

مؤلف حصرت ولا المفتى مع شعر على المنام فتاحى مترتهم

مُكَعَيِّمًا الْمِثْ كُرُوبِنَا الْأُوبِيَالُ وَبَيْكُولُ





نام *کتاب : جوا هر شر لعیت جار*سوم

مَوْلَقْتُ : حَصَرْتُ مُؤَلانًا أَبْفِق مُحْرِشِيكِ لِللَّهِ فَالْصَفْامِ فَتَاحَى وَالرَّفَامِ

بَانَ وصَّنَامًا بَعُلِمَةً المِسْقَامِ مُنْاهِدًا المِسْقَامِيَّ سِيْحُ إِنَّهُومٍ. مِسَفَّلُوَ وخيدُ نَصْرَتُنا وَمُورَدُهُ إِنْ مَعْنَى مُعَنَّرُهُ مُنْفِرَهُ مِنْ المَسْقِيدُ الْأَلْمِ فَالْحَرِجُورِ الْ

صفحات : ۱۱۳۴

تارن مطباعت: رجب المرجب <u>٣٣٨)</u> ه

الر مَكْ مَسَلِيْحُ الْمُنْتِ كُلُولِيَنْ لِأَوْسُكِكُ وَلَا مِنْكُلُولِ

موباكل نمبر: 9036701512 / 09634830797

maktabahmaseehulummat@gmail.com : ای میل

# جواهر شریعت(جلد سوم) پر ایک اجمالی نظر

🕁 حقوق القرآن

🖈 💎 اسلام میں عورت کا کروار

🟠 شفاءالقلوب

🖈 تخة البالك

🖈 💎 احکام شعبان وشب برأت - شخفیق کے آئینے میں

·传书:长数:传光:传书:传书:传动:传书:传书:传书:传书:传书:传教:传

🤝 دیو بندیت و ہریلویت - دلائل کے آئینے میں

🕁 🧪 منگرات دمضان

🛠 نقحات ِرمضان







| صفحه | عناوين                                              |
|------|-----------------------------------------------------|
|      | حقوق القرآن                                         |
|      |                                                     |
| 46   | حرف اول                                             |
| 44   | عظمت قربان                                          |
| 1/2  | فتنهٔ خلق قرآن اورامام احمد رحمهٔ العِلاَهُ كاابتلا |
| M    | قول ثقيل کي تفسير                                   |
| M    | قرآن کی عظمت کا اثر مخلوقات پر                      |
| 49   | نزولِ قرآن کے موقع پراللہ کے رسول ﷺ کی کیفیت        |
| m    | بماری غفلت شعاری                                    |
| ۳۲   | عظمت قرآن کے تقاضے                                  |
| ۳۲   | عظمت قرآن كايبلا تقاضاا يمان بالقرآن                |
| ٣٣   | دوسرا نقاضا –تعليم القرشن                           |
| hulv | قرآنِ مجيد وحديث كاتلازم                            |



| my          | دوزخ ہے بچواور بچاؤ                       |
|-------------|-------------------------------------------|
| тч          | ایک ننروری بات پرتنبیه                    |
| r_          | عظمت قرأن كاليك واقعه                     |
| <b>*</b> *A | قرآن مجيد كاحترام سيهجئ                   |
| rq          | محبت قر آن                                |
| ۲۰,         | کلام خداوندی آئینۂ جمال خداوندی ہے        |
| ۲۰۰         | عالمًكبير رحمة زندني كي صاحبز ادى كاواقعه |
| ۲.          | قرآن ہے محبت پر جنت کی بشارت              |
| mr.         | قرآن ہے محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ        |
| ~r          | ېږى حالت كا چا ئز د                       |
| ~~          | ایک برهبیا کاقر آن ہے شق                  |
| [ PY]       | تااوت قِر آن                              |
| [ P7        | تنااوت کے فضاکل وفوائد                    |
| r/A         | تلاوت قرآن پرنز ول سکینه                  |
| r/A         | تلاوت کے دنیوی فوائد                      |
| ۵٠          | عاملوں کے چکر میں نہ پھنسیں               |
| ان ا        | ا یک ننطی کی اصلاح                        |
| 25          | قرآن سے فال نکا <u>ان</u> ے کا تھم        |
| 25          | قرآن کی فضیات                             |
| ar          | تبجو <b>یدو</b> تر تنیا کی ضرورت          |

| -000000            | فهرست مضامين    | <b></b> |
|--------------------|-----------------|---------|
| <b>V V V V V</b> I | <del>0</del> 30 |         |

| ۵۳         | تبحو بدكے غلط معنی اور ایک لطیفه       |
|------------|----------------------------------------|
| ۵۵         | تبحوید کے دو درجہ میں                  |
| ۵۵         | چندمثالیں                              |
| ۵۷         | کیا قرآن کی تلاوت بغیر مستحصے درست ہے  |
| ۵۸         | تدبرقرآن                               |
| <b>ಎ</b> ೪ | دوا نتها ببندانه نظريات                |
| ٧٠         | تدبر قرآن کے فوائد                     |
| ווי        | قرآن بھی کے لیےاستاذ کی ضرورت          |
| AI .       | ہرآ دمی کواجتہا د کا حق نہیں ہے        |
| 45         | اطاعت قربن                             |
| 414        | قرآن میں ہدایت                         |
| 414        | ا یک خطرناک غلطی کاازاله               |
| ۵۲         | اگرہم ہے یو چھاجائے تو                 |
| 44         | اطاعت قرآن كامحد ودتصور                |
| 44         | قرآن پڑھل کرنے کی فضیلت                |
| AF         | قیامت کے دن قرآن جحت ہوگا              |
| 49         | مؤمن کی شان بیہ ہے کہ قرآن پڑھمل کر ہے |
| 79         | قرآن پر <sup>غما</sup> کرنے کا ثواب    |
| ۷٠         | قرآن پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں          |
| ۷۱         | قرآن کا نزول عمل کے لیے ہواہے          |
|            |                                        |

| <br>the all the artificial attacks. |         |
|-------------------------------------|---------|
| مهرست مصامین                        | <b></b> |

| ۷۱         | ح ف آخر                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
|            | اسلام میں عورت کا کر دار                                     |
| ٧٧         | تقريظ                                                        |
| ۷۵         | تقريظ                                                        |
| <b>∠</b> ∠ | انتساب                                                       |
| ۷۸         | التقديم                                                      |
| ۸٠         | فصل اول _اسلام میں عورت کا مقام                              |
| ۸•         | عورت بهترین دولت                                             |
| Al         | نى غَلَيْهَ لِشَلِاهِ لَى بِيند                              |
| Ar         | عورتنیں مردوں کے ہم دوش                                      |
| ۸۳         | عور تول کے حق میں خیر کی وصیت                                |
| ۸۳         | عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق کی تلقین                            |
| ٨۵         | فصل ثانی –عورت <sup>،</sup> کتنی ا <sup>ح</sup> یصی کتنی بری |
| ۸۹         | فصل ٹالث-مومنعورت کےاوصاف،قر آن کے آئینہ میں                 |
| 9+         | آيت کا شان نزول                                              |
| 91         | مومن عورت کے قرآنی اوصاف                                     |
| 9/         | فصل رابع -مومن عورت کے اوصاف احادیث کی روشنی میں             |
| 9.4        | دین داری عورت کا کمال                                        |
| 99         | عفت و پاک بازی                                               |
| 1++        | پرده و حيا                                                   |

| مضامين | ہم ست         |  |
|--------|---------------|--|
|        | <del></del> , |  |



| 1+1     | کیاعورت کے لیے چېره کاپږده ہے؟              |
|---------|---------------------------------------------|
| 111     | گھر بلو کام کی عادت                         |
| 110     | علم دین کی طلب وتر پ                        |
| HH      | عبادت وتقوى                                 |
| 114     | ذ کرو تلاوت کی پابندی                       |
| 1*+     | فصلِ خامس-عورت کے لیے ناپیندیدہ صفات واعمال |
| 14.4    | جا بلی تئرج                                 |
| IFF     | عورت کی امارت                               |
| 177     | بے حیائی و بے بردگ                          |
| Ita     | مر دول ہے مشابہت                            |
| 144     | باریک کپڑے پہننا                            |
| 172     | بالمحرم سفر                                 |
| 179     | آ رائش وزیبائش میں حدود ہے تجاوز            |
| IMM     | بدن گود نایا گدوانا                         |
| المسلما | بال نو چنا                                  |
| IMA     | بالون مين بال ملانا                         |
| 174     | دا نتوں کے درمیان جگہ بنانا                 |
| IMA     | سر پرچونڈ ابنانا                            |
| IFA     | سر کھلا رکھنا                               |
| الما    | فصل سا دس –عورت اوراز دواجی زندگی           |



| IPT  | شو ہر کی عظمت وعزت                  |
|------|-------------------------------------|
| ira  | شو ہر کی اطاعت وخدمت                |
| 10%  | شو ہر کی رضا وخوشی کا اہتما م       |
| 101  | ایک تنبیه                           |
| Iar  | شو ہر کی ناشکری و نا قدری ہے پر ہیز |
| 100  | شو ہر کے لیے زیب وزینت              |
| rai  | گھراوربچوں کی حفاظت                 |
| 104  | بچوں کی تربیت ونگرانی               |
| 144  | شوہرکے والدین اورر شتے داروں ہےسلوک |
| 147" | گھر بلوکام کس کی ذہے داری ہے؟       |
| 144  | نباه کی کوشش                        |
| PFF  | ولا دت اورضبطِ ولا دت               |
| 1214 | فصل سابع -عورت کیا ہچھ کر سکتی ہے؟  |
| 1214 | ا یک حدیث کی عجیب تشریح             |
| 124  | ناقص العقل والدين ہونے كى تشريح     |
| 122  | عورت اور تعلیمی سر گرمیاں           |
| IAF  | ا یک انتباه                         |
| iA۳  | عورت اورسیای ولمی خد مات            |
| IAZ  | عورت اورووٹ ایک واقعہ               |
| IAA  | عورت اورسا جي خديات                 |
|      |                                     |

| <b></b> ◊◊◊◊ | ——◇◇◇◇◇ ا فهرست مضامین ا                          |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 19+          | عورت اورمعاشی سرگرمیاں                            |
| 197          | عورت اور دعوتی و تبلیغی سرگرمیاں                  |
| 19/          | دعاوا ختبآم                                       |
|              | شفاءالقلوب                                        |
| <b>[*</b> ]  | تقريظ                                             |
| r+r          | نقش اولین                                         |
| 4+4          | قلبی امراض کا ثبوت                                |
| <b>⊁•</b> ∠  | امراض قلوب کی فہرست                               |
| <b>*</b> +9  | باطنی امراض — خلاہری گنا ہوں کا سبب               |
| 111+         | مرض کی حقیقت                                      |
| 4134         | فساقلبی ہے شیطانیت ،حیوانیت و درندگی پیدا ہوتی ہے |
| ۲۱۴          | شیطانیت سے پیدا ہونے والی برائیاں                 |
| רור          | حیوا نبیت سے پیدا ہونے والی پرائیاں               |
| 214          | درندگی کے کارنامے                                 |
| ۲۱۴          | اصلاحِ قلب اوراس کی برکت                          |
| 19           | ایک حدیث کی تشر تک                                |
| ۲۱۷          | قلبی امراض — جسمانی امراض ہے زیادہ خطرناک         |
| MA           | اصلاح قلب کی اہمیت                                |
| <b>**</b>    | اصلاح قلب كاطريق                                  |
| ***          | تفصيلي جواب                                       |
|              |                                                   |

| <b>-</b> ♦♦♦♦♦ <del></del>                    | فهرست مضامين | <b></b> |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * </b> | •            |         |

| ***   | مجاہدہ کی ضرورت                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 440   | مجابده کیون؟                                |
| 44.4  | ا يك عمده مثال                              |
| 71/_  | ایک عام غلط فہمی کا زالہ                    |
| FFA   | نفس کی تین قشمیں                            |
| 779   | نفس امّا رہ کیا ہے                          |
| 779   | نفس بوّ امه کی تعریف                        |
| 144   | نفس مطمئنه کی حقیقیت                        |
| 441   | مجابده اجمالي                               |
| ١٣١   | قلّب كلام                                   |
| rmm   | قلت طعام                                    |
| ۲۳۳   | قلتمنام                                     |
| rma   | قلّتِ اختلاط مع الإنام                      |
| rr2   | ضر ورت بشخ                                  |
| ۲۳۸   | شیخ کامل کی پیچیان                          |
| 4,4,4 | شخ ہےا ستفادہ کاطریقہ                       |
| ۲۳۵   | قلب ہے متعلق وار دبعض احادیث مع مختصر تشریح |
| 101   | د عاوا خنتا م                               |
|       | تخنة السالك                                 |
| ۲۵۳   | حرف آغاز                                    |
|       |                                             |

| - AA AA AA I | وأميسية بمضيامين |  |
|--------------|------------------|--|
|              | مهرست مصامیں     |  |
|              |                  |  |

| 754            | ہرمومن قانونِ شرع کا پابند ہے                 |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 109            | شریعت میں ظاہری وباطنی دونوں قشم کے احکام ہیں |
| 444            | سلوک کی ضرورت                                 |
| 440            | سلوک میں مجاہدہ کی اہمیت                      |
| *44            | مجامده کی حقیقت                               |
| 121            | سالك كاپېلاقدم-توبه                           |
| 444            | سالک کے لیے علم دین ضروری ہے                  |
| ۲۸۴            | شیخ کامل کی تلاش                              |
| <b>* ^ / /</b> | شخ کامل کی پہچان                              |
| r 9 +          | شیخ کے حقوق و آ داب                           |
| 494            | شخ ہے استفادہ کاطریقہ                         |
| 790            | راد سلوک ہے مقصود،رضاءالہی ہے                 |
| 497            | احوال و كيفيات مقصود نهيس                     |
| m + r          | الله ورسول کی محبت اس راہ کی تنجی ہے          |
| m•4            | قرب فرائض وقرب نوافل                          |
| m•4            | ا یک سوال کا جواب                             |
| ۳۱۱            | سالک نتائج کی فکرنہ کرے                       |
| MIT            | را دِسلوک کی رکا و ٹیں                        |
| سم ا س         | سالک کے لیے اہم کتابیں                        |
| <b>P10</b>     | معمولات سالک                                  |
|                |                                               |

| ò | &&&&&         |  |
|---|---------------|--|
| • | <b></b> >>>>> |  |
|   | ~ ~ ~ ~ ~     |  |

#### 

| 710                      | نما زباجما عت كااجتمام                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MIA                      | نما زِ تبجد کا اہتمام                                                                                                                                                     |
| ۳۱۹                      | عجر و نیاز ،گریدوزاری                                                                                                                                                     |
| MIA                      | ذ کرالله کی عاوت                                                                                                                                                          |
| ٣٢٠                      | تلاوت قرآن مجيد كامعمول                                                                                                                                                   |
| <b>m</b> r1              | درود شریف کاا ہتمام                                                                                                                                                       |
| 777                      | دعاؤن كاامتمام                                                                                                                                                            |
| ۳۲۳                      | نفلی روز وں کاانتمام                                                                                                                                                      |
| <b>444</b>               | الله کے راستہ میں صدقہ                                                                                                                                                    |
| rra                      | مراقبه ومحاسبه                                                                                                                                                            |
|                          |                                                                                                                                                                           |
|                          | احکام شعبان وشب برأت - شخقیق کے آئینے میں                                                                                                                                 |
|                          | احکام شعبان وشب برأت - تحقیق کے آئینے میں                                                                                                                                 |
| <b>۳1</b> 2              | احکام شعبان وشب برأت - تحقیق کے آئینے میں<br>تقدیم                                                                                                                        |
| mr2<br>mr4               |                                                                                                                                                                           |
|                          | تقذيم                                                                                                                                                                     |
| <b>rr</b> •              | تقدیم<br>ماه شعبان _ فضائل واعمال<br>                                                                                                                                     |
| PP+                      | تقديم<br>ماه شعبان _ فضائل واعمال<br>تمهيد                                                                                                                                |
| PP+<br>PP+               | تقذیم<br>ماه شعبان _ فضائل واعمال<br>تمهید<br>ماه شعبان کی فضیلت                                                                                                          |
| PP+<br>PP+<br>PPT<br>PPT | نقذیم<br>ماه شعبان _ فضائل واعمال<br>تمهید<br>ماه شعبان کی فضیلت<br>شعبان میں اعمال کی بیشی اور فیصلے                                                                     |
| mmm<br>mmh<br>mmh        | نقذیم<br>ماه شعبان _ فضائل واعمال<br>تمهید<br>ماه شعبان کی فضیلت<br>شعبان میں اعمال کی پیشی اور فیصلے<br>شعبان میں اعمال کی پیشی اور فیصلے<br>ایک طالب علمانہ شبہ کا جواب |





| rra         | شعبان کے اعمال                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra         | شعبان بین رمضان کی تیاری                                                                                       |
|             | بِ بِي الْبِي مِن الْبِيرِ ال |
| m#4         | ج بورات کی فضیات<br>شب براک کی فضیات                                                                           |
|             | مبرات کی فضیات میں صحیح حدیث<br>شب براک کی فضیات میں صحیح حدیث                                                 |
| mr9         | بعض اورا جادییت<br>بعض اورا جادییث                                                                             |
| 14.4.1      | کیاشب براَت نصلے کی رات ہے                                                                                     |
| mr/m        | نقطهٔ اعتدال                                                                                                   |
| h.u.u.      | شب برأت میں کیا کرنا جاہیے                                                                                     |
| rra         | شب برأت میں دعا کا اہتمام                                                                                      |
| rrs         | شپ براً ت کی بدعات                                                                                             |
| rra         | شب برأت اور فقطه اعتدال                                                                                        |
| rrx.        | شب براًت اور قر ان مجيد                                                                                        |
| rar         | ا یک ضروری وضاحت                                                                                               |
| rar         | شب براًت اوراحادیث                                                                                             |
| ۳۵۲         | دوسري حديث                                                                                                     |
| raa         | تيسر ي حديث                                                                                                    |
| <b>r</b> 32 | چوتھی صدیث                                                                                                     |
| ran         | يا نچو ين حديث                                                                                                 |
| ۳۵۸         | چھٹی حدیث                                                                                                      |

| <b></b> ◊◊◊◊<       | ——⊗⊗⊗⊗⊗→ فهرست مضامین                      |
|---------------------|--------------------------------------------|
| raa                 | خلاصه کلام                                 |
| <b>٣</b> 4+         | عدا مه مبارک بوری کارشاد                   |
| #*Y1                | عدا مەمىبىدانىدميارك بورى كى وضاحت         |
| <b>244</b>          | خاتمة الكلام                               |
| тчт                 | مشرات شب برأت                              |
| тчт                 | <sup>مه تی</sup> ش بازی کی رحم             |
|                     | گھرول کی لیپ بوت                           |
| мчч                 | شب برأت كاحلوا                             |
| MAYA                | روحوں کے آنے کا عمقاد                      |
| r_ +                | مساجد ً وسجأنا اور سنوارنا                 |
| m2r                 | مساجد بين اجتماع                           |
|                     | شب برأت کی مخصوص نماز کی بدعت              |
|                     | زيارت قبور مين نناو                        |
|                     | و یو بندیت و بریلویت - دا اکل ک آ کینے میں |
| <b>7</b> <u>∠</u> 9 | افتتاحيه                                   |
| ra,                 | نوراور بشر                                 |
| ra;                 | قرآن َي كَبَتابٌ؟                          |
| <u> </u>            | حديث شريف كالفيسله                         |
| ۳۸۲                 | حضرات محابه کیافر ماتے ہیں                 |
| rad .               | ایک عامقهم مثال                            |

| -000000     | فهرست مضامين | <b></b> |
|-------------|--------------|---------|
| V V V V V I | <b>-</b> 4   |         |

| F/71             | بریلوی علما کے ارشادات                       |
|------------------|----------------------------------------------|
| <b>**</b> **     | د بو بندی علمااور مقام نبی                   |
| <b>7</b> /19     | ا نکار بشریت کی دلیل کا جواب                 |
| <del>1</del> -9+ | خلاصه همحقیق                                 |
| <b>791</b>       | حاضرو ناظر                                   |
| <b>7791</b>      | ايك البهم نكته                               |
| mam              | دلائل کی روشنی میں                           |
| rey              | قرآن میر '' شامد'' کامعنی                    |
| rgA              | علم غيب                                      |
| rgA              | علم غيب كي حقيقت                             |
| ٠٠٠              | مخلوق کے لیے علم غیب ممکن نہیں               |
| ا+۲۰             | قرآنی تصریحات                                |
| ۲۰۰۲             | نقطهٔ اختلاف کی تعیین                        |
| l.+ l            | کیاحضورصلی(ندهبدُدَبُ کم کوؤره وره کاعلم ہے؟ |
| [ ^*•A           | ا يک شبه کا جواب                             |
| r1+              | سرورعالم حلى لايعليوسلم كوعالم الغيب كهنا؟   |
| rit              | مخالفین کے دلائل برنظر                       |
| ma -             | مشكل كشاوحا جات روااورمختاركل                |
| ma -             | بریلوی مسلک کی توضیح                         |
| MIZ              | مسلک د یو بندکی تر جمانی                     |
| MIA              | قرآن كا فيصله                                |
| <u> </u>         | _                                            |

| فهرسن | <b></b> |
|-------|---------|
|       |         |

|                | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| rrr            | حدیث ِ نبوی کا فیصله                                  |
| rta            | محبوب سُبحانی کازرین ارشاد                            |
| MAA            | ایک غلطهٔ جمی کا از اله                               |
| ۴۲۹            | وسيله                                                 |
| rra            | وسیله کی پہلی صورت                                    |
| rri            | وسیله کی دوسری صورت                                   |
| PTT            | وسیله کی تیسر ی صورت                                  |
| ***            | ا یک وضاحت                                            |
| rra            | چوتھی صورت وسیلہ                                      |
| ~ <b>r</b> ~∠  | آیت وسیله کی تفسیر                                    |
| r <sub>t</sub> | عوام میں وسیله کی بنیا د پر جہالت                     |
| 444            | شفاعت                                                 |
| P47            | مسئله شفاعت ایک اتفاقی مسئله                          |
| <b>ሴ</b> ሴ◆    | نقطهُ اختلاف کی وضاحت                                 |
| 441            | الله تعالی کسی کی و جاہت و محبت ہے مجبور نہیں ہوتا    |
| rrr            | شفاعت،اجازت پرموتوف ہے                                |
| <b>የ</b>       | شفاعت کس کے لیے ہوگی؟                                 |
| 4.44           | اختيام                                                |
|                | منترات دمضان                                          |
| <b>ሶሶ</b> ለ    | تقريظ حضرت مولا نامهر بإن على صاحب رَحِمَهُ (لِذِنْهُ |



خطبه عيد كى زبان

| ra+         | دیباچهازمولف <sup>ع</sup> فی عنه                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| rar         | تراوت کی پراجرت کامسئله                                  |
| ۹ ۵۹        | نماز تهجد میں جماعت کا ہتمام                             |
| ראא         | شبينه نماز كارواج                                        |
| ٩٢٣         | رمضان کی بعض را توں میں بےوجہروشنی                       |
| 121         | ختم قرآن پرمٹھائی کی رسم                                 |
| r2r         | ليلة القدرمين مساجد مين اجتماع اوربا زارون مين سيروتفريح |
| r24         | ستائيسوي رمضان ميں ختم قرآن کا اہتمام                    |
| 1°2 A       | اجتماع الذكركي مجالس                                     |
| ρΆ۳         | نامالغ بچوں کوروز ہ رکھوانے اور روز ہ کشائی کی رسم       |
| ran         | پندر ہویں روز کے تعظیم                                   |
| M2          | تراویح میں نابالغ کی امامت                               |
| PA 9        | نمک پرافطاری کی رسم                                      |
| r*91        | مساجد میں افطاری کارواج                                  |
| r9r         | صبح صادق کے بعد سحری                                     |
| ١٩٨         | تراویج کی مروّجہ دعا نمیں                                |
| <b>~</b> 9∠ | سحری میں جگانے کے غیر مہذب طریقے                         |
| r9A         | رمضان کے آخری جمعہ میں خطبہالوداع کاالتزام               |
| ۵۰۰         | عیدالفطر کی سیویا ں                                      |
|             |                                                          |

4+1

|     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۵۰۵ | نماز خطبہ عیدے بعد دعا                                        |
| ۵+۷ | عيد كامصافحه ومعانقه                                          |
| ۵+۹ | عید کے دن نئے کپڑوں ،عمدہ کھانوں کااہتمام                     |
| ماد | ضميمة مفيده                                                   |
| ۵۱۳ | روز ہےاورعید کی اغلاط                                         |
|     | فیحات ِ رمضان                                                 |
| ۲۱۵ | نگاهِ اوّ کين                                                 |
| ۵۱۸ | رمضان کی فضیلت                                                |
| ۵۲۲ | رمضان کی خصوصیات                                              |
| ۵۲۲ | اجروثواب میں زیادتی                                           |
| ۵۲۳ | جنت کے درواز وں کا کھل جانا اور دوزخ کے دروازوں کا بند ہوجانا |
| str | شياطين كابند بموجانا                                          |
| str | قرآن کااس ماه میں نازل ہونا                                   |
| ۵۲۳ | ليلة القدركا آنا                                              |
| ۵۲۵ | رسول الله صلى لافع ليركيب لم اور صحابه كرام على كار مضان      |
| ۵۳۰ | فاكده                                                         |
| ۵۳۱ | عشره اخيره كى فضيلت                                           |
| ۵۳۲ | عشره اخیره کاذ کرقر آن میں                                    |
| م۳۳ | دمضان کے مخصوص اعمال                                          |
| ۵۳۵ | روز سے کا بیان                                                |

| <b>-</b> | فهرست مضامين | <b></b>     |
|----------|--------------|-------------|
|          |              | - , , , , , |

| ara   | روز ہے کی فرضیت واہمیت              |
|-------|-------------------------------------|
| ary   | روز ہے کی فضیلت                     |
| arg   | روز ے کی حقیقت اور قشمیں            |
| ۵۳۹   | روز ہے کی پہا قشم                   |
| ۵۳۰   | روز ہے کی دوسری قشم                 |
| ಎ೧೯   | روز ہے کی تیسر ی قشم                |
| ۵۳۳   | روزے کے احکام ومسائل                |
| ಎ ୯ ୯ | روزہ کن لوگوں پر فرض ہے             |
| ۵۳۵   | روز ه کب صحیح ہوگا                  |
| rna   | نیت کے ضروری مسائل                  |
| 24.0  | روز ہے کے فرائض                     |
| ۵۳۷   | روز ہے کی سنتیں اور مستحبات         |
| ۵۵۰   | روز ہے کوتو ڑنے والی چیزیں          |
| ۵۵۱   | ربها فتر<br>پهلی فتم                |
| aar   | دوسری قشم                           |
| ممت   | کن چیز ول ہےروز ہ مکروہ ہوتا ہے؟    |
| ۵۵۵   | وہ چیزیں جوروزے میں مکر دہ نہیں ہیں |
| ۵۵۵   | روز ہےکے چند جدید مسائل             |
| ۵۵۷   | قضاو کفارے کے احکام                 |
| ಎಎ೨   | فدیہ کے احکام                       |

| <del>-</del> | فهرست مضامين | <b></b> |
|--------------|--------------|---------|
| <b>****</b>  | 0_           |         |

| וצם  | نمازتر اور تح کابیان                      |
|------|-------------------------------------------|
| الاه | نمازتراوی کی فضیلت                        |
| ۵۲۵  | تراوت کے احکام ومسائل                     |
| ۵۲۷  | تراوی کی میں رکعت کا ثبوت                 |
| 02m  | آڻھ رکعت کی حدیث کا جواب                  |
| ۲۷۵  | اعتكاف كابيان                             |
| 02 Y | تمهيد                                     |
| ۲۷۵  | اءتكاف كى تعريف                           |
| ۵۷۷  | اعتكاف كي ضرورت                           |
| ۵۷۸  | اء تكاف كي حكمتين                         |
| ۵۷۹  | ا يک شبه کا جواب                          |
| ۵۷۹  | اعتكاف كى فضيلت                           |
| ۵Af  | اعتكاف اوررسول الله صاي راينة علي رئيسانم |
| ۵۸۲  | اعتكاف اورصحابه كرام ﷺ                    |
| ۵۸۳  | ا يک شبه کا جواب                          |
| ۵۸۳  | اعتكاف كي قشمير                           |
| ۵۸۵  | اعتكاف كے احكام ومسائل                    |
| ۵۸۷  | اء تكاف مين ممنوع اعمال                   |
| ۵۸۸  | كمرومات اعتكاف                            |
| ಏ∧ 9 | تنبيب                                     |

| <del></del> | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | فهرست مضامين | <b></b>               |
|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 29+         |                     |              | تلاوت ِقرآن           |
| <u> </u>    |                     |              | عباوات میں کثر ت      |
| ಎ೪೯         |                     |              | ليلة القدر كابيان     |
| 4+1         |                     |              | عيدالفطراورصدقه فطر   |
| 4+4         |                     |              | عیدکے چنداحکام وآ داب |
| ۲۹۰۲۲       |                     |              | انمتاه                |
| 4+4         |                     |              | صدقه فطر              |
| 41+         |                     |              | فوائدومسائل           |



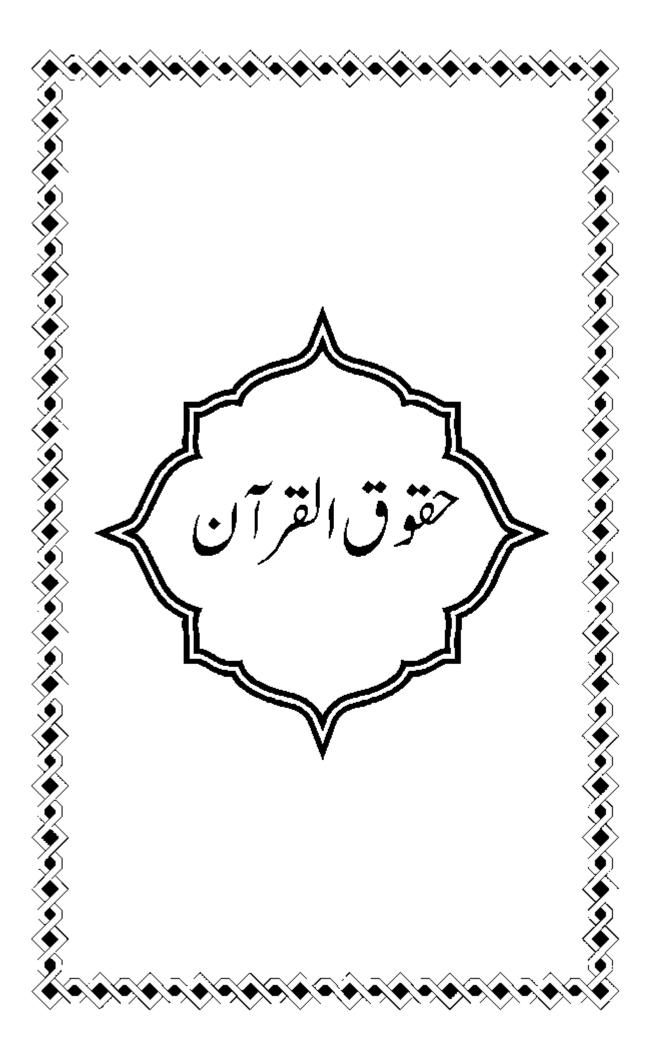





#### بسمالية الحج الحيا

## حرف اول

نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد :

گذشتہ چند ماہ ہے احقر کے مضامین کا ایک سلسلہ بنگلور کے کثیر الاشاعت و مؤقر اخبار ''روز نامہ سالا ر'' میں ہر بدھ کو جاری ہے جو دراصل خطبائے کرام کو خطبات ہمعہ میں تعاون کے لیے محترم ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب زیدلطفہ اور جناب محترم ابراہیم خلیل اللہ خان صاحب زیدت عنایت ، کی تحریک وفر مائش پر شروع کیا گیا تھا اور اب تک الحمد للہ جاری ہے۔

انہی مضامین میں سے ایک مضمون'' قرآن مجید کے حقوق اور ہماری کوتا ہیاں''
کے عنوان پر چارفتطوں میں شائع ہوا تھا، مضمون کی اہمیت وضرورت کے پیش نظر
خفیف ترمیمات اور معمولی اضافوں کے ساتھ الگ کتا بچہ کی شکل میں شائع کیا جار ہا
ہے۔ اور نام میں بھی لفظی ترمیم کر کے'' حقوق القرآن' سے موسوم کیا گیا ہے۔
مرشدی حضرت اقدی مولا نا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی وا مت برکاتہم کا
خاص موضوع حقوق قرآن ہے۔ ہر جگہ حضرت والا اس پر توجہ دلاتے ہیں۔ گویا یہ
میر امضمون حضرت والا کے افاوات وبسلسلۂ حقوق قرآن کی ایک شرح ہے۔
میر امضمون حضرت والا کے افاوات وبسلسلۂ حقوق قرآن کی ایک شرح ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کے افاوات سے امت کوفیض یا ب ہونے کی
توفیق عطا فرمائے اور اس شرح کوبھی امت کے لئے مفید اور میرے لئے ذرایعہ

حرف اول

وتقرب بنائے۔

میں عزیزی مولوی محسن صدیقی جامراج مگری کا بھی مشکورہوں جنھوں نے ان متفرق حیار مضامین کی ترتیب کا کام بہشن وخو بی انتجام دیا۔ فقط محد شعیب اللّہ خان (مہتم جامعہ سے العلوم بیدواڑی ، بنگلور) الارجمادی الاولی ہے ایماد





#### بتمالس الجوالحما

#### القَيْمَانِينَاذِ

قرآن مجید الله تعالی کاعظیم الشان کلام ہے، جوانسانوں کی ہدایت وراہ نمائی کے لئے نازل فرمایا گیا ہے،وہ ان کی ہدایت کا سامان بھی پیش کرتا ہےاور ہدایت کا یروگرام ونظام بھی بتا تاہے۔اسی قر آن مجید کے ذریعہ حضرت نبی کریم صَلَیٰ (فِلْهُ **عَلَیْ وَمِیْسِلُم** نے عرب کی جاہل ووحشی قوم کو دنیا کا ہادی ور ہبر بنا دیا۔ان میں کسی کوصدیقیت کے مقام براورکسی کوفارو قیت کے مقام پر فائز فر مایا۔کسی کوحیا سےممتاز فر مایا ،کسی کوقضا سے امتیاز بخشا۔ غرض قرآن مجید جمارا ہادی ور بہر ہے جوہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھا تا ہےاورآ خرت میں کام یا بی ونجات یانے کا بھی طریقہ بتا تا ہے۔ اس عظیم الشان خدا کی کتاب کا جم پر کوئی حق بھی ہے یانہیں اس برغور کرنے کی

ضرورت ہے۔قرآن مجید کے ہم برکئی حق ہیں۔

### عظمت قرآن

سب سے پہلاحق قرآن مجید کا بیہ ہے کہاس کی عظمت و بڑائی کااحساس ہو،اس کئے کہ بیہ دراصل حضرت حق جل مجدہ کا کلام ہےاور کلام ،اللّٰہ کی صفت ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم ہے، از لی ہے، ابدی ہے۔جس طرح اللہ کی ذات قابلِ نعظیم ہے،اسی طرح اس کی صفت بھی قابلِ تعظیم ہے،لہذا قرآن مجید کی عظمت بھیضروری ہے۔

علمانے فرمایا ہے کہاس پوری کا ئنات میں سوائے قرآن مجید کے کوئی چیز ایسی



نہیں جس کا تعلق بہراہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، کیوں کہ جتنی چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں جی کہ تعبد اللہ کی خلوق ہیں ؛لیکن قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہیں ؛لیکن قرآن مجید اللہ کی مخلوق نو جادث وفانی ہوتی ہے ؛لیکن اللہ اللہ کی مخلوق نو حادث وفانی ہوتی ہے ؛لیکن اللہ کی صفت ازلی وقد یم ہے جو بھی ختم نہ ہوگی جیسے اللہ کی ذات بھی فنانہ ہوگی ۔ فقت مختلق قرآن اور اما م احمد رحم تی لائے گیا ہتلا

یہاں تاریخ کا ایک ورق سامنے آگیا جس کونظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید تھا، اس کے دورِخلافت میں ایک عظیم فتند نے قرآن مجید کی عظمت کوچیلنج کردیا، جس کے جواب کے لیے علائے حق پوری تند بی کے ساتھ کھڑے ہوگئے ادران علائے حق کے سردار حضرت امام احمد بن صبل رحمدی لائٹ تھے۔ یہ فتند کیا تھا ؟ اس زمانے میں ایک گم راہ فرقہ معتزلہ نے یہ کہا کہ قرآن مجید نعوذ باللہ مخلوق ہے۔ خطا ہر ہے کہ یہ عظمتِ قرآن کوچیلنی تھا۔ اس لئے علما اور خصوصاً امام احمد رحمدی لائٹ تھا۔ نے کھا کہ وہ اللہ کی حقت ہے اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے ؟ کہ وہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے ؟ کہ وہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے ، اس لئے کہ وہ ہمیشہ سے ہا ور ہمیشہ دیے گ

مغتز بی علااس و ورمیس حکومت سے قرب و تعلق کی وجہ سے مامون رشد پر اپنااثر ڈالنے گے اوراس نے ان کی گم راہی کو قبول کر کے اس گم راہی کو قبول کر کے اس گم راہی کو تبول کر کے اس گم راہی کو تبول کر و بعلائے میں کو میز اسمیں وی گئیں کی بنیا دیر پھیلا یا اور لو گول کو جبور کیا کہ اس کو قبول کر و بعلائے میں کو میز اسمیں وی گئیں اور خصوصاً امام احمد بن صنبل رحمہ زین نے لیے بہت بڑا ابتلا و آزمائش کا موقع تھا۔ آپ کو قید خانے کے حوالے کر دیا گیا اور روز اندستر ستر کو ڈے پشت پر مارے جاتے سے اور مجبور کیا جاتا تھا کہ قرآن کو محلوق مان لو اور عوام میں اسی بات کا فتو کی دو بگر



آپ نے عظمتِ قرآن کی حفاظت کے لیے جان دینا گوارا کیا،قرآن کو مخلوق کہہ کر اس کی عظمت کو داغ دارکرنا گوارانہ کیا۔غرض یہ کہ قرآن مجیداللہ کی عظیم الشان صفت ہے جس کی عظمت کرنا فرض ہے۔ قول نقیل کی تفسیر

اس کی عظمت کوظا ہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ إِنّا مَسَنُلُقِیْ عَلَیْکَ فَوْلًا ثَقِیْلاً﴾ (للزَوَانِ : ۵)
﴿ إِنَّا مَسَنُلُقِیْ عَلَیْکَ فَوْلًا ثَقِیْلاً﴾ (للزَوَانِ : ۵)
﴿ ہم ڈالنے والے ہیں جھ پرایک بات وزن دار)

اس سے مرادیبی قرآن مجید ہے اور وزنی ہونے کا مطلب سے ہے کہ وہ نہایت ہی عظمت والا کلام ہے جیسے ہم لوگ بھی کسی کی عدہ اور اچھی بات کوس کر کہتے ہیں کیا بھاری بات انھوں نے کہی ہے۔ یہاں بھاری سے مرادعظیم وعدہ ہے۔ یہی معنی یہاں آیت میں ہیں۔

# قرآن کی عظمت کااثر مخلو قات پر

اورای عظمت و بھاری پن نے تمام مخلوقات کوقر آن کے سامنے عاجز کر دیا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو زمینوں، آسانوں اور پہاڑ وں جیسی بڑی اور بھاری وظیم مخلوقات پر پیش کیا تو وہ سب گھبرا گئے اور اس کوسنجا لئے سے عذر کر دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے:
میں اس کا ذکر آیا ہے:

﴿ إِنَّا عَرَضُنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَّحُمِلُنَهَا وَأَشُفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ فَأَبَيْنَ أَن يَّحُمِلُنَهَا وَأَشُفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ (الْحِجْزَلِبُ :٢٢) فَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الحِجْزَلِبُ :٢٢) (الحِجْزَلِبُ :٢٢) (الحِجْزَلِبُ :٢٤)

**\*\*\*\*** 

سسے ڈرگئے اوراٹھالیا اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈرگئے اوراٹھالیا اس کوانسان نے ،یہ ہے بڑا ہے ترس نا دان ) ای طرح ایک اور جگہ الٹارتعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ لَوُ أَنُوَ لَنَا هَا دَا الْقُرُ آنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَ اَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنُ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ مَنُ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾

( کداگر ہم اس قر آن کوئسی پہاڑ پر نازل فر ماتے تو تو دیکھا کہ وہ اللّٰد کی خشیت اورخوف ہے دب گیا ہے اور بھٹ گیا ہے ) اللّٰہ کہ ایر ادکتن عظیم ان ثقل جن یہ نگر اس ساد جہ دایا ہے کاوہ کی عظمہ۔

الله اکبر! بہاڑ کتنی عظیم اور تقبل چیز ہے؛ گراس کے باوجو داللہ کے کلام کی عظمت ثقل نے اس کو دب جانے اور پھٹ جانے پرمجبور کر دیا۔

نزولِ قرآن کے موقع براللہ کے رسول صَلَیٰ لَایَهٔ اللهِ کَا مَا ہُی کَیفیت قرآن کی عظمت وجلالت اوراس کی بڑائی و بزرگ کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ حدیث میں آتا ہے کہ:

﴿ قَالَتُ عَائِشَةُ ﴾ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحُيُ فِي الْيُومِ

الشَّدِيْدِ الْبَرُدِ فَيَفُصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا ﴾ (1)

(حضرت عائش صدیقہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو

دیکھا کہ شخت سردی کے دنوں میں آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو وحی

کے ختم ہونے کے بعد آپ کی پیشانی پرسے پسینہ بہنے لگتا)

حضرت یعلی بن امیہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صَلَیٰ لاَنا چَالِدِوسِنِمُ مِعْلَانَا ہُولِ ہُولِ کِی بِیانَہُ ہِولِ کِی بِیانَ ہِولِ کِی بِیانَہُ ہِولِ کِی بِیانَ ہُولِ کِی بِیانَہُ ہِولِ کِی بِیانَ ہُولِ کِی بِیانَہُ ہِولِ کِی بِی ہُولِ کِی بِی کہ ایک صاحب نے عمرہ کے بارے ہیں سوال کیا۔ آپ پر اسی جعرانہ مقام پر سے ، ایک صاحب نے عمرہ کے بارے ہیں سوال کیا۔ آپ پر اسی

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/۲، ترمذی:۲/۵/۲، نسائی:۱/۹/۱

**--**

دوران وحی نازل ہوئی آپ کو کپڑے ہے ڈھانپ دیا گیا۔ حضرت عمر ﷺ نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے۔ میں نے کپڑے میں جھا تک کر دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھااور آپ خرائے لے رہے تھے۔(۱)

علامه نووى رَحِمَّ تُلْلِيْنُ نِ لَكُمَا ہِ كُمَّا پِ بِهِ يَفِيت وَى كَى شَدت كَى وَجِهِ سَيَّكَى ـ ﴿ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَنُولَ عَلَيْهِ الْوَحُى تُحرِبَ لِذَالِكَ وَتَرَ بَّدَلَهُ وَجُهُهُ ﴾ (٢)

(حضرت عبادہ بن الصامت ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ پروحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ ہے آپ کو بوجھ معلوم ہوتا اور تکلیف معلوم ہوتی اور چہرے کارنگ بدل جاتا۔)

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ

« عَنُ زَيْدِبُنِ ثَابِتِ عَنَى اللهِ قَالَ : كُنْتُ اللهِ جَنْبِ رَسُولِ اللهِ حَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُه

(حضرت زید بن ثابت فی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صَلَیٰ لِانْدِ اللہ صَلَیٰ لِانْدِ اللہ صَلَیٰ لِانْدِ اللہ کے بازوتھا کہ آپ کو (نزول وحی کے وقت ) سکینہ نے ڈھانپ لیا،اورآپ کی ران مبارک میری ران پر پڑگئ تو میں نے

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۷۳/۱

<sup>(</sup>۲) مسلم::۲۵/۲

<sup>(</sup>٣) ابوداود:ا/٣٣٩

محسوس کیا کہاںٹد کے رسول صلی (فلڈھلیڈریٹ کم کی ران سے زیا وہ کوئی چیزوزنی خبیں ہے)

غور سیجئے کہ اللّٰہ کی وحی اور اللّٰہ کا کلام کس قدرعظیم وُقیل چیز ہے کہ حضرت نبی سريم صَلَى رُفِيةِ عِلْيَهِ وَسِيلُم اس كى وجه سے خت سردى ميں نسينے ميں شرابور ہوجاتے ہيں اورآ پ کا بدن مبارک اس کے وزن سے دزنی ہوجا تا ہے،حتی کہ صحابہ ﷺ بھی آپ کے وزن کومحسوں فر ماتے ہیں۔ چبرہ سرخ ہوجا تا ہےاورخرا لے جیسی آ واز زبان مبارک سے نکلتی ہے۔

یہ ہےاللہ کا کلام اس کی عظمت و بڑائی کو دیکھو،اس کی شان وجلالت کا انداز ہ کرو،اس کی بزرگی و بلندی کااحساس کرو۔

#### ہماری غفلت شعاری

ای کے ساتھ ہماری غفلت شعاری کی طرف بھی ایک نظر سیجئے کہا یہے عظیم کلام کی ہمارے دلوں میں کتنی عظمت یائی جاتی ہے۔ کیا آج ہم لوگ قر آن مجید کی تعلیم کو وہی اہمیت دیتے ہیں جواسکولوں کی تعلیم کودیتے ہیں ۔عام حالت کےاعتبار سےاس کا جواب یمی ہے کنہیں ۔ دیکھئے آج اسکولوں کی عصری تعلیم کے لیےرو پیپز چ کیا جاتا ہے،اس کے لئے رشوت دے کرسیٹ لی جاتی ہے؛ مگر کیا قرآن یاک کی تعلیم کا بھی ایبااورا تنااہتمام ہم لوگ کرتے ہیں ؟ ہل کہ بعض تو نعوذ باللّٰہ قر آن کی تعلیم کو فضول خیال کرتے ہیں ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قرآن کی کوئی عظمت نہیں ہے۔خیرایسے تو بہت کم لوگ ہیں ؛ مگر قرآن کی تعلیم کا اہتمام نہ کرنے والے تواا کھوں کی تعداد میں میں جس سے بیا نداز ہ ہوتا ہے کہ دنیوی وعصری علوم کی جتنی اہمیت

**--**

لوگوں کو ہے قرآن کی اتن نہیں ہے۔لہذا قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے کہاس کی تعلیم کی اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کی جائے۔

#### عظمت قرآن کے تقاضے

بہ ہر حال ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو محسوں کرنا جائے۔ یہ اس کا پہلا حق ہے اور اس حق کے بچھ تقاضے بھی ہیں جس کو اپورا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی عظمت دل میں ہے۔ وہ تقاضے کیا ہیں۔ ایک تقاضایہ ہے کہ اس پر ایمان لا کیں ، اس لیے کہ جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کو ماننا ایک فطری بات ہے۔ اس لیے قرآن پر ایمان لا ناعظمتِ قرآن کا لازمی تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا ہے ہے کہ اس کی قرآن پر ایمان لا ناعظمتِ قرآن کا لازمی تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا ہے ہے کہ اس کی تعلیم دی جائے۔ اس کی اس کی تعلیم دی جائے۔ اس کی جائے اور اپنے بچوں اور ماتخوں کو بھی اس کی تعلیم دی جائے۔ اس کی او نی سی بھی اس کی جائے۔ ان تینوں تقاضوں کو زراتفصیل سے عرض کروں گا۔

# عظمت قرآن كايبلا تقاضا- ايمان بالقرآن

عظمت قرآن کا پہلا تقاضا ہے ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کواللہ تعالی کا مقدی کلام سمجھا جائے اور یقین رکھا جائے کہ اس میں جو کیے فر مایا گیا ہے اور جواح کا مات نازل کیے گئے ہیں وہ سب صدافت وحقا نیت پر مبنی اور مدایت پر مشتمل ہیں۔ اس کی کوئی ہات غلط نہیں ہوسکتی ، خلاف واقعہ نہیں ہوسکتی اور کوئی عظم خلاف حکمت نہیں ہوسکتی اور کوئی عظم خلاف حکمت نہیں ہوسکتی ا

قرآن پرايمان لانے كاتهم صاف طور پرقرآن ميں ديا گيا ہے: ﴿ وَآمِنُو ا بِمَا أَذُوَلُتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴾ (الْبَقَرَةِ:٣١)



( جومیں نے نازل کیا ہے( قرآن) جوتمہارے پاس کی کتابوں ( توریت ،انجیل ) کی تصدیق کرتاہے اس پرامیان لاؤ۔ )

ایک دوسرے موقعہ پرارشاو ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِينَ الْمَابِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ الْمَنْدَا (الْمَنَا (الْمَنَا (١٣٦٠)

(اےایمان والوں!ایمان رکھواللہ پراوراسکے رسول پراوراس کی کتاب پر جواس نے اپنے رسول پرنازل فر مائی ہے۔) غرض یہ کہ قرآن پرایمان لانا ضروری ہےاوراس کے بغیر کوئی شخص مسلمان بھی نہیں ہوسکتا۔

# دوسرا تقاضا –تعليم القرآن

عظمت قرآن کا دوسرا تقاضا ہے ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی فکر کی جائے اور اپنے بچوں اور ماتخوں کو بھی تعلیم قرآن سے آ راستہ کرے ، کیوں کہ جب اس کی عظمت دل میں ہے اور اس کے نتیجہ میں قرآن پر ایمان بھی ہے کہ یہ ساری صداقتوں کا جامع اور تمام ہدا نیوں کا منبع ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس پر چلنے میں نجات مضمر ہے تو اس کے علوم کو جاننا اور اپنے بچوں کو بھی ان کی تعلیم دینالازم ہوا۔ ور نہ یہ کیسی عظمت اور کیسا ایمان ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور اس کے علوم کو جاننا نہیں جا ہتا۔

اس لیے ہمیں قرآن کو سیھنے اور اس کے احکام کو معلوم کرنے کی ترغیب و تاکید فرمائی گئی ہے۔

چنال چفر مایا ہے رسول الله صلی الاند علیہ رسی کم نے:



﴿ خَيُرُكُمُ مَّنُ تَعَلَّمُ الْقُرُآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾ (1) (یعنیتم میںسب سے بہتروہ ہے جوقر آن کاعلم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کوسکھا تا ہے )

تر مذی کی ایک صدیث میں ہے:

«عَنَّ أَبِى هُويُوَةَ عَلَيْ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قرآنِ مجيدوحديث كاتلازم

اور قرآن کے ساتھ احادیث کاعلم بھی ضروری ہے، کیوں کہ قرآن وحدیث میں تلازم اور حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھناممکن نہیں ہے۔

اَى لَے صدیت بیل آتا ہے رسول اللہ صَلَىٰ لِاللهُ عَلَیْهِ رَبِّنَمَ نَے فَرَمَایا کہ:

﴿ أَلا إِنِّى اُو تِیْتُ الْقُر آنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا یُو شِکُ رَجُلٌ شَبُعَانَ عَلَی عَرِیکَتِهِ یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِهِلْدَا الْقُر آنَ فَمَاوَجَدُ تُمْ فِیْهِ مِنْ حَرَامِ فَحَرِّمُوهُ. وَإِنَّ مَا حَرَّمُ وَلَيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ. وَإِنَّ مَا حَرَّمُ وَلَاهُ ﴾ النح (٣)

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/۵۲/۱ داود:۱/۵۰/۱ تومذی:۱۱۹/۲

<sup>(</sup>۲) ترمذی:۲۹/۲

<sup>(</sup>۳) ابو داو د:۲۳۲/۲،ابن ماجه:۳

-----

(خبردار ہوکہ جھے قرآن اوراس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے، خبردار ہوکہ عن قریب شکم سیرانسان اپنے تخت پر بیٹھے کہے گا کہتم پر لازم ہے کہ قرآن کو پکڑلو، بس جوتم اس میں حلال پاؤاس کوحلال سمجھواور جس کو آن کو پکڑلو، بس جوتم اس میں حلال پاؤاس کوحلال سمجھوار (اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَفِہ عَلَیٰ مِی ایسا ہی فرماتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ کا رسول جس کوحرام قرار دے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول صَافی لافیہ قلیم کے سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول صَافی لافیہ قلیم کے بہر ایک اور چیز بھی نازل ہوئی ، وہی حدیث وسنت کے نام سے موسوم ہے۔اس پر ایمان اوراس کی عظمت و محبت ہوں ایسا ہی ضروری ہے جیسے قرآن کی عظمت و محبت اور اس برایمان ضروری ہے۔

الغرض قرآن کے ساتھ حدیث کاعلم حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ ایک تواس وجہ سے کہ رسول اللہ حَلَیٰ لَافِیْ قَلْبِو کِیٹِ کَم نے اس کوضر وری قرار دیا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے بھی کہ بغیر حدیث کے قرآن کا نہ ہم حاصل ہوسکتا ہے اور نہ اس بڑمل کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ بہت ہی آیات میں اجمال ہے، جس کی تفصیل حدیثوں میں آئی ہے اور بہت ہی آیات میں ابہام ہے جس کا بیان حدیثوں میں ہے۔ اب حدیثوں کے بغیر این آیات میں ابہام ہے جس کا بیان حدیثوں میں ہے۔ اب حدیثوں کے بغیر ان آیات کو سطر ح سال کیا جاسکتا ہے؟ مثلاً قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے؛ مگر نماز کے ارکان ، آداب،

سمال کر کیفیت وطریقہ،اس کی تعداد واوقات وغیرہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؛ بل کہ اس کی کیفیت وطریقہ،اس کی تعداد واوقات وغیرہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؛ بل کہ احادیث میں ہے۔تو نماز کا تھم بغیر حدیث کے کیسے سمجھا جائے گا اور کس طرح عمل میں لایا جائے گا؟ **─**◊◊◊◊◊◊

**--->>>>>>** 

الغرض قرآن کے ساتھ حدیث کاعلم بھی ضروری ہے اور بیہ جس طرح اپنے لیے ضروری ہے اس طرح اپنے ماتختو ل اور بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دوز خے سے بچواور بھا ؤ

چنان چەر آن مىں تىكىم دىيا گىيا ہے:

حضرت علی ﷺ ہےاس کی تفسیر میں مروی ہے کہمرادیہ کہا پنے اہل وعیال کو دین کاعلم سکھا وَاورادب کی تعلیم دو۔

بہ ہرحال بیضروری ہے کہ خو دکواورا پنے ماتخوں کوعلم دین سے آ راستہ کیا جائے اور قر آن پاک اور حدیث شریف کاعلم سیکھااور سکھایا جائے ۔ یہ بھی قر آن کی عظمت کا ایک لازمی نقاضا ہے۔

## ایک ضروری بات پر تنبیه

یہاں ایک ضروری بات کی طرف ذہن منتقل ہوگیا وہ سے کہ قرآن وحدیث اور دین کاعلم جاہلوں سے دین کاعلم جاہلوں سے حاصل کرنا چاہئے۔ آج لوگ دین کاعلم جاہلوں سے حاصل کرنا چاہئے۔ آج لوگ دین کاعلم جاہلوں سے حاصل کرتے ہیں کس قدر جبرت وافسوس کا مقام ہے۔ کیا ہم ڈاکٹری کی یا انجیئری کی تعلیم کسی اناڑی سے حاصل کرتے ہیں ؟ نہیں! تو پھر دین کی تعلیم کے لیے جاہلوں کر کے باہلوں کرتے ہیں؟ نہیں! تو پھر دین کی تعلیم کے لیے جاہلوں کر کیوں اکتفا کیا جاتا ہے؟

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اور دین کی عظمت نہیں ہے۔اگرعظمت ہوتی



تواس کے لئے جاہلوں اور ناقصوں کونہ چنا جاتا۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اوگ بدچاہتے ہیں کہ ستا آوئی مل جائے اور ستا جو ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا۔ حالال کہ بد لوگ و نیوی تعلیم کے لیے ہزاروں سے گذر کر لاکھوں بھی خرچ کردیتے ہیں۔ صرف سیٹ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں روپئے ڈونیشن دیتے ہیں؛ مگرعهم وین کے لیے سیٹ اَ وی تلاش کرتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے اور عظمتِ قرآن کے خلاف ہے۔ مستا آ دمی تلاش کرتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے اور عظمتِ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے لیے سب کی حقم بان کرکے صحیح علم حاصل کیا جائے۔

# عظمت قرآن كاايك واقعه

اس پرایک واقعہ یا دآگیا کہ ایک بادش ہ کالڑ کا ایک استاذ کے پاس علم حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ استاذ سے ملئے آئے اور قر آن کی تعلیم کو دیکھ کرخوش ہوئے اور تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ استاذ کو دس ہزار اشر فیوں کی ایک تھیلی دی۔ استاذ نے بادشاہ سے کہا یہ تو بہت ہیں ہم نے کیا ہی کیا ہے ، جوا تنابر اانعام ملے ؟ بادشاہ والیس ہوگئے اور جا کرحکم بھیجا کہ کل سے آپ میرے بچے کو تعلیم ند دیں۔ استاذ حیرت میں پڑگئے کہ کیا قصہ ہے۔ بادشاہ کے وربار میں حاضر ہوئے اور او چھا کہ کیا خطا ہوگئی کہ آپ نے کہ کیا قصہ ہے۔ بادشاہ کے وربار میں حاضر ہوئے اور پو چھا کہ کیا خطا ہوگئی کہ آپ نے آپ کے صاحب زادے کو پڑھانے سے منع فرماد یا ؟ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ نے قر آن کی تعلیم کے مقابلہ میں دیں ہزارا شرفیوں کو بھاری سے زیادہ انشرفیوں کے قائل ہیں اس لیے میں نے رہم مویا۔

پہلے تو ایسے لوگ ہوتے تنصاور آج سب سے کم تن خواہ ان کی ہوتی ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں اس لیے احجھا پڑھانے والے بھی میسر نہیں آتے اور جاہلوں سے پڑھنا پڑتا ہے، لہذایہ بات قابلِ اصلاح ہے اس پر توجہ دینا جا ہے۔



# قرآن مجيد كااحترام فيجئ

عظمت قرآن کا تیسرا نقاضایہ ہے کہاس کااحترام کیا جائے۔مثلًا قرآن کو نیجے ر کھ دینا،اس کی بے حرمتی اور ہے ادبی ہے۔لہذا قر آن مجید کو پنچے نہ رکھا جائے یا مثال کے طور برقر آنِ مجید کی طرف پیر کرنا ہے ادبی و بے حرمتی ہے۔لہذااس ہے بھی احتیاط كرنا جاہئے۔ يہاں ايك خاص بات كى طرف توجہ دلا نا جا ہتا ہوں جس كى طرف حضرت مرشدی مولا نا شاہ ابرارالحق صاحب رَحِمَهُ لُلاِنْهُ متوجه فر مایا کرتے تھے، وہ بیہ ہے کہ آج عام طور پر مساجد و مدارس اور گھروں سب جگہ پر قر آنِ مجید کو بغیر جز دان کے کھلےر کھنے کارواج ہوگیا ہے،حالاں کہ چندسال قبل ہرجگہ بورےاہتمام واحتر ام سے قرآن کو جزدان میں رکھا جاتا تھا ؛ مگرآج اس کولوگوں نے تقریباً ختم کردیا ہے، جودلیل ہےاں کی کہ قرآن کا احترام اورعظمت کم ہونے لگی ہے۔ بزرگوں نے دو وجہ سے جز دان کا رواج ڈالا تھا، ایک بیہ کہ دھول وغبار سے حفاظت ہو، دوسرے بیہ کہ کبھی بےخبری میں ایبانہ ہو کہ بے وضوکوئی قرآن مجید کو ہاتھ لگا دے۔

بہ ہرحال قرآن کی عظمت واحتر ام کا تقاضا ہے ہے کہاس کوجز دان میں رکھا جائے اور جہاں رکھا جائے و ہاں پنچے بھی کوئی کیٹر اڈ الا جائے۔

میرے شیخ حضرت اقدس شاہ ابرارالحق صاحب رَحِمَهُ لامِنْهُ فر مایا کرتے تھے کہ مساجد میں امام کے لیے الگ مصلّیٰ ہوتا ہے؛ ہل کہعض جگہ دو دوتین تین مصلّے ہوتے ہیں۔ بیر کیوں؟ امام کی عظمت کے لیے، اب سو چیئے کہ امام کی عظمت زیادہ ہے یا قرآن کی؟ ہرکوئی یہی کے گا کہ قرآن کی عظمت امام سے زمادہ ہے، تو جب قرآن کی عظمت زیادہ ہےتوامام کی طرح قرآن کے پنچ بھی کپڑاڈ الناحاہے۔ ا یک جگہ حضرت والاتشریف لے گئے ۔ بیان فر مایا ، بیان کے بعدا یک قر آن جو

**~~~~~** 



الماری پررکھا تھا اس پرجا کر ہاتھ رکھا تو ہاتھ پرقر آن پرجمی ہوئی دھول لگ گئ تو کچھ لوگوں نے حضرت کا ہاتھ صاف کرنا جاہا ،تو فر مایا کہ افسوس کہ میرے ہاتھ پر دھول گئنے کی فکر ہے ؛ مگر قرآن دھول میں اتناڈ وہا ہوا ہے ؛ مگر کسی کو اس کی عظمت کا خیال نہیں ۔غرض قرآن کی عظمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید بڑھنے کے لیے برز گول نے رحل کو تبحویز فرمایا تھا؛ مگر آج اس کی جگہ تیائی کارواج ہوگیا ہے جتی کہ مدارس میں بھی اس کا رواج ہوگیا ہے۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے لیے مخصوص کری ہونا چا ہے جیسے باوشاہ کی کری مخصوص ہوتی ہے۔ اور قرآن کی مخصوص کری رحل ہے۔ ربی تیائی تو وہ ایک عام چیز ہے اس پر کتاب بھی رکھ سکتے میں ، کھا نا بھی رکھ سکتے ہیں اور چیزیں بھی رکھی جا سکتی ہیں ، تو قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کری مخصوص ہو۔ لبندا تیائی پر قرآن رکھنا اگر چہ جائز ہے ؛ مگر افضا یہ ہے کہ رحل پر رکھا جائے۔ بہ ہر حال یہ چند با تیں عظمتِ قرآن کے سلسلے افضال یہ چند با تیں عظمتِ قرآن کے سلسلے میں عرض کی گئی ہیں۔

#### محبت قران

قرآن مجید کا دوسراحق میہ ہے کہ قرآن مجید سے محبت ہو، کیوں کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اور کلام صاحب کلام کی معرفت کا بہت بڑا فر ابعہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالی کی محبت ضروری ہے تواس کی معرفت کے لیے اس کے کلام کی محبت بھی ضروری ہے، اس کی محبت ضروری ہے، تواس کی معرفت کے لیے اس کے کلام کی محبت بھی ضروری ہے، اس طرح کلام ذریعہ تقرب بنتا ہے اور اللہ کی قربت مطلوب ہے، تواس کا ذریعہ بھی محبوب ومطلوب ہونا جا ہے۔ لہذا کلام اللہ وقرآن مجید سے محبت ضروری ہے۔



## کلام خداوندی آئینهٔ جمال خداوندی ہے

اور بیہ جو میں نے کہا کہ کلام صاحب کلام کی معرفت کا ذراعیہ و وسیلہ ہے ۔ بیہ بات نہایت واضح ہے، کیوں کہ عام طور پر کلام ہی کے ذریعہ کسی کے ممالات وباطنی کا اندازہ ہوتا ہے علم وفضل ،تقوی ویر ہیز گاری عقل وبصیرت وغیرہ جاننا ہوتو کلام اس کا بڑا ذریعہ ہے۔اس طرح کلام ہی ہےلوگوں کی جہالت وخیا ثت کا بھی انداز ہ ہوتا ہے۔تو کلام ایک آئینہ ہے جس سے صاحب کلام کو جانا جاسکتا ہے۔ای طرح اللّٰد تعالٰیٰ کا کلام اللّٰدے کمال و جمال کا آئینہ ہے ،تو جس کو پیخواہش ہو کہ وہ اللّٰد کو دیکھے،اس کو جاہئے کہ و ہ اللہ کے کلام کو پڑھےاوراس کے معانی ومضامین ،اس کے اسلوب وانداز، اس کی فصاحت و بلاغت اوراس کی حلاوت ولطافت سے اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ یہی ہےاللہ کے کلام کی محبت۔

# عالمگیر رحمَهٔ (دِنهُ کی صاحب زادی کا واقعہ

مجھےاں پرایک واقعہ یا دآ گیاوہ یہ ہے کہ حضرت عالمگیر رحمہٰ لائنٹی کے زمانہ میں ایک مرتبہ شاہ ایران کی زبان ہے ہے۔ ساختہ ایک مصرعہ بن گیا جو بے نکا ساتھا۔ شاہِ ایران نے درباری شعرا سے مطالبہ کیا کہ اس مصرعہ کا جوڑ لگا کرشعر پورا کرو۔شعرا حیران ہوئے کہ بے جوڑ اور بے تکے مصرعہ کا کیا جوڑ لگا کیں۔ جب ان سے نہ بن سکانو شاہ ایران نے عالمگیر رحمۂ لائڈ کولکھا کہ ہندوستان کے شعرا اس مصرعہ کا جوڑ بنا کیں اوراس براس نے انعام بھی رکھا ؛ مگر کوئی ہندوستانی شاعر بھی اس کا جوڑنہ بنا سکا۔ایک د فعدا تفاق سے عالمگیر رحمٰنیٰ (بلائر کی شاہ زا دی زینب سے اس کے مناسب ا یک مصرعہ بن گیا اور اس مصرعہ نے اس بے معنیٰ مصرعہ کوبھی بامعنی بنا دیا۔حضرت



المگیر رحی لافدی نے نام بتائے بغیر یہ مصرعه شاہِ ایران کولکھ بھیجا کہ ایک ہندوستانی شاعر نے آپ کے مصرعہ کا یہ جوڑ بنایا ہے۔ شاہ ایران بہت خوش ہوا اور وہاں کے شعرا کوبھی سنایا تو وہ بھی خوش ہوئے اور مطالبہ کیا کہ آپ اس ہندوستانی شاعر کوایران بلایئے کہ ہم اس کی زیارت کریں اور اس سے استفادہ کریں، چنان چوشاہِ ایران نے عالمگیر رحم فرائی کولکھا کہ اپنے شاعر کو یہاں بھیجیں کہ ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ۔ عالمگیر رحم فرائی کو پر ایشانی ہوئی کہ اپنی لڑکی کو وہاں کیسے بھیجیں ؟ انہوں نے اپنی لڑکی سے اس کا ذکر کیا ۔ لڑکی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں میں اس کے جواب میں ایک شعر بناتی ہوں وہ شعر آپ ایران کوروانہ کردیں۔ جس کا ترجمہ بہے

''لیعنی میں میرے کلام میں اس طرح مخفی و پوشیدہ ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول کے پتوں میں مخفی ہوتی ہے۔لہذا جو مجھے دیکھنا دیا ہتا ہے وہ میرا کلام دیکھے لے''۔

ای طرح الله کی محبت رکھنے والا اگر الله کودیکھنا چاہے تو وہ الله کے کلام کودیکھے اور اس میں اس کو الله کے کلام کی اور اس کی کا جمال اور اس کا کمال نظر آئے گا۔غرض الله کے کلام کی محبت بھی اس کا ایک حق ہے۔

قرآن سے محبت پر جنت کی بشارت

﴿عَنُ أَنْسَ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ لِاَلَهُ صَلَىٰ لِاَلَهُ عَلَيْ لِيَا مَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ لِاَلَهُ الْجَبُّكُ إِنِّى أَجُلاً قَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِنِّى أُحِبَّكُ النِّهُ أَحَدٌ ) قَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِنَّا هَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ. ﴾ (ا)

حضرت انس عظ ہے مروی ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ

(۱) ترمذی:۱/۸۱۱



صَلَىٰ لِفَدَةِ لِلْبُرَسِ لَم ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سورہ فَلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ہے محبت کرتا ہوں آپ صَلَیٰ لِفَدَۃ لِنِہُ کِسِ کَمِی اس سورہ کومحبوب رکھنا تجھے جنت میں داخل کرے گا۔

اللہ اکبر! جب ایک سورت ہے محبت پریہ بشارت ہے تو فر مائے کہ پورے قر آن سے محبت ایک سورتوں سے محبت پر کیا کچھ ند ملے گا؟ معلوم ہوا کہ قر آن سے محبت برکیا کچھ ند ملے گا؟ معلوم ہوا کہ قر آن سے محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔

قران سيمحبت الله كي محبت كاذر بعيه

اوراس سے بڑھ کریہ کہ قرآن سے محبت ذریعہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوجائے۔ محبت حاصل ہوجائے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

« عَنُ عَائِشَة ﷺ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ لِلْهَ فِي مَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقُرَأُ لِلاَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ لِخُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقُرأُ لِلاَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلُ هُوَاللهُ اَحَدَّ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَىٰ لِفَاللهُ اَحَدُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَىٰ لِفَالِهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ لِفَاللهِ مَلْوهُ لِأَي شَيْءٍ يَصَنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ فَقَالَ لِلاَنَّهِ مَلَىٰ لِللهِ صَلَىٰ لِفَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ لَافَعُ اللهِ عَلَىٰ لَا فَا لَهُ اللهِ عَلَىٰ لَا فَا لَهُ اللهِ عَلَىٰ لَا فَا اللهِ عَلَىٰ لَا فَا لَهُ اللهُ ا

(نبی کریم صَلَیٰ لِفَدُ الْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی میں بھیجا۔ان صحابیٰ کی عادت تھی کہ ہر نماز کی دوسری رکعت کے آخر میں با ہر رکعت کے آخر میں سورہ قل ہو اللہ احد پڑھتے۔جب بیونوج واپس

<sup>(</sup>أ) مسلم:أ/121



ہوئی تو صحابہ نے ان صحابی کے اس ممل کا ذرکر القد کے رسول صلی کرفید فلید کرنے کے سما صفے سیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے بوجیو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان صحابی نے بتایا کہ اس صورت میں رحمٰن یعنی اللہ تعالی کی صفت بیان کی گئی ہے۔ آپ نے مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ان صحابی کو بتا دو کہ اللہ تعالی بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس سورت سے محبت کرتا ہے۔ کی وجہ سے اللہ تعالی تم سے محبت کرتا ہے۔ ا

اور جو بورے قرآن سے محبت کرتا ہے اس کا تو کیا ٹھوکانہ ہے؟ مگریہاں یاد رکھئے کہ ان صحابی کوصرف ایک سورت سے محبت نہیں تھی؛ بل کہ محبت تو بورے قرآن سے تھی کہ بال کہ محبت تو بورے قرآن سے تھی ۔غرض ریہ کہ قرآن مجید سے محبت رکھنا اس کا حق ہے اور ازم وضروری ہے۔

#### ہماری حالت کا جائزہ

اب ہماری حالت کا جائزہ کیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت رکھتے ہیں اوراس کا بیدی ہم سے ادا ہور ہا ہے؟ میں بیزیس کہنا کہ ہم میں سے کوئی بھی اییا نہیں جو کلام مجید سے محبت نہ رکھتا ہو؟ بٹی کہ بات اکثر کی ہور ہی ہے۔ بعض اللہ کے بندے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جو دین پر چلیں گے ؛ مگرا کثر کی حالت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہی کہنا پڑے گا کہ ہم میں قرآن مجید کی محبت نہیں ۔ نو جوانوں کو جتنا شوق و و وق اور جتنی محبت نہیں ۔ نو جوانوں کو جتنا شوق کیا قرآن مجید کا کہ ہم میں قرآن مجید کی محبت نہیں ۔ نو جوانوں کو جتنا شوق کیا قرآن مجید کا ایساشوق ہے ، نو وق ہے ، محبت ہے ؟

ٹی وی کا جتنا شوق ہے کیا قر آن کا اس قدر ذوق وشوق ہے؟ فلمی گانوں اور فلمی کہانیوں سے تو محبت ہے : ممر قر آن سے الیم الفت ومحبت نہیں ہے۔اس لیے مشاہدہ

ہے کہ فخش باتیں ، گالیاں اور قلمی گانے و کہانیاں ،عشقیہ اشعار ونظمیں تو نو جوانوں ؛ بل که بچوں کوبھی باو ہیں ؛ مگر صحیح قر آن نہیں پڑھ سکتے اور دو چارسور تیں بھی ڈھنگ سے مادنہیں ۔ کیا یہ بات اس بات کی دکیل نہیں کہ ہم میں قرآن مجید کا شوق و ذوق اوراس کی محبت نہیں ہے؟

اگر محبت ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے یا د کرتے اور ہماری زبانیں اس سے تروتا زہ رہتیں اور دوسروں کوبھی سناتے اورخو دبھی متأثر ہوتے اور دوسروں کوبھی متأثر کرتے۔ ایک بڑھیا کا قرآن ہے عشق

اس برایک داقعه یا داستگیا که حضرت امام عبدالله این مبارک رخمهٔ ژوندهٔ جوجیل القدرمحدث اورر فیع الشان فقیہ اور ا کابرصوفیا میں سے ہیں۔وہ ایک مرتبہ حج کو گئے ، حج کے بعد کسی جگہ جارہے تھے، راستہ میں ایک جگہ محسوں ہوا کہ کوئی چیز کپڑے میں لیٹی ہوئی ہے۔قریب جا کر دیکھا تو محسوں ہوا کہ کوئی انسان ہے،انہوں نے سلام کیا تواس كير ع كاندر اليابورهى عورت في جواب ديا، امام ابن مبارك رَحَمَ الله لله نے اس سے مختلف سوالات کئے تو آپ کی حیرت کی انتہاند رہی ، جب کہ اس نے ہر سوال کے جواب میں قرآنی آیات پڑھیں،جن سے ان سوالات کا جواب نکلتا تھا۔ واقعہ بہت تفصیلی اورلمباہے۔ یہاں چندسوالات اوران کے جوابات جوان دونوں کے مابین ہوئے و نقل کرتا ہوں۔

> امام صاحب رَعِمْ گُرُلُونْدُ: ﴿ مَمْ يَهِالَ مَيَا كَرِر ہِي ہُو؟ وه كَنْ لَكُ فَلاَ هَا دِي لَهُ '' وَ مَنُ يُضُلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَا دِي لَهُ '' (الله جس کو تم راه کردےاس کا کوئی رہنمانہیں )

امام صاحب رَحِمَةُ اللَّهُ في في مجھ ليا كه بهراسته بھٹك كئي ہے۔اس كئے يو جھا

**�����**-



کہاں جانا جا ہتی ہو؟

اس عورت نے قرآن کی آیت براهی:

﴿ سُبُحَانَ الَّذِى اَسُواى بِعَبُدِهِ لَيُلاَّ مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اللّ الْمَسُجِدِ الْاقْصٰى ﴾

(پاک ہےوہ ذات جس نے اپنے بندے کورات کے وفت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی )

آپ نے پوچھا: کیا کچھکھاؤگی؟

كَبْخِلَى: "أَتِهُوا الصّيامُ إِلَى اللّيلِ" (كدروزول كورات تك پوراكرو) حضرت ابن مبارك رَحِمَ اللّيلِ فرمات بين كه مين راسته مين ترثم مي معر پڑھنے لگا تواس بوڑھيانے كہا:

"فَاقُرُوْوُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُوْآنَ" (قرآن ميں ہے جوہو سکے پڑھو)
اس طرح جتنے سوالات حضرت عبداللہ ابن مبارک رَحَمُ اللہٰ نے کیے وہ عورت
ہرسوال کا جواب قرآن کی آیات ہی ہے دیتی۔ جب وہ اس کے بیٹوں کے پاس اس
کو پہنچا جگے، تو ان سے پوچھا کہ تمہاری مال کیا قرآن کے سوا پھی ہیں بولتی ؟ تو اس
کے بیٹوں نے بتایا کہ ہماری مال نے عہد کیا ہے کہ قرآن کے سوا پھی ہیں بولوں گ
اور پہی حالت ان کی جالیس سال ہے ہے۔ اللہ اکبر! کیا عشق و محبت ہے قرآن سے اس طرح قرآن ہے۔ اللہ اکبر! کیا عشق و محبت ہے قرآن سے اس طرح قرآن ہے۔ اللہ اکبر! کیا عشق و محبت ہو۔ یقرآن کا دوسراحق ہے۔

**◇◇◇◇◇** 



#### تلاوت قرآن

اور تیسراحق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے بینی اس کو پڑھا جائے،
کیوں کہ قرآن مجید ایک طرف قانونی کتاب ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی
طرف سے بندوں کے نام ایک خط ہے ۔ با دشاہ کی طرف سے قانون نامہ یا تھم نامہ
آئے یا محبوب کی طرف سے کوئی خط ملے ، تواس کونہ پڑھنا اور اٹھا کرایک طرف ڈال
دینا کتنا بڑا جرم ہے یا کس قدر بے وفائی ہے؟ اس کا اندازہ ہر محص کرسکتا ہے۔ اس
طرح قرآن کا نہ پڑھنا ایک طرف قانونی جرم ہے تو دوسری طرف اپنے محبوب حقیقی
سے بے وفائی بھی ہے۔ اس لئے ہمیں تلاوت قرآن کا تھم دیا گیا ہے اور اس کی

ایک جگہ خو دقر آن میں فر مایا گیا ہے:

﴿ وَاتُلُ مَا اُوُحِیَ اِلَیُکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ ﴾ (الکَوْفُ : ۲۷)

(اور پڑھ جووحی ہوئی تجھ کوتیرے رب کی کتاب ہے)

اس میں نبی کریم صَائی ڈیڈ چائیو ہے کہ آپ قر آن مجید کی تلاوت سیجئے،
جب آپ کوتکم ہے تو آپ کے واسطے سے تمام امت کوبھی تھم ہوگا۔
تلاوت کے فضائل وفو اکد

پھر تلاوت کے بڑے فضائل ہیں اور کتب حدیث میں مستقل عنوان کے تحت ان کوجع کرویا گیا ہے۔ یہاں ایک دوفضائل دفوائد ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صالی لافارہ لیکریٹ کم کا ارشاد ہے کہ: «عَنُ اَبِیُ اُمَامَةَ ﷺ قَالَ سَمِعُتُ رَسُو کَ اللّٰهِ صَلَی لِاللّٰهِ صَلَی لِاللّٰهِ عَلَیْ لِالْمَالِیْ لِمَارِسْ لَمِ



يَقُولُ إِقُرَوْ اللَّقُرُ آنَ فَإِنَّهُ يَأْتِنَى يَوُمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا ﴾ (1) (لعِنَى قرآن بِرُصو، بلاشبه وه قيامت كے دن اپنے برُصنے والے كا سفارش بن كرآئے گا۔)

د کیھئے قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کرآئے گااور پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

﴿ عَنُ آبِى مُوسَى اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَىٰ اللَّهِ عَنُ آبِى مُوسَى اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَىٰ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَاللَّا اللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

(قرآن پڑھے والے مومن کی مثال تر بنج کی ہی ہے، جس کی پُوکھی خوش گوار ہےا درمزہ بھی خوش گوار ہےا درقرآن نہ پڑھنے والے مؤمن کی مثال الیں ہے جیسے تھجور، کہاس کا مزہ میٹھا ہے؛ مگرخوش ہوئییں ہے۔) ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے:

''جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس کے ہرابر ہوگی ( لیعنی ایک حرف پر دس نیکیاں ملیں گی) پھر فر مایا کہ میں نہیں کہتا کہ آتم ہم ایک حرف ہے؛ بل کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے'۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) مشكوة:۱۸۴

<sup>(</sup>۲) مشكوة:۱۸۴

<sup>(</sup>٣) رياض الصالحين:٣٢٨

**--**

امام ترمذی رحمی ُلوانی نے اس حدیث کوسیح کہا ہے۔غور فرمائیے کہ جب ایک ایک حرف پردس دس نیکیاں ملتی ہیں تومستقل قرآن مجید کی تلاوت پر کتنا تواب اور کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی؟

# تلاوت قرآن بربز ول سكينه

نیز تلاوت قِرآن مجید کا ایک فائدہ بیے کہ تلاوت کے دفت اللہ کی طرف سے سکینہ اور فرشنے نازل ہوتے ہیں۔ بخاری وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ حضرت اسید بن حفیر ﷺ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا اور سور ہُ بقرہ کی تلاوت کرر ہے تھے اور ان کا گھوڑ اان کے قریب بندھا ہوا تھا،ا جا تک وہ اٹھیل کود کرنے لگا،تو صحابی خاموش ہو گئے تو وہ بھیٹہر گیا، پھرانہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی اچھلنے لگا،ایسے ہی تین د فعہ ہوا۔ان کا بچہ گھوڑے کے قریب تھا،جس کا نام بحلی تھا۔ان صحابی کوخوف ہوا کہ ہیں میگھوڑ ااس بچہ کوروند ند ڈالے،اس لیےانہوں نے بچہ کوو ہاں سے ہٹالیا۔ پھرآ سان کی طرف دیکھا تو عجیب منظر نظرآیا کہ ایک بادل ہے اس میں چراغ کے مانند بہت می روشنیاں ہیں ۔انھوں نے بیہ قصہ اللہ کے رسول صَلَىٰ لِفِيَعَلَبُورَ سِلَم كُوسَامًا تو آپ نے فرمایا كه اسید!تم پڑھتے رہتے تو اچھا ہوتا، جانتے ہووہ کیا تھا؟ حضرت اسید ﷺ نے فر مایا کہ بین ہتو آپ نے بتایا کہ بیاللّٰہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جوتمہاری تلاوت کی آواز کی مجہ سے قریب ہو گئے تھے۔اگر آپ پڑھتے ہی رہتے تو فرشتے لوگوں کود کھائی دیتے ۔(۱)

تلاوت کے دنیوی فوائد

حضرات! یہ جو پچھعرض کیا گیا ہے قرآن مجید کے اخروی فوائد و ہر کات اور روحانی

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲۵۰/۲،مسلم:۱/۲۲۹

**--**

فضائل وثمرات ہیں اورمؤمن کے لیے یہی اصل سر مایا ہیں ؛لیکن اس کے ساتھ اس کی برکات سے دنیوی فوائد وثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں۔اگر کوئی اخروی فوائد کے لیے کرنا نہ چاہتا ہو ،تو کم از کم دنیوی فوائد کے لیے ہی سہی تلاوت کا معمول بنا لے۔ یہاں چند فوائد کی طرف اشارہ کروں گا۔

ایک صدیث میں ارشادے:

''اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس کوقر آن کی تلاوت نے میرے ذکر اور میرے وکر اور میرے وکر اور میرے والوں اور میرے سے مشغول کردیا، میں اس کو مائلنے والوں سے بہتر عنایت کروں گا''۔(۱)

کتنابڑا فائدہ ہے کہ تلاوت میں مشغول رہنے والے کو مائلنے والوں سے زیادہ اور بہتر ملے گااوراس میں دین و دنیا کی سب چیزیں آگئیں۔

ایک مرسل روایت میں ہے کہ:

''رسول الله صَلَىٰ لَا يَعْ الْمِيرِ مِن مَا يَا كَهُ جَسَ نَ وَن كَاولَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور حضرت عبداللدابن مسعود على سےرویت ہے کہ:

''الله کے رسول صَلَیٰ لافِلهٔ قلبهٔ کُریسِنکم نے فرمایا کہ جو ہررات سورہُ واقعہ بڑھتا ہے،اسے بھی فاقہ نہ ہوگا''۔(۳)

<sup>(</sup>۱) مشكونة:۲۸۱

<sup>(</sup>r) مشكو<sup>ا</sup>ة: ۱۸۹

<sup>(</sup>٣) شكو'ة:١٨٩



لعض روایات می*ں ہے ک*ہ:

"سورهٔ فاتحه بریماری کے لیے شفاہے"۔(۱)

اوربعض روایات میں ہے کہ:

'' قرآن اورشهد دوشفاؤں کو بکڑلؤ'۔ (۲)

غرض قرآن شفا ہے۔ حاجت وضرورت کی پیمیل کاباعث ہے۔ فاقہ ومصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں اخروی فو ائد بھی ہیں اور دینوی فوائد بھی ہیں۔ عاملوں کے چکر میں نہ چھنسیں

بہت سے لوگ قرآن کو چھوڑ کر جو گیوں ،سادھوؤں اور غلط کار عاملوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوئے ہیں۔اگر بیلوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے ان کی بہت سی پریشانیاں دور ہوجا ئیں۔کس قدرافسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمان برقعہ بیش عور تیں اللہ کوچھوڑ کر مندروں میں سادھوؤں کے کیات ہے کہ بعض مسلمان برقعہ بیش عور تیں اللہ کوچھوڑ کر مندروں میں سادھوؤں کے پاس جاتی ہیں اور چرچوں میں عیسائی پا در یوں کے پاس جاتی ہیں اور اپنی ضروریات و حاجات کے لیے کہتی ہیں ،اور وہ لوگ کفریدوشر کیہ اعمال ہتاتے ہیں اور بعض لوگ جاہل شم کے عاملوں کے چکر میں پڑ کر کفریدوشر کیہ اعمال اختیار کرتے ہیں۔

مسلمانوں! ایک خدا کے برستارہ! تم تو دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ کیا غضب ہے کہ تم ان کے درول پر لینے جاتے ہو تمہارے پاس قر آن جیسی عظیم الشان چیز ہے، اس کو بڑھواور اس بڑمل کرو۔اس میں تمہاری آخرت و دنیا کا نفع پوشیدہ ہے، گھروں میں روزانہ تلاوت کامعمول بناؤ، گھر میں ہرشم کی برکتیں ورحمتیں نازل ہوں گی۔

<sup>(</sup>۱) تفسيرقرطبي:۱/۱۱۱

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه:۲۳۲



# ایک غلطی کی اصلاح

گریہاں ایک بات ضرور یا در ہنا چاہئے کر آن کے بزول کا مقصد محض جسمانی بیار یوں سے شفادینا ، مرادوں کو پورا کرنا اور پر بیٹا نیوں کو دور کرنا نہیں ہے۔ وہ تو روحانی امراض ( کفر وشرک ، معصیت وبدعت ) کوختم کرنے آیا اور آخرت کی پر بیٹا نیوں کے الیے نازل ہوا۔ ہاں! ضمئا دنیوی پر بیٹا نیوں اور جسمانی بیار یوں کے لیے بھی شفاوعل کا کام دیتا ہے ؛ گراس کو یہ نہ بجھنا چاہئے کہ اگراللہ تعالی کسی مصلحت ہے بھی شفا وعل کا کام دیتا ہے ؛ گراس کو یہ نہ بجھنا چاہئے کہ اگراللہ تعالی کسی مصلحت ہے بھی ظاہری بیاری اور پر بیٹانی سے قر آن کو پڑھنے کے باوجود شفانہ عطاکیا تو نعوذ باللہ قر آن غلط ہے یا بے اثر ہے ۔ یا در کھو! قر آن سے شفا کا صاصل ہونا اللہ کی مشیت وارداہ پر موقوف ہے۔ جیسے دواؤں سے شفا بھی اللہ کی مشیت وارداہ پر موقوف ہے۔ جیسے دواؤں سے شفا بھی اللہ کی مشیت یہ موقوف ہے۔ یہ جیسے دواؤں سے شفا بھی اللہ کی مشیت کے لئے اس کود کیل گھر آن سے ضرور شفا ملے گی اور پھر قر آن کی صدافت کے لئے اس کود کیل گھر انا غلط بھی ہے اور خطر ناک بھی۔

بنگوراوراطراف میں ایک صاحب نے عملیات قرآنیہ کا سلمہ شروع کیا۔ سنا ہوہ نومسلم ہیں اور پیشہ سے ڈاکٹر ہیں۔ ان کی طرف سے لوگوں نے بنایا کہ وہ علاج کرتے ہیں اور شفا کی گیارٹی ویتے ہیں اور پیر غیر مسلموں کے سامنے اس کوبہ طور دلیل صدافت پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس پر مفصل فتوئی لکھا اور اس ہیں بتایا کہ یہ دعوی بددیوی بدر لیل بھی ہے اور خطرنا کے بھی ، کیوں کہ اگر خدا کی مصلحت کے تفاضے سے کسی کوشفانہ ہوئی ، تولوگ پھر قرآن کو نعوذ باللہ فلط قرار دیں گے اور صدافت قرآن کی برحرف گیری کریں گے۔ اس لیے قرآن کو امراض جسمانیہ کے لیے بہایں معنی ماننا چاہئے کہ اگر خدا چاہے تو اس کے ذریعہ سے شفا دے گا؛ مگر اس کو صدافت قرآن کی معیار قرار دینا غلط ہے۔ قرآن کی صدافت و تھانیت تو اس کے روشن دلائل و ہراہین معیار قرار دینا غلط ہے۔ قرآن کی صدافت و تھانیت تو اس کے روشن دلائل و ہراہین



اور دل میں اتر نے والے اور عقلوں کو اپیل کرنے والے معانی ومضامین اور اس کی معجز انہ فصاحت و بلاغت اور تحراً نگیز اسلوب بیان سے ظاہر ہے۔ قرر آن سے فال زکا لئے کا تھکم قرر آن سے فال زکا لئے کا تھکم

یہاں ایک ہات کی وضاحت بھی کر دینا جا ہتا ہوں، وہ یہ کہ عامل ،قر آن سے فال نکالتے ہیں اورلو گوں کو دھو کہ دیتے ہیں کہ بیقسمت کی بات قرآن نے بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں اولاً تو یہ مجھنا حاہیئے کہ قرآن تو قسمت کا حال معلوم کرنے فال نکالنے ہی کونا جائز اور شیطانی عمل قرار دیتا ہے اور بتا تا ہے کہ عمیب صرف اللہ کو ہے اور حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ غیب کی باتیں بتانے والوں کے باس جانا بھی گناہ کی بات ہےاور ایسے لوگوں کے باس جانے سے جالیس دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔(۱) تو سو چئے کہ خو دقر آن کوقسمت کا حال اورغیب کی خبر جاننے کے لیے بہطور فال استعمال ئرنا كيسے جائز ہوگا؟ دوسرے بير كها گركوئی بات اس فال سے نكل آئے تو وہ ايك ا تفاقی بات ہے جو بھی ہوسکتی ہے اور غلط بھی ہوسکتی ہے۔اس بات کوقر آن کی طرف منسوب کرناسراسرقر آن برظلم ہے۔بس بیسباس لیے ہوتا ہے کہلوگوں نے قرآن کااصل مقصد نہیں سمجھا ، ورنہ ایسے لغو وحرکات نہ کرتے ۔ بہ ہر حال ان لغویات کوجھوڑ كرمقصد كى طرف آنا جاييه ـ بان!اس سے ضمناً ديگر فوائد حاصل ہوں تو الله كاشكر كرما عاہے۔تو بحث قر آن کی تلاوت پر چل بھی کہا*س کے دینوی واخروی فوائد ہیں*۔ قرآن كى فضيلت

پھرا گراس کو حفظ کر کے دل میں اتارلیا جائے تو کیا پوچھنا؟ حدیث میں فر مایا

<sup>(1)</sup> مسلم: ۲/۲۳/۲ ، حاکم: ۱/۸، مستدا حمد: ۲/۲۹



گیا ہے کہ حافظ قر آن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قر آن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا اور کھم کھم کر پڑھ جسیا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ بس تیرا درجہ وہی ہے جہال تو آخری آیت پر پہو نچے۔ (۱)

اورایک حدیث غریب میں ہے کہ حافظ قرآن کی اس کے خاندان کے دس ایسے آدمیوں کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔(۲)
اللہ اکبر! کس قدر او نیجا مقام ومرتبہ ہے۔ اس لیے اس کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ اگر پورانہ ہو سکے تو تھوڑا بہت جتنا ہو سکے یا دکر لینا چاہئے۔ کیوں کہ ایک حدیث میں ہے:

''جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ ہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے'' بیرحدیث صحیح ہے۔ (۳) غرض قرآن کی تلاوت بھی قرآن پاکاایک حق ہے۔ تجو بدوتر تیل کی ضرورت

مگریا در ہے کہ تلاوت جس کی تا کیدوتر خیب آئی ہےوہ ایسی تلاوت ہے جس میں تجویدوتر تیل کالحاظ رکھا گیا ہو۔

قرآن کریم میں تکم فرمایا گیا:

﴿ وَرَ تُلِ الْقُوُ آنَ تَوْتِيُلا ﴾ ( اللَّهْ فِإِنَّ :٣) ( قرآن کورتیل ہے پڑھو)

<sup>(</sup>۱) ترمذي:۱۱۹/۲

<sup>(</sup>۲) ترمذي:۲/۸۱۱

<sup>(</sup>۳) ترمذي:۱۱۹/۲



یعنی گلمبر گلمبر کراس طرح پڑھو کہ حروف صاف صاف ان کے مخارج سے ادا ہوں اوراس کالحاظ ہو کہ کہاں گلمبریں اور کہاں نے گلمبریں ۔

علانے فرمایا ہے کہ حروف کوان کے خارج سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ورنہ لفظ کے معنیٰ میں فساد کا اندیشہ ہے۔ مثلاً ایک لفظ ہے ذکو ۃ اور ایک ہے ذکو ۃ اور ایک ہے دکوۃ اور ایک ہے دکوۃ اور ایک ہے داور دوسر اذال سے ہے۔ زاسے ذکوۃ کے معنی تو ہیں کہ مال کی ذکوۃ ادا کرنا جو صدقہ کی ایک قتم ہے۔ اور ذال سے ذکوۃ کے معنی ہیں ذرج کرنا۔ ابغور سے کے کہ کوئی صدقہ کی ایک قتم ہے۔ اور ذال سے ذکوۃ کے معنی ہیں ذرج کرنا۔ ابغور سے کہ تو کس قدر معنی محمل قرآن میں جہال ذکوۃ کا لفظ آیا ہے، اس کو ذال سے پڑھے گاتو کس قدر معنی مجرام ہے اس طرح اور بھی گرجا کیں گے؟ اس طرح آلور کھی تو یہ حرام ہے، مثلاً ''الحد مد ''کو' المحدو '' کہنا حرام ونا جائز ہے۔ اس طرح اور بھی چیزیں ہیں جس سے یا تو معنیٰ میں خرابی آتی ہے یا لفظ عربیت سے نکل جاتا ہے۔ یہ جیزیں ہیں جس سے یا تو معنیٰ میں خرابی آتی ہے یا لفظ عربیت سے نکل جاتا ہے۔ یہ سب با تیں سیکھنا، قرآن کو مجے طور پر ہیڑ ھنا واجب وضروری ہے۔

## تجويد كےغلط معنیٰ اورا یک لطیفه

اب لوگ تبوید و قرات کے معنی ہے بیچھتے ہیں کہ خوب تھینج تان کر اور آواز بناکر گایا جائے۔خواہ اس آواز بنانے اور کھینج تان کرنے سے معنی ہی بگڑ جا کیں اور وہ قرآن قرآن فر آپ نہ رہے۔ بس لوگوں کوآ واز چا ہیے اور کھینج تان چاہیے۔ اور اگر کوئی تسجح قرآن پڑھے ، مگر بناوٹ نہ ہواور سادہ انداز سے پڑھے ، تو لوگ پسند نہیں کرتے۔ اس پڑا کیہ لطیفہ یا دآ گیا کہ ایک قاری صاحب مدینہ سے آئے اور کسی علاقے میں قیام فرمایا۔ ان کی تلاوت اور قرائ سے لوگ متاثر ہوئے۔ اس گاؤں کا ایک لڑکا شوق میں آکران کی نقل اتار نے لگاور نقل کرتے کرتے ان کالب و لہجہ سیکھ لیا ؛ مگر نہ اس کواحساس ہوا اور نہ گاؤں والوں کو کہ صرف لب و لہجہ اور آواز اکا نام تجوید نہیں اس کواحساس ہوا اور نہ گاؤں والوں کو کہ صرف لب و لہجہ اور آواز اکا نام تجوید نہیں

حقوق القرآن **\$\$\$\$\$** 

ہے؛ بل کہاس کومستفل سیکھنا پڑھتا ہے۔لوگوں نے جب دیکھا کہان کے گاؤں کا لڑکا قاری صاحب کی طرح پڑھتا ہے تو خوش ہو کر اس لڑکے کو قاری صاحب کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا کہ قاری صاحب بیلڑ کا بھی آ ہے ہی کی طرح قر آ ن یڑھتا ہے، من کیجئے۔لڑ کے نے بڑھا تو قاری صاحب نے لاحول بڑھی کہ کوئی حرف بھی ٹھیک نہیں بڑھتا۔ سن کر خاموش بیٹھ گئے ۔ نو لوگوں نے یو چھا کہ حضرت ہمارالڑ کا کیسا پڑھتا ہے؟ تو قاری صاحب نے فرمایا کہ بیاایی قرآن پڑھتا ہے جیسے ہم عرب کےلوگ ار دوبولتے ہیں ،مکری ،لکری ،ککری۔ پیکٹری لکڑی ککڑی کی گت بنائی ہے۔عرب کےلوگ'' ژ''نہیں بول سکتے'' ژ'' کی جگہ'' را''بو لتے ہیں۔

واقعی قاری صاحب نے حقیقت کھول کرر کھ دی کہ جس طرح ڑکی جگہ ر ہو لنے سے لفظ بے معنیٰ ہوجا تا ہے۔اسی طرح عربی کے حرفوں کو غلط میڑھنے سے معنیٰ میں فسادآ تا ہے۔اسی کوسکھنے کا نام نجوید ہے، نہ کہآ واز بنانے اورالفاظ کو بگاڑنے کا نام۔ تنجو ید کے دو درجہ ہیں

یہا ں بیربھی سمجھ لیجئے کہ تبحوید کے دو درجہ ہیں: ایک درجہ فرض ہے۔ دوسرا مستحب ۔ فرض کا درجہ بیہ ہے کہ حروف کے مخارج اوران کی صفات لا زمہ کالحا ظار کھے اور او قاف کی رعایت کرے ۔اور دوسرا درجہمستحب ہے اور وہ یہ ہے اخفاء ،اظہار ادغام کااہتمام کرےاورمعروف ومجہول کے فرق کی رعابت کرے۔ بیسب باتیں یوں بیان کرنے سے تمجھ میں نہیں آتیں ؛ بل کہسی جاننے والے سے سیکھنا پڑھے گا۔ چندمثالیں

البیتهان کی اہمیت کی وضاحت کے لیے چندمثالیں عرض کرتا ہوں۔

اردو میں ایک لفظ ہے جنگ۔اس کا نون ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔اس طرح بلنگ کا نون بھی ناک میں پڑھتے ہیں۔اس کوظا ہر کرنے سے لفظ کی خوب صورتی میں فرق آ جا تا ہے۔اس طرح عربی میں بعض جگہنون کی آ واز کوناک میں صورتی میں فرق آ جا تا ہے۔اس طرح عربی میں بعض جگہنون کی آ واز کوناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں ،اس کواخفاء کہتے ہیں جیسے اُنٹ ،اس کوظا ہر کرنے سے خوب صورتی ختم ہوجاتی ہے۔

اسى طرح ايك اوربات بھى تىمجھ سكتے ہيں، وہ بيہ كەقر آن ميں حركات كومعروف آواز ہے پڑھنا جاہیےنہ کہمجہول آواز ہے۔اس کواس مثال ہے بیجھئے کہانگریزی میں ایک لفط ہے شُو (shoe) جس کے معنی ہیں جوتا۔ دوسرالفظ ہے شُو (show) جس کے معنی ہیں نمائش اور دکھاوا۔ جب پہلا لفظ پڑھا جائے گا،تو جوآ وازنگلتی ہےوہ معروف ہےاور جب دوسرالفظ پڑھا جائے گا ،تو جوآ وازنگلتی ہےوہ مجہول ہے۔ابغور سیجئے کہ کوئی جوتے کے لئے (show ) شُو کی آواز نکالے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسی طرح (lift)اور(left) کی آواز کافرق ہے. پہلے کی آوازمعروف ہےاور دوسرے کی مجہول؛ مگرغور فر مایئے کہاس ذراہے فرق سے معنیٰ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے بين؟ اسى طرح قرآن مين معروف آوازيرٌ هنا جائي، جيسے الْمَغُضُوُّ ب مين ضُوَّكُو معروف پڑھنا جا ہیے۔اگر چہو نی میں معروف کی جگہ مجہول پڑھنے سے معنیٰ نہیں بدلتے ؛مگرلفظ کائسن ختم ہو جا تا ہے۔غرض بیہ درجہمستحب کا ہے؛مگراس کے بغیر قرآن پڑھنے کالطف نہیں آتا۔ آخر سوچئے کہ ہم انگریزی زبان اوراس کےلب ولہجہ کوسکھنے کی جب فکر کرتے ہیں تو قر آن کو بہتر سے بہتر انداز سے بڑھنے کی کیوں فکر نہیں کر تے؟



#### کیا قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے درست ہے؟

بعض لوگ قرآن کی تلاوت اور تجوید کی رعایت کوفضول سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل مقصد قرآن کی تلاوت اور کہتے ہیں کہ اصل مقصد قرآن کے معانی ومضامین ہیں اور اگر مضمون سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے، تلاوت کرنا اور بنا کرقرآن بڑھنا فضول ہے۔

محریہ بات غلط ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کو عام کتا ہوں پر قیاس کرلیا ہے کہ جیسے عام کتا ہوں کے مضامین کو بجھ لیا جائے تو کافی ہے۔ الفاظ کی رعابیت کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ قرآن کو بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں ؛ مگر معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ بہ جائے خود مقصود ومطلوب ہیں، جیسے اس کے معنی اور مضامین مقصود ہیں۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی کسی کو معلوم نہیں جیسے کہ الممر ، ص ، ق ، حمد غیرہ حروف مقطعات ، کہ ان کے معنی ہم نہیں جانے ہیں ؛ مگران کے بڑھنے بر تواب ماتا ہے۔

معلوم ہوا کہ قرآن کے الفاظ بھی بہ جائے خود مقصود ہیں۔ ہاں صرف تلاوت پر
اکتفانہ کرنا چاہیے؛ بل کہ اس کے ساتھ قرآن کے معانی ومضامین کو بھی سمجھنا چاہئے؛
اگراس سے بیہ مطلب لینا بھی درست نہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ
نہیں ، بیگم را بی کی بات ہے۔ افسوس کہ آج اس فر ہنیت کے بہت سے لوگ ہیں اور
عجیب بات رہے کہ لوگ نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور نہ بے سمجھے پڑھتے ہیں ، حالاں کہ
ان کے نزد یک جب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے
ان کے نزد یک جب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت ہے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے
قا؛ مگریہ دونوں با توں سے دست بردار ہوجاتے ہیں۔

غرض میہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی مستقل ایک عبادت ہے، اس کو تجوید و ترتیل کے ساتھ ریڑھنے کا اہتمام کرنا جاہیے۔ **◈◈◈◈**━



## تدبرقرآن

قرآن پاک کا چوتھا حق ہیہ ہے کہ اس میں غور وفکر کرے اور اس کے معانی اور مضامین کو سجھنے کی کوشش کرے۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ کلام کا مقصو دِ اصلی بہی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے ۔ لبندا قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول سے خطاب فر مایا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کلام اللہ کاحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان لوگوں کی فدمت کی گئ ہے جو قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ۔

چنال چەارشاد فىداوندى ہے:

﴿ اَفَلاَ یَتَدَبَّرُوُنَ الْقُرُ آنَ اَمُ عَلَی قُلُوبِ اَقُفَا لُهَا ﴾
(بینی الله تعالی سوال کرتے ہیں که ) بیلوگ قرآن میں غور فکرنہیں
کرتے یاان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ ( ہجھ کہ کہ ڈن اس کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ ( ہجھ کہ کہ ڈن اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں تدبر نہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہوں۔

علامہ قرطبی رحمٰنی لاِیڈنگ نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے کہ قر آن میں تدبر و تفکر واجب ہے۔(۱)

اور علامه سیوطی رَحِمَّ اللَّالِيلُ الاَکلیل میں فرماتے ہیں کہ آیت '' افلا بتد ہوون القو آن'' قرآن میں تدبر کرنے پرابھارا گیا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي:۲۹۰/۵

<sup>(</sup>٢) الأكليل:٨٨



غرض یہ کہ قر آن میں غور وفکر کرنا ، اس کے معانی ومطالب کومعلوم کرنا ضروری اورا! زم ہے۔

#### دوانتها يسندانه نظريات

حضرت مواذ نااساعیل شہید رخمہ (ملائہ نے '' تقویۃ الایمان' کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ بیہ جوعوام میں مشہور ہے کہ انڈ ورسول صلی لفیۃ الدیمان کم کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے۔اس کے لئے بڑاعلم جا ہیے،ہم کووہ طاقت کہاں کہان کا کلام سمجھیں؟ بیہ بات غلط ہے۔(۱)

معلوم ہوا کہ قرآن نہ مجھنا اورائ کے لئے بیہ بہانہ کرنا تعجیج نہیں ؛ بل کہ قرآن میں تدبر کرنا جیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تقوية الزيمان: ۳۰

������•



#### تدبرقرآن کےفوائد

اوراس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین و معانی دل میں اتر تے ہیں اور انسان کو ہدایت بل جاتی ہے۔ کیا آپ نے سنانہیں کہ حضرت عمر ﷺ اپنی مسلمان بہن و بہنوئی کو بدیا، پھر بہن کو بہن کو بہنوئی کو بدیا، پھر بہن کو بھی مارا، جب تھک کر بدیٹھ گئے تو خیال ہوا کہ چلوقر آن کو بڑھ کر دیکھیں کہ اس میں کیا ہے؟ جب بہن سے لے کرقرآن کی سورہ کے لئے کہا بڑھی اور عربی تو وہ تھے ہی ، شاعر وضیح اور اس برغور کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام میں داخل اور خطیب و بلیغ بھی تھے ، معنی سمجھا اور اس برغور کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام میں داخل ہوگئے اور چلے تھے محمد صَلَیٰ لِوَا بَعْلَمْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہوگئے اور چلے سے ماصل ہوئی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) حضرت عمر ﷺ کے اسلام لانے کا واقعہ متعدد کتب سیرو تاریخ میں ہے ، دیکھو:سیرت ابن ہشام ،۳۴۳،۳۴۳،تاریخ الخلفاء:۳۰اوغیرہ



ہے۔ عتبہ نے آکران سے کہا میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہاں سے پہلے ایسا کلام مجھی بھی نہیں سنا متم بہ خدانہ تو وہ شعر ہے اور نہ تو کہانت ہے اور نہ جادو ہے۔(۱) قر آن نہی کے لیے استافہ کی ضرور ت

مگریادرکھوکہ قرآن بھی بغیراستاذ کے عاصل نہیں ہوتی جیسے دنیوی علوم وفنون بغیراستاذ کے عاصل نہیں ہوتے۔ اس لئے خود قرآن سجھنے کے بہ جائے اس کو جواس کا ماہر ہے، استاذ بنالینا چاہیے، ورنہ وہی حال ہوگا جیسے ایک صاحب نے خود بہ خود قرآن کا ترجمہ دیکھا اور پڑھا اور اس میں ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہیہ ہے: اے ایکان والو! تم'' دا عنا' مت کھو' انظر نا' کھو۔ اس دن سے انہوں نے قرآن کی آیت سے دا عناکالفظ نکال دیا اور کھنے لئے کہ اللہ میاں نے بی تو فر مایا کہ دا عنا مت کہو، حالال کہ بیا ایک خاص موقعہ کی آیت ہے۔ پھر اتنا بھی خسوچا کہ اگر قرآن میں مت کہو، حالال کہ بیا ایک خاص موقعہ کی آیت ہے۔ پھر اتنا بھی خسوچا کہ اگر قرآن میں مقدمی آیت ہے۔ پھر اتنا بھی خسوچا کہ اگر قرآن میں مقدمی آیت ہے۔ پھر اتنا بھی خسوچا کہ اگر قرآن میں مقدمی آیت ہے۔ پھر اتنا بھی خسوچا کہ اگر قرآن میں مقدمی ہونے والوں کواس تھم کا بتا کیے چلے گا؟

# ہرآ دمی کواجتہاد کاحق نہیں ہے

قرآن بھی کا بیان آپ کے سامنے آگیا ؟ مگرایک بات یہاں ریھی یا در کھنا جاہیے کرقر آن میں احکام کی آیتیں ہیں ،ان میں اجتہا دکرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں ؟ بل کہاس کے لیے متعدد علوم پر مہارت کی ضرورت ہے۔اس لیے قرآن پڑھ کراس کے عام مضامین سے فائدہ تو اٹھائے ؟ مگرخود ہی اپنی عقل سے ان میں اجتہا دنہ کرے ،

<sup>(</sup>۱) سيرت ابن هشام:ا/۲۹۴

**──♦♦♦♦♦ ا** حقوق القرآن **├──♦♦♦♦♦** 

یکام فقہائے کرام کا ہے۔اگر ہرآ دئی اجتہاد کرے گاتو ند معلوم کس بات سے کیا تیجہ فکا لے گا اور کیا گر ہر کر دے گا؟۔اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا کہ ایک گاؤں میں ایک شخص درخت پر چڑھ گیا؛ گر چڑھے کوتو چڑھ گیا، اتر نانہیں آتا تھا۔ بہت چیا، چلایا، لوگ جمع ہوکر سوچنے گئے کہ کس طرح اس کواتارے، اسنے میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اس کواتا روں گا، تم رس لے آؤ، لوگ رس لے آئے ،اس نے رس کو رخت پراس آدمی کی طرف پھینکا اور کہا کوائل کو پکڑ کراپنی کمر کو باندھ لے، اس کے درخت پراس آدمی کی طرف پھینکا اور کہا کوائل کو پکڑ کراپنی کمر کو باندھ لے، اس کے بعد اس شخص نے نیچے سے زور سے جھٹکا دیا، وہ آدمی تو نیچ آگیا؛ گراس کی روح او پر چلی گئی، یعنی بے چارہ مرگیا۔اب لوگوں نے اس پراعتر اض کیا، تو نے بیک کیا؟ تو کیا جواب دیتا ہے کہ میں نے اس طرح سے گئی آدمیوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ واہ کیا اجتہاد ہے؟ کہ کنویں کے مسئلہ پر درخت کو قیاس کرلیا ہے۔اس طرح ہرآدمی کیا اجتہاد ہے؟ کہ کنویں کے مسئلہ پر درخت کو قیاس کرلیا ہے۔اس طرح ہرآدمی کیا مرکی آبیت میں اجتہاد کرے گا، تو سوائے گڑ بڑی کے بچھ حاصل نہ ہوگا۔

غرض یہ کہ ایک حق ہے تد برقر آن 'گرکسی استاذکی رہنمائی میں ہونا چاہیے 'گر آن جدت بیندوں اور ماڈرن اسلام کے داعیوں کا ایک طبقہ بیدا ہوا ہے ، جوقر آن کی من مانی تشریح دتفییر اور احکام قر آن میں بے موقعہ اجتہا دوا سنباط کرتا ہے اور تمام علمائے سلف وخلف کے خلاف رائے دیتا ہے۔ اور جیرت ناک بات یہ ہے کہ یہ طبقہ علمائے اسلام کو الزام ویتا ہے کہ انھوں نے قر آن وشریعت کونہیں سمجھا۔ افسوس کہ علما بیا اسلام کو الزام دیفیر میں وجد یہ مجتہدین کی علمی حالت یہ ہے کہ قر ان صحیح برالزام رکھنے والے ان جدید مفسرین وجد یہ مجتہدین کی علمی حالت یہ ہے کہ قر ان صحیح برالزام رکھنے والے ان جدید مفسرین وجد یہ مجتہدین کی علمی حالت سے اور شرعی علوم سے براکل جاہل ہیں ، پھر بھی اجتہا و کا دعویٰ ہے۔

غرض به که ساری با تیس جا ہلانہ ہیں ۔لہذاعوام کو جا ہیے کہ قرآن کوضرور مجھیں،

حقوق القرآن

**--**

مجہ ترینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ فقہائے کرام کا کام ہے۔ ہاں! فقہاسے بوچھ کران کے احکام کوجو قرآن میں آئے ہیں مجھیں۔

#### اطاعت قرآن

قرآن مجید کا آخری اورسب سے بڑاحق ہیہ ہے کہ قرآن کی اطاعت کی جائے کیونکہ قرآن کا نزول ہواہی ہے اسی مقصد کے لیے۔اس میں اللہ تعالیٰ نے جواحکام وقانون بیان فر مایا ہے اور جن جن باتوں کی تعلیم وتر غیب دی ہے،ان پڑمل کیا جائے اور جن چیزوں کی تعلیم وتر غیب دی ہے،ان پڑمل کیا جائے اور جن چیزوں کی فرمت و برائی بیان کی ہے،ان سے بر ہیزکیا جائے۔

چنان چەخودقرآن مىں فرمايا گيا ہے كە:

﴿ وَالْوَحِيَ اِلَى هَذَا اللَّهُو آنَ لِلانَذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ ﴿ وَالْوَحِيَ اِلَّيْ هَا اللَّهُو آنَ لِلانَذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (الانْ عَلَى اللهُ اللهُ

یقر آن مجید مجھ پرنازل ہوا تا کہ میں تم کواور جن جن لوگوں تک بیہ پنچےان کواس کے ذرایعہ ڈراؤں۔

لیمنی اس کے احکام برنہ چلنے اور اس کی اطاعت نہ کرنے کا وہال وعذاب سنا کر ان کوڈراؤں ۔معلوم ہوا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس بڑمل کیا جائے۔ نیز قرآن میں متعدد مقامات برقرآن کو ہدایت وینے والی کتاب کی حیثیت سے روشناس کرایا گیا ہے۔کہیں فرمایا:

> ﴿ هُدًى لُلنَّاسِ ﴾ ( البَّنَظَةِ : ٢) ( كهتمام انسانوں كومدايت دينے والى كتاب ہے )



## قر آن میں ہدایت ہے

معلوم ہوا کہ قرآن ایک ہدایت نامہ ہے۔اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا تکمل سامان جمع کردیا گیا ہے۔اور ہدایت کے عنی ہیں:ادا ء قد الطویق (راستہ دکھانا) قرآن انسانوں کو زندگی گذار نے کا صحیح طریقہ دکھا تا ہے،اور ہر شعبۂ زندگی میں ان کی رہ نمائی کا کام کرتا ہے۔انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، پھراجتماعی زندگی ہو، پھران زندگی و ویا اجتماعی زندگی ہو، پھران زندگی و ورخ کیوں عائلی وقبائلی زندگی ہو،یا شہری و مدنی زندگی ہو، پھران زندگیوں کا کوئی پہلو ورخ کیوں نہ ہو،قرآن ہر جگہ ہماری رہ نمائی کرتا ہے۔ بیاس کے بدایت نامہ بھیجا ہی کیوں جاتا؟
کے مطابق عمل کریں۔اگر عمل مقصود نہ ہوتا تو یہ ہدایت نامہ بھیجا ہی کیوں جاتا؟
ایک خطرناک غلطی کا از الہ

یہاں ایک عام وخطرنا کے تلطی کا از الد بھی ہوگیا، جوا چھے ہے ہے ہو گھے؛ بل کہ دین دارلوگوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ بہت سار بےلوگوں کے ذہنوں میں فرآن مجید کے بارے میں یہ تضور قائم ہوگیا ہے کہ قرآن محض پڑھنے کی چیز ہے اور اس مجید کے بارے میں یہ تضور قائم ہوگیا ہے کہ قرآن محض پڑھنے کی چیز ہے اور اس پر ثواب مل جاتا ہے، جوہم کوآخرت میں کام آئے گا۔ گویا کہ قرآن کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا ثواب آخرت میں مل جائے گا۔ باتی دنیا میں قرآن کا کوئی فائدہ ذہنوں میں نہیں ہے، حالال کہ بیا کہ بہایت خطرنا کے خلطی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت پر ثواب ماتا ہے جیسا کہ پہلے میں نے خود عرض کیا ہے؛ مگر ریہ خیال باطل ہے کہ قرآن کا اس کے سواکوئی فائدہ نہیں ، حالال کہ دنیا میں زندگی گر ریہ خیال باطل ہے کہ قرآن کا اس کے سواکوئی فائدہ نہیں ، حالال کہ دنیا میں زندگی گذار نے کے لیے اللہ تعالی نے اس کوایک ہدایت نا مہ بنا کرنازل فرمایا ہے اور تھم ہے کہ ایک مؤمن کی یوری زندگی قرآن مجید کے قانون واصول کے مین مطابق ہونا



چاہیے۔عبادت ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اخلاقیات ہوں ، سیاست ہو، معاملات ہوں ، تہام کے تمام قانون قرآن کے احاطہ اور دائر ہمیں ہونا چاہیے؛ مگراب اوگ اس کے بہ جائے اپنی بوری زندگی کا فروں ، فاسقوں ، شرکوں ، یہود بوں ، عیسا ئیوں ، انگریزوں ، ہندووں کے قانون کے مطابق گذار تے ہیں۔ معاشرت و تہذیب انگریزوں کی اختیار کرتے ہیں ، تقریبات ، شادی وغم میں ہندووں کے رسوم کو اپناتے ہیں ۔ تجارت و معاملات میں یہود بوں کی اسکیموں پر ایمان رکھتے ہیں ۔ سیاسی معاملات میں کفاروف آن کے نقش قدم پر چلتے ہیں ۔ بھی خیال تک نہیں آتا کہ اللہ تعالی نے اپنی عظیم الشان کی بہور ہوں گاری زندگی کے تمام شعبوں کے لیے جب ہدایت فرمادی ہے تو ہم اس کے مطابق زندگی گذاریں ، بس قرآن کو آخرت میں ثواب جمع فرمادی ہے تھے تا کہ تا ہوں تک محدود کر کھا ہے کیا یہ خطرنا کے فلطی نہیں ہے؟

# اگرہم ہے یو چھاجائے تو

سوچئے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے بوچھ لے کہ میں نے زندگ گذار نے کے لئے قرآن کورہ نمائی وہدایت کا سامان بنایا اور تم تک پہنچایا، تا کہ اپنی زندگی اس کے مطابق بنا وَ؛ مَرتم نے میرا قانون چھوڑ کر بھی یہود کا بھی نصار کی کا بھی بندووں کا بھی محوسیوں کا قانون اپنایا۔ بناو! کیا اس واسطے میں نے اس کو نازل کیا تھا؟ اگر ہم سے یہ بوچھا جائے تو ہمار سے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا اس وقت ہمارادین وارطبقہ یہ کہہ کر چھٹکا را پاسکتا ہے کہ اے اللہ! ہم نے روز انداشنے پارے پڑھ کر ثواب جو کہ کہ تھے کہ ایہ جواب کچھکام نہ آئے گا۔ اہندا ذہمن پارے پڑھکار واب جھکام نہ آئے گا۔ اہندا ذہمن بارے یہ ناکل دینا جا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے اور آخرت میں ثواب جمع کرنے کے لیے بی ہے؛ بل کہ قرآن دنیا میں زندگی گذار نے اورائے آپ کواس قانون واصول لیے بی ہے؛ بل کہ قرآن دنیا میں زندگی گذار نے اورائے آپ کواس قانون واصول

**---**

پرڈھا لئے کے لیے بھی ہے، جس کا نتیجہ ضرور بالضرور آخرت میں نجات ہوگا؛ مگرکوئی صرف میری اس تقریر سے بینہ سمجھے کہ میں تلاوت کوغیر مفید قرار دے رہا ہوں نہیں؛ بل کہ میرا منشابیہ ہے کہ جس طرح قرآن کا ایک حق تلاوت ہے، اسی طرح؛ بل کہ اس سے بڑا حق اطاعت ہے۔ اطاعت سے غفلت؛ بل کہ ایک درجہ میں اعراض اور غیروں کے قوانین پر رضا، یہ خطرے کی بات ہے اور قرآن کو ہدایت نامہ نہ بجھنا محض تلاوت کے لئے مخصوص کرنا سخت خطرنا کے فلطی ہے۔

#### اطاعت قرآن كامحدودتصور

ای سلسله کی دوسری غلطی سے ہے کہ بعض حفرات قرآن کی اطاعت کوتو ضروری سی اورعمل بھی اس پر کرتے ہیں ؛ مگران کے ذہنوں میں اطاعتِ قرآن چند مخصوص چیز وں تک محدود ہے۔ چندعبا دات اور چند دیگر معاملات میں ، تو قرآن پر چلتے ہیں ؛ مگر بے شار اور چیز دل میں اطاعتِ قرآن سے غفلت کرتے ہیں ۔ گویا بعض حصہ پرعمل کرتے ہیں اور بعض پر نہیں کرتے اور ان دوسری چیز وں میں غیروں بعض حصہ پرعمل کرتے ہیں اور بعض پر نہیں کرتے اور ان دوسری چیز وں میں غیروں کے قانون پر راضی ہیں ۔ مثلاً عبا دات میں تو اللہ کا قانون لیتے ہیں ؛ مگر جب مسئله آتا ہے معاشرت کا ، معاملات کا ، سیاسیات کا تو غیروں کا قانون اپناتے ہیں ۔ اور ان کے نزد کی قرآن کی اطاعت سے ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکا قادا کر واور جج کرو ۔ ای طرح چند اور امور باقی زندگی من مانی گزارتے ہیں ، حالال کے قرآن کا مطالبہ تو ہے کہ کمل اطاعت وا تباع ہواور ہر معاملہ میں اتباع واطاعت ہو۔ قرآن میں صاف تھم دیا گیا ہے :

﴿ وَهَاذَا كِتَابٌ اَذُزَلُنَا لَهُ مُبَا رَكَّ فَاتَّبِعُونُهُ ﴾ ( الْآلَيْجَالُ :١٥٥)



(بدر قرآن)مبارک کتاب ہے جوہم نے نازل فرمائی ہے۔ پس تم اس کا اتباع کرد۔)

ظاہر ہے کہ یہاں اس کی اتباع سے مراد پوری کتاب کی اتباع ہے، کچھ حصہ یا چنداجزا کی اتباع نہیں۔

دوسری جگه فرمایا ہے:

﴿ إِنَّهِ عُوْ مَا أُنُولَ اِلْمُكُمُ مِنْ رَّبُّكُمُ ﴾ (الْأَغَالَافَ ٣٠) (جو يَجْهِ تمهار برب كي جانب سے تمهاري طرف نازل كيا گيا ہے،اس كي انتاع كرو۔)

یبال "ما انول" میں جو "ما" ہے اس کاعموم بتار ہاہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیاوہ سب قابل اتباع ہے۔ لہذا تمام قرآن پڑمل کرنا جا ہئے۔ قرآن پڑمل کرنا جا ہئے۔ قرآن پڑمل کرنا جا گئے تھا تھیں ہے۔ قرآن پڑمل کرنے کی فضیات

قرآن مجید پرعمل کرنے کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ بخاری وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ:

" حضرت ابوموسی ایسی نے فر مایا که دسول الله صَلَیٰ لَافِیَة لِیُوسِ کَم اِن اِلله صَلَیٰ لَافِیَة لِیُوسِ کَم ارشافر مایا کہ جومو من قرآن بڑھتا ہے اوراس پڑمل کرتا ہے۔ اس کی مثال الیسی ہے جیسے ترنج ؛ جس کا مزہ بھی عمدہ ہوتا ہے اور خوش بوجھی عمدہ ہوتی ہے اور جومسلمان قرآن نہیں بڑھتا اوراس بڑمل نہیں کرتا اس کی مثال الیسی ہے جیسے محجور ؛ کہ اس کا مزہ عمدہ ہے ؛ مگر اس میں کوئی خوش بونہیں ہوتی "۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) بخاري:۲/*۵۵*/



اس حدیث میں قرآن پڑمل کرنے والے مؤمن کور نج سے تشبید دی گئی ہے کیوں کہ ترنج خوش منظر بھی ہوتا ہے، خوش بو دار بھی ہوتا ہے اور مزے دار بھی ہوتا ہے۔ پھر پھل ہونے کے ساتھ ساتھ سیمختلف امراض میں دوائی کا کام بھی کرتا ہے، حتی کہ اس کا چھلکا بھی دوا کے کام آتا ہے۔ اس کے نیج سے تیل نکالا جاتا ہے، جس کے بہت سے طبی فوائد ہیں۔ اس کا کھانا معدہ کی صفائی کا باعث اور ہاضمہ کا نظام اس سے درست ہوجاتا ہے۔ (۱)

اس طرح مؤمن جوقر آن پڑمل کرتا ہے،اس کا ظاہر وباطن دونوں عمدہ ہوتے ہیں اوراس کی ہرادااور مل مفید ہوتا ہے۔اس کے پاس بیٹھنا بھی فائدہ سے خالی ہیں ہوتا اور روحانی خوش بووں سے روح کو معطر کر دیتا ہے۔ س قدر بڑی فضیلت ہے اس مؤمن کی جوقر آن بڑھ کراس بڑمل کرتا ہے۔

قیامت کے دن قرآن حجت ہوگا

نيز حديث ميں ہے كه:

«اَلْقُرُ آنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوُ عَلَيْكَ »(٢)

''لعنی قرآن تیرے حق میں ججت ہو گایا تیرے خلاف ججت ہوگا''۔

علامہ نووی رَحِمَةُ لللّٰہُ اس کی شرح فرماتے ہیں کہ یعنی جھے سے فائدہ ہوگا، اگر تو

نے اس برجمل کیا۔ورنہ تیرے خلاف جحت ہوگا۔

نیز ایک حدیث میں ہے کہ:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى:۹۲/۹

<sup>(</sup>۲) مسلم: ا/ ۱۱۸



'' قیامت کے دن تین چیزیں عرش کے پنچے ہوں گا:ان میں سے ایک قرآن ہوگا جو بندوں کے بارے میں جحت کرے گا''(۱) لیعنی جن لوگوں نے اس کے احکام پڑمل کیا،اس کے موافق گواہی وے گا۔ اور جن لوگوں نے ممل نہیں کیا،ان کے خلاف گواہی دے گا۔معلوم ہوا کہ قرآن کے احکام پڑمل کرنا ضروری ہے۔

مؤمن کی شان ہے کہ قرآن پڑمل کرے

بل کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی شان ہی ہیہ ہے کہ قرآن بڑمل کرتا ہے۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صہیب ﷺ نے نقل کیا ہے کہ:

"رسول الله صَلَىٰ (فَلَهُ قَالِبُهُو بِهِ مِنْ مِنْ مَا مِنْ كَامُونَ كَامِ اللهُ صَلَىٰ (فَلَهُ قَالِبُهُ مِنْ مَا مِنْ كَالْمُونَ كَوْمِلُونَ كَالْمُونَ كُوطُولُ كَى طَرِحَ اختيار كرده چيزون كوطلال كرليا (بينى حرام كامون كوطلال كى طرح اختيار كرليا) اس نے قرآن برايمان نہيں ركھا"۔(۱)

یہ حدیث اگر چہ ضعیف ہے تا ہم ترغیب کے لئے بیان کرنے کی گنجائش ہے، حبیبا کہ جمہور کا مسلک ہے۔اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچنامومن کا کامنہیں ہوسکتا، یہی ہے کمل کی تا کید کی گئی۔

قرآن پڑمل کرنے کا ثواب

پھر قرآن بڑعمل کرنے کا ثواب بتا کرائ طرف راغب کیا گیاہے۔ چنان چہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صالی رُفدہ کی کیوسٹ کم نے فر مایا کہ:

<sup>(</sup>۱) مشكوّة:۲۸۱

<sup>(</sup>٢) مشكواة: ١١٨



 قَالَ مَنُ قَرَأَ الْقُرُآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبِسَ وَ الدَاهُ تَاجِاً يَوُ مَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ هَا أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمُس فِي بُيُو تِ الدُّنْيَا لَوُ كَا نَتُ بِكُمُ فَمَا ظُنُّكُمُ بِا لَّذِي عَمِلَ بِهِنْدَا ﴾ (١) (جس نے قرآن پڑھا اور اس برعمل کیا ،اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا،جس کی روشنی اس سورج سے بہتر ہوگی جونمہارےگھروں میں لا کرلگادیا جائے ۔اے تمہارااس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جس نے خوداس پڑمل کیا؟ یعنی اگرسورج کوگھر میں لا کرلگاد ما جائے تو جیسی روشنی ہوگی اس سے زیا دہ اس تاج کی روشنی ہوگی ۔ بیرتاج قرآن برعمل کرنے والے کے والدین کو بیبنا یا جائے گا۔اب اندازہ کرو کہ خودعمل کرنے والے کا کیامقام ومرتبہ ہوگا؟ غرض معلوم بیہ ہوا کہ محض قر آن پڑھنا کا فی نہیں ؛ بل کیمل بھی ضروری ہے۔ قرآن پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے بڑی عجیب بات فرمائی: '' حاملِ قرآن کے لیےضروری ہے کہوہ اپنی رات کی ( عبادت ہے) بیجیانا جائے ، جب کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں ۔اوروہ اپنے دن (میں قانون خداریمل ) ہے پہچانا جائے ، جب کہلوگ حد ہے گزر ہے ہوں ۔اور وہ اپنے عم سے پیجانا جائے ، جب کہ لوگ تفریح یا زی

میں مشغول ہوں۔اور وہ اپنے رونے سے بہجانا جائے ، جب کہ لوگ

ٹھٹا مارر ہے ہوں۔اوروہ اپنی خاموش سے پہچانا جائے ، جب کہ لوگ

<sup>(</sup>۱) ابو داو د:۱/۵۰/۱

**◇◇◇◇◇** 



باتوں میں مشغول ہوں۔اور وہ اپنے خشوع سے بہی ناجائے ، جب کہ لوگ فخر وغرور میں مبتلا ہوں ۔(۱)

یہ ہے جیجے معنیٰ میں عامل قرآن جس کی ہرادا قرآن کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن کا نزول عمل کے لئے ہوا ہے

اور حقیقت ہیہ ہے کہ قرآن کا نزول ہوا ہی ہے کمل کرنے کے لیے۔ چنان چہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ قرآن اس لئے نازل کیا گیا کہ اس پر لوگ عمل کریں ؛ مگرلوگوں نے اس کے پڑھنے ہی کوالیک عمل بنالیا ہم میں سے ایک آ دمی قرآن کوشروع ہے آخر تک اس طرح پڑھ جاتا ہے کہ ایک حرف بھی ساقط نہیں کرتا ؛ مگراس پڑمل کوسا قط کردیتا ہے۔ (۲)

اورسلف کا بہی طریقہ تھا کہ قرآن میں جو پڑھا،اس پڑمل کرنا شروع کرویا۔ حضرت حسن بھری رغری (لائن فرماتے ہیں کہتم سے پہلے لوگ (صحابہ تابعین) قرآن کواپنے رب کے خطوط سمجھ کر پڑھتے ،رات میں اس پرغور وفکر کرتے اور دن میں اس کونا فذکر تے ۔ (۳)

غرض قرآن مجید کابیہ بڑاحق ہے کہاس پڑمل کیا جائے ،اس کے احکامات میں سے ادامر پرپابندی کی جائے ادرممنوعات اورمحرمات سے پر ہیز کیا جائے۔ حرف آخر

یہ پانچ حقوق ہیں قرآن کریم ہے،جن کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی: پہلا

<sup>(</sup>١) احياء العلوم: ١/٢٥٢

<sup>(</sup>٢) احياء العلوم:ا/٢٥٥

<sup>(</sup>٣) احياء العلوم:ا/ ٢٧٥

حقوق القرآن

عظمت ،دوسرامحبت ، تیسرا تلاوت مع الصحة ، چوتفا تدبر ، پانچوال اطاعت \_ جوشخص ان کوادا کرے گااس کواللہ تعالی و نیاوآ خرت دونول جگہ کام یا بی عطا فر مائے گااور جو ان حقوق کوضائع کرے گاوہ کام یا بی ہے محروم ہوگا۔

لہٰذاہرمسلمان کو جا ہیے کہ ان حقوق کو پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے تا کہ کام یا بی وسرخ روئی حاصل ہو۔

دعاہے کہ اللہ تعالی مجھے اور تمام اہل اسلام کوحقو تی قر آن ادا کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔

> فقط احقر محمد شعیب اللّدخان ناظم مدرسه سیج العلوم



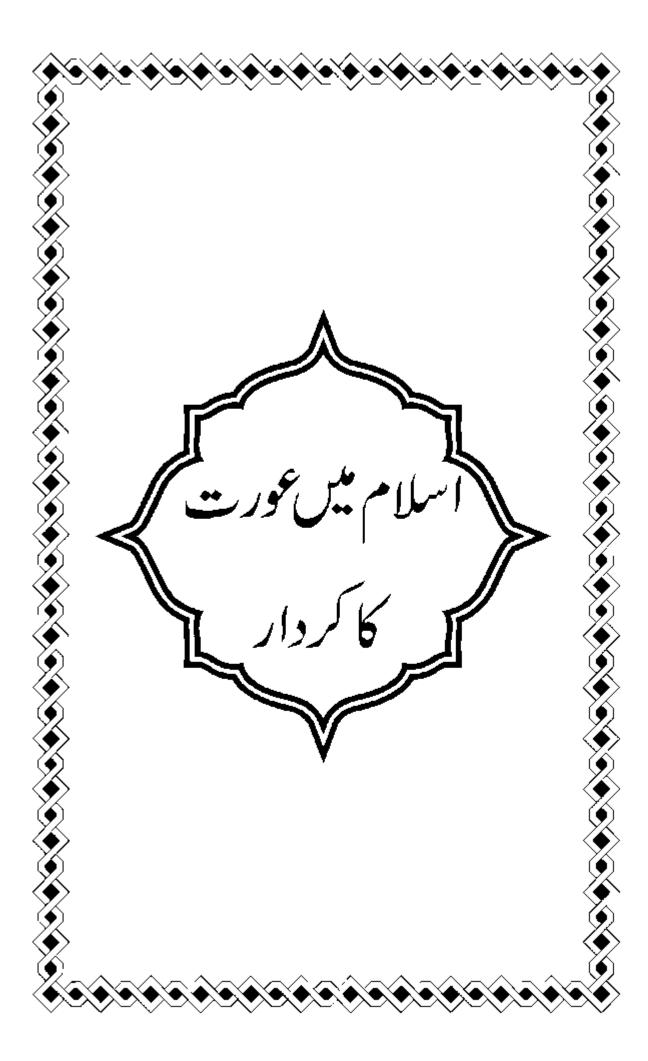



#### **-->>>>>>**

### النَقتريظ

حضرت اقدس مفتی تصبیر احمد صاحب دا مت بر کاتهم سابق صدر مفتی مفتاح العلوم جلال آباد (یوپی) بانی ومهتم اداره فیض سیح الامت ، برژوت (یوپی)

#### حمداً وسلاماً:

امابعد: احقر نصیر احمد غفرله مظهر مدعا ہے کہ مولانا شعیب الله خان، جوان صالح مہتم مدرسہ سے العلوم بنگلور کارسالہ 'اسلام میں عورت کا کردار' بعض حصد سا اور اس کے مضامین کا اجمالی مطالعہ کیا بہت جامع اور بڑانا فع معلوم ہوا، طبقہ نسوان کے لیے بدراہ راست اور طبقہ رجال کے لیے من حیث التبلیغ و التعلیم و التوبیة سہل زبان اور فصاحت بیان ہے۔

الله تعالى البيخ فضل وكرم سي سب كومطالعه وعمل كى توفيق عطافر ما ئيس ، آمين الله تعالى البيخ فضل وكرم سي سب كومطالعه ومن الصيراحمد غفرله واريحال واريحال مدرسه سبح العلوم بيدوا ثرى بنگلور الرام الماليور الماليور الماليور الماليور الماليون الماليور الماليون المال



### النَقريظ

حضرت مولا نامحكمه اسلم صاحب دامت بركاتهم خليفه حضرت مولا نامظفر حسين صاحب دامت بركاتهم ومهتم مدرسه كاشف العلوم چھشمل بورسهار نپور، يو بي

حامدًا ومصليًا:

امابعد: جولوگ اسلامی احکام ہے نا آشنا ہیں، قرآن وحدیث کی روشنی ہے محردم ہیں اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی آ زادی سلب کر لی ہے، اسے گھر کی جارد یواری میں محصور کر دیا ہے،ایسے لوگوں کے لیے صاحب فضل و کمال حضرت مولا نامفتی شعیب اللہ خان مد ظلہ العالی نے جن کا مزاج ہے ہے ہ کمین جواں مردی حق گوئی و بے با کی الله کےشیروں کوآتی نہیں رو باہی '' اسلام میںعورت کا کر دار'' تصنیف فر مائی ہے،جس میں قر آن وحدیث کے آئینہ میںعورت کامقام دکھلا ہاہے۔وہ ندہب اسلام ہی ہےجس نےعورت کوعز ت کامقام عطافر مایا۔اسلام آنے سے بل عورت کا بیرحال تھا۔ ا گر جن بلیٹھتی وختر کو ئی تقدیر کی ہیٹی تحجیجھوندر سے بریمعلوم ہوتی تھی ا سے بیٹی گڑ ھاایک کھود کر دختر کوزندہ گاڑ دیتے تھے کوئی بچھوتھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتے تھے

النقريط

**--**◊◊◊◊◊

**-->>>>>>** 

قرآن پاک نے ''وَلا مَقْتُلُوُ ا أَوُلا دَهُمْ' (الحُ) کہہ کرعورت کوحیات بخشی۔حضرت مولا نا موصوف نے کتاب ہذا میں عام فہم انداز میں عورت کے حقوق، تعلیم وتربیت،آ داب زندگی قلم بند فرمائے ہیں۔ بید کتاب ایک نسخہ ہے جس کے استعمال سے بگڑا ہوا معاشرہ درست ہوسکتا ہے۔خدا کرے بید کتاب ہرگھر میں پہنچ جائے اور امت کواستفادہ کی تو فیق ہو۔

دعا ہےرب ذوالحبلال قبول فرما کرمصنف کواجر جزیل عطافر مائیں۔ محمداسلم خادم جامعہ کاشف العلوم ، چھٹمل بور



#### بنسي القالقة التي الم

#### انتساب

اس مشفق ومہر بان ہستی کے نام ،جن کی مشفقا نہ تعلیم ونز بیت ،مصلحانہ رہبری و ہدایت ، ڈوررس فکرسازی اور حقیقت پیندانہ ہمت افزائی نے ایک ایسے نا مبارک ماحول ومعاشرے ہے، جو مادیت کا بیجاری ، تہذیب جدید کا شیدائی اوراسلام کا باغی ہے،جس کی رگ رگ میں حقائق ہے چیثم پوشی ،مزاج میں مظاہر بریتی اورایمان میں تم زوری ہے۔اورغفلت شعاری ، دین کےمعاملے میں تہل انگاری اورآ خرت سے اعراض و بےالتفاتی جس کی شرست بن گئی ہے، فیشن پرستی ،عریانی و بے حیائی جس کے نز دیک ترقی کی علامت و دلیل ہے، مجھ حقیر و فقیر کو نکالا اوراس قابل بنایا کہ تہذیب جدید کے متوالوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال سکوں اور فیشن بریتی اور بے حیائی و عریاتی سے علم بر داروں کواسلام کے سامنے سرنگوں ہونے کی برملا دعوت دوں۔ میری مراداس سے میری والدہ ماجدہ ہیں جنھوں نے ۸اررہیج الاول واسواسا مطابق ۱۳۷ جولائی <u>۱۹۹۸ء بروز پیرایک طویل علالت کے بعداللّٰہ کا ذکر کرتے کرتے</u> اس دارالفنائے منہ موڑ کر دارالبقا کی طرف کوچ فرمایا انا لله و انا الیه راجعون، اللہ ان کی قبر کونورے منور کرے اور جنت الفردوس میں ان کوٹھ کا ناعطافر مائے ۔ آمین۔ عمر کھرتیری محبت میری خدمت گررہی میں تیری خدمت کے قابل جب ہواتو چل بسی محرشعيب الله خان مفتاحي 2/ جمادي الأول <u>19ما</u>ھ



### تقنديم

جس علم کی تا تیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت برگانہ رہے دین سے اگر مدرسئزن ہے عشق ومحبت کے لیے علم وہنرموت محبت کے لیے علم وہنرموت (اقبال)

مغربی تہذیب وتدن نے جہاں اور بہت ساری برائیوں کواپی شیطانی ملمع کاری سے دل فریب وول چسپ بنا کر پیش کیا ہے ، وہیں اس نے عورت کی بے حیائی وعریانی وفخش کاری کوآ زادی نسوان اور مساوات کے خوش کن نعروں اور خوش نما دعوؤں سے دل چسپ بنادیا ، جس کے نتیجہ میں بے حیائی وعریانی اور خش کاری کابا زاراییا گرم ہوا کہ موجودہ معاشرہ ، شہوت کی ایک بھڑکتی بھٹی کانمونہ دکھائی دیتا ہے اور زن ، اس تعلیم و تہذیب کی تا ثیر سے زن کی اُن صفات و خصوصیات سے خالی و عاری ہو چکی ہے جو اس کی معصوم نسوانیت کا طبعی و فطری اقتضا تھا ، یہی وہ جدید تعلیم و تہذیب ہے جس کو بی قول اقبال ''ارباب نظرموت کہتے ہیں''

موت کے اس خوں خوار وخوف ناک پنجے سے کوئی چیز عورت کو بچاسکتی اوراس کو دوبارہ نئی زندگی دیے سکتی ہے ، تو وہ صرف اور صرف اسلام کی وہ تعلیم ہے جس نے جا بلی دور کے وحشی انسانوں کو انسانیت کا سبتی پڑھایا ، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو را ہ ہدایت پرگام زن کیا ، بے حیائی کے حیاسوز جہنم کوعفت وعصمت کی با کیزہ تعلیم سے تقنديم

**-->>>>>>** 

بجھایا، بداخلاقی و بدتہذیبی کے بدترین سیلاب پراپنے انمول اخلاقی اسباق سے روک لگائی۔

ای کے پیش نظر زیر نظر رسالے میں عورت کا اصل مقام ومرتبہ،اس کی عزت و عظمت اوراس کی اصل صفات وخصوصیات کو پیش کیا گیا ہے؛ تا کہ وہ تہذیب جدید کی لعنت کا طوق اپنے گئے سے اتار کر اسلام کی تعلیم وتلقین اور نصیحت ومدایت کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔

امید ہے کہ خاتون اسلام ، اسلام کی ان تعلیمات کی قدر پہچانتے ہوئے ، اپنے آپکوان سے آ راستہ کرنے کی کوشش کرے گی۔

فقط

محد شعیب الله خان مفتاحی ۷ جمادی الاول ۱۹۳۹ه نیم/ستمبر ۱۹۹۸ء احاطه جامعه مسیح العلوم ،منگور



# فصل ِ اول

# اسلام ميں عورت كامقام

اسلام میں عورت کو بلند ترین مقام عطافر مایا گیا ہے اور دیگر معاشروں کی بہ
نسبت اسلامی معاشر ہے میں اس کوزیا دہ شخفط دیا گیا ہے۔ عام طور پرعورتوں میں میہ
خیال بھیلا ہوا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ، اس کی عزت وعظمت نہیں
اور اس کی جان و مال کو شخفط نہیں ، حالاں کہ واقعہ اس کے برخلاف ہے۔ ہم اس فصل
میں اختصار کے ساتھ اسلام میں عورت کا مقام بتا کیں گے۔

عورت بهترین دولت

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَی اُلِفَیْ قَالِبَہُ وَسِلَمَ نِے اَرِ شَاوْفِر مایا: ارشاد فرمایا:

﴿ اللَّهُ نَيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنيَا الْمَرُأَ أَهُ الصَّالِحَةُ ﴾ (1)

(یه پوری د نیاایک سامان ہےاور د نیا کا بہترین سامان''صالح عورت''ہے۔)

<sup>(</sup>١) المشكاة:٢٦٤-النسائي:٢/كا

اس حدیث باک میں اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَفِدَ اِللّٰہِ مِنْ عورت کودنیا کی بہترین دولت قرار دیا ہے،جس سے اسلام کی نظر میں اور نبی کریم صَلَیٰ لاَفِهُ عَلَیْهِ کِیسِنِکم کے باس عورت کا بلندر مین مقام واضح ہوتا ہے۔ نبي اكرم صَلَىٰ لاَيْدَةَ لَيْرِوسِنِهُ كَى بِسند

حضرت انس عظ معمروی ہے کہرسول الله صَلَىٰ لافِيةَ عَلَيْهِ رَسِبَكُم في مايا: «حُبّبَ إِلَىَّ مِنَ اللُّانُيَا النِّسَاءُ وَالطَّيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِيُ الصَّلوٰةِ ﴾(١)

( د نیا کی چیز وں میں ہے مجھے عور تیں اور خوش بومحبوب ہے اور میری آتکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ )

بی<sub>د</sub>ارشادمبارک اللہ کے رسول صَلَیٰ (یَندَ عَلیہ *دِینِ* کَم کی نظر میںعورتوں کی عزت و عظمت اورآپ کے قلب میں ان کی محبت وشفقت برصا ف طور پر دلالت کرتا ہے۔ يبال ايك بات مجھ لينا جا ہے كہ بيرحديث دراصل رسول الله صَلَىٰ (فِلْهُ عَلَيْ دَسِينَ لَمِ كودواوصاف وكمالات كى طرف اشاره ب:

ایک میہ کہ آپ انتہائی درجے کی عبدیت کے حامل ہیں، اس کا ظہور نماز کے ذر<u>لع</u>ے ہوا۔

دوسرے پیر کہآیہ غایت درجہ شفقت کے حامل ہیں ،اسی شفقت کی ایک فرع یہ ہے کہآ پ کے دل میںعورت کی محبت ڈ الی گئی؛ کیوں کہعورت ضعیف ونا زک مخلوق ہے،جس سے شفقت لا زم تھی۔

<sup>(</sup>ا) النسائي:۹۳/۲،مسند أحمد:۱۲۸/۳

یبی دوچیزیں دین کی اصل ہیں :ایک''التعظیم الأمرالله''، دوسرے ''الشفقة علی خلق الله''۔

بہ ہر حال اس حدیث نے اللہ کے نبی ضائی لفتہ لیئی کی پیندیدہ چیزوں میں عورت کوشار کر کے اس کے در جے کو بلندی کی انتہائی منزل تک پہنچا دیا۔

عورتیں مردوں کے ہم دوش

ايك حديث مير محسن انسانيت حضرت محد عربى صلى لاَفَةُ البَرَيِ لَم نفر مايا ب: « إِنَّهَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ »

(عورتیں مردوں کے برابر یعنی مشابہ ہیں۔)(<sup>(1)</sup>

یہاں "شقائق" کالفظ آیا ہے، جو 'نشقیقة' کی جمع ہے، اس کے معنے آتے ہیں:اس چیز کاایک حصہ، جس کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔(۲)

اس سےمعلوم ہوا کہ' شقیقہ' کے معنے ہیں ہم دوش وہم سرو برابر۔اللہ کے نبی صَلَیٰ لِفِلَةُ الْبِرَئِبِ لَمْ نے عورتوں کو در جے کے لحاظ سے مردوں کے ہم دوش و برابر قرار دیا ہے۔

آج یورپ نے جو مساوات مردوزن کانعرہ لگایا ہے اور ہمارے جدید تعلیم یا فتہ حضرات اس پر مٹے جارہے ہیں ، بید دراصل اس تعلیم کی بازگشت ہے؛ مگر یورپ نے نعرہ تو اسلام سے لیا؛ مگراس کا مطلب اپنی طرف سے بیان کر کے اس میں تحریف کردی اور حقیقت میں وہ عورت کردی اور حقیقت میں وہ عورت کو مردی اور حقیقت میں وہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نہیں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردی کھلونا بنا تا ہے۔ اس کے کومردوں کے ہم دوش تسلیم نہیں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردی کھلونا بنا تا ہے۔ اس کے معاونا بنا تا ہے۔ اس کے معاونا بنا تا ہے۔ اس کے اس کے دورت کو مردی کھلونا بنا تا ہے۔ اس کے دورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نہیں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردی کھلونا بنا تا ہے۔ اس کے دورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نہیں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردی کھلونا بنا تا ہے۔ اس کے دورت کو مردوں کے دورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نہیں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نہیں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نہیں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نہیں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نہیں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نیوں کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نواز کے ہم دوش تسلیم نواز کراس کے ہم دوش تسلیم نواز کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نواز کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نواز کی تھا کہ دورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نواز کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نواز کرتا ؛ بل کہ عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نواز کرتا ؛ بل کے عورت کو مردوں کے ہم دوش تسلیم نواز کرتا ؛ بل کرتا ہو کرتا ہو

<sup>(</sup>۱) ترمذی:۱/۱۳۰۱بوداؤد:۱/۱۳۱

<sup>(</sup>۲) وكيمحوالممنجد باوه:ش،ق

برخلاف اسلام عورت کومر دوں کے ہم پلہ قرار دے کراس کے حقوق کو تحفظ بخشا ہے۔ عور توں کے حق میں خیر کی وصیت

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَیٰ لِفِیهُ البَدِرَسِ کُم کا ارشادے: «اِسْتَوْصُو ابالنّسَاءِ خَيْرًا.»

(عورتوں کے بارے میں مجھ سے خیر کی وصیت قبول کرو۔)(۱)

اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَفِدَ اللہ عورتوں کے بارے میں خیر و بھلائی کی مطلب میہ ہے کہ اللہ کے بیں ادر امت کو حکم فرمار ہے ہیں کہ میری میہ وصیت قبول کرواورعورتوں سے بھلائی کرو۔ کیا اب بھی کوئی میہ کہنے کی جرائت کرسکتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ،ان کا کوئی حق نہیں ؟

عورتوں کے ساتھ حسنِ اخلاق کی تلقین

حضرت ابوہرمیرہ ﷺ ہے مروی ہے کہ دسول اللہ صَلَیٰ لَافِلَةُ قَلِیَوَ مِنِ کَم نے فر مایا:

"" مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں ، جن
کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، جواپنی
عورتوں کے ساتھ الجھے ہوں ۔"(۲)

دیکھیے اس ارشادِ مبارک میں ہمارے آقاحضرت محمد صَلَیٰ لِاللَّهُ الْمِدِیَسِ کَم نے ان مردوں کوسب سے بہتر قر اردیا ہے، جواپی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔اس طرح اس میں مردوں کو تعلیم وتلقین ہوگئ کہ عورتوں کے ساتھ عمدہ اخلاق

<sup>(</sup>١) البخاري:٣١٥٣،مسلم:١٣٦٨،المشكاة:١٨٠،١١بن ماجه:٣١

<sup>(</sup>٢) رياض الصالحين: ٢٣٠

--- اسلام میں عورت کا کردار اسٹی ہیں عورت کا کردار ا

سے پیش آنا جا ہیں۔ کیا اس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی رعایت وحفاظت کا علم نہیں ہوتا ؟

غرض اسلام نے عورتوں کے درجے کو بلندی وعظمت کی انتہائی منزل تک پہنچایا ہےاوراس کے حقوق کو پوراپورانتحفظ عطافر مایا ہے۔ یہ چندامورنمونے کے طور پرعرض کیے گئے ہیں؛ ورنداس موضوع پر موادجمع کیا جائے ، توالک شخیم جلد تیار ہوجائے۔



# فصل ثاني

# عورت کتنی احجی مکتنی بری؟

عورت اگر انجھی ہوجائے ، تو اس سے دنیا میں اچھائیاں اور خوبیاں پھیلتی ہیں اور اگر وہ خراب ہوجائے ، تو فساد کی آ ماج گاہ بن جاتی ہے۔ اگر عورت انجھی ہو، تو کوئی چیز اس سے انجھی نہیں اور اگر وہ بری ہو، تو اس سے بری بھی کوئی چیز نہیں ۔

قر آن بیاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کومؤمنین کے سامنے مثال میں پیش فر مایا ہے اور ان کی تعریف فر مائی ہے۔ حضرت مریم حضرت مسلمنے مثال میں پیش فر مایا ہے اور ان کی تعریف فر مائی ہے۔ حضرت مریم حضرت مشکل بھی ہے گئی اللہ اللہ قور کی خاب ت و سیسی ہے گئی گئی اللہ تعالیٰ نے قر آن جیسی مقدس اور ہمیشہ رہنے والی کتاب میں بہطور کا خاص اس کا ذکر فر مایا اور اس کی تعریف کی ۔

عاص اس کا ذکر فر مایا اور اس کی تعریف کی ۔

(العِيْلِينَ :١٠-١١)

غور فر مایئے ایک طرف فرعون جیسے سرکش اور مردو د کی بیوی آ سیہ ہیں ، جنھوں نے اچھے اوصاف واخلاق اختیار کیے اور نیکی کی راہ کا انتخاب کیا ،تو قرآن مجید میں ان کی تعریف بیان کی گئی اور دوسری طرف حضرت لوط وحضرت نوح محلیهها (لاملام) جیسی مقدس ذوات کی گھر والیاں ہیں، جن کی ندمت وہرائی ہمیشہ کے لیے قرآن میں ثبت کر دی گئی ہے،حالاں کہ حضرت لوط ونوح ہھلیہ الشملام) وہ برگزیدہ ہتیاں ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان بھی ان کے قش قدم پر چلتا ،تو فلاح یا جاتا 'گران کی ہویاںان کے قش قدم پرنہ چلیں ؛ توعذاب میں گرفتار ہو کیں۔

جب عورت نیکی برآتی ہے ،عمدہ اخلاق ہےا ہے کوآ راستہ کرتی ہے اور صلاح وتقوے کی زندگی گزارتی ہے ہونبی کریم صَلَیٰ لافِلةَ قَلْبِهُ کِیسِنَم کی زبان مبارک بر-جس سے سوائے حق کے چھے ہیں نکتا عورت کے حق میں بیالفاظ جاری ہوتے ہیں:

 ﴿ وَلَيْسَ مِنُ مَتَاعِ اللَّهُ نَيَا شَيءٌ أَفُضَلُ مِنَ الْمَرُأَةِ الصَّالحَة >(١)

( د نیا کی چیز دں میں'' نیک عورت'' ہے افضل وبہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ) اور جبعورت نیکی کا راستہ جھوڑ کر اخلاق رذیلیہ سے اپنے آپ کوملوث کرتی اورشر وفساد کی زندگی گذارتی ہے،تو اسی تر جمانِ حق زبان سے عورت کے حق میں پیہ الفاظ صادر ہوتے ہیں:

> ﴿ وَاطَّلَعُتُ فِي النَّا رِفَرَ أَيْتُ أَكُثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ ﴾ (٢) (میں نے دوزخ کودیکھا،اس میں جانے والی اکثرعورتیں تھیں)

ابن ماجه :۳۳

<sup>(</sup>۲) بخاری:۸۲/۲ مسلم:۳۵۲/۲ ترمذی:۸۷/۲

ایک طرف مؤمن مرد کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیزتقو کی کے بعد نیک عورت کوقرار دیا ہے۔

چنال چەفرمايا:

« مَااسْتَفَادَ الْمُوْمِنُ بَعُدَ تَقُوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنَ زَوُجَةٍ صَالِحَةِ ﴾ (١)

(الله ہے تقویٰ کے بعد نیک عورت سے زیادہ بہترین چیز سے مؤمن نے استفادہ نہ کیا ہوگا۔)

تو دوسری طرف عورت کوسب سے زیادہ فتنہ کا سبب بھی بتایا گیا ہے۔ چنال چہ حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ ضائی (فَا بَعْلَیْ وَسِنِیْ لَمْ نَے فَر مایا کہ: ﴿ هَا اَدْعُ بَعُدِیُ فِتُنَةً أَضَوَّ عَلَی الرِّ جَالِ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ (٢) (میرے بعد میں نے مردول کی حق میں کوئی فتنہ 'عورتوں' سے زیادہ فقصان دہ نہیں چھوڑا ہے۔)

وجہ کیا ہے؟ وہ کی کہ جب عورت ان اوصاف واخلاق ، خصوصیات و کمالات سے آراستہ ہوتی ہے جواس کے لیے ضروری ہیں ، تو وہ دنیا کی سب سے بہترین چیز قرار پاتی ہے اوروہ اللہ اوراس کے رسول کی نظر میں بلندی کی انہائی منزلوں میں جگہ پاتی ہے اورا کی مؤمن کے حق میں '' تقویل کی صفت' کے بعد اگر کوئی چیز اعلی وافضل اور سب سے زیا دہ خیر کا باعث ہوسکتی ہے تو وہ عورت ہی ہے 'گریہی عورت جب سیدھی راہ سے ہے کہ برائی کے راستہ پر پڑ جاتی ہے اور ان کمالات وخصوصیات سے ہاتھ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه:۳۳

<sup>(</sup>۲) بخاری:۲/۳/۷، مسلم:۳۵۲/۳، تومذی:۱۰۹/۲، ابن ماجه:۲۸۸





# فصل ثالث

### مؤمن عورت کےاوصاف قرآن کے آئینہ میں

ا بیک مؤمن عورت میں وہ کیا اوصاف و کمالات ہونے چاہئیں جواس کوالنداور رسول کی نظروں میںعزت وعظمت عطا کرتے ہیں اور وہ ان کی بنا پر اجرعظیم کی بشارت کیمستحق ،اخروی سرخرو کی اورسرفرازی کی حامل اور جنت اوراس کی نعتوں کی وارث قراریاتی ہے۔قرآن مجید نے ان اوصاف واخلاق کو بیان فر مایا ہے:

﴿إِنَّ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالْصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَاللَّهِ كِرِينَ اللَّهَ كَثِيُرًا وَّ اللَّاكِرَاتِ اَعَدًا اللَّهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّ أَجُوًا عَظِيمًا ﴾ (الإجراب ٣٥)

(تتحقیق کهمسلمان مر داورمسلمان عورتیں اورایمان دارمر داورایمان دارعورتیں اور بندگی کرنے والے مرداور بندگی کرنے والی عورتیں اور سیجے مرداور سجىعورتين اورمحنت جهيلنه واليع مرداورمحنت جهيلنه واليعورتين اور دیے رہنے والے مرد اور دبی رہنے والی عورتیں اور خیرات کرنے



والےمر داور خیرات کرنے والی عورتیں اور روز ہ دارمر داور روز ہ دار عورتیں اور اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیعورتیں اورالٹدکو بہت یا دکرنے والےمر داورالٹدکو بہت یا د كرنے والى عورتيں اللہ نے ان كے ليے تيار كرركھا ہے مغفرت اور اجرعظیم کو۔)

#### آيت كاشان نزول

حضرت امسلم ﷺ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی لائد علیہ رہے کم سے عرض کیا کہ یار سول الله قرآن میں الله تعالیٰ نے ہمارالیعنی عورتوں کا ذکر کیوں نہیں فر مایا اور صرف مردوں کا ہی ذکر کیوں فرمایا ؟ حضرت ام سلمہ ﷺ کے اس سوال کے جواب میں الله تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی اور اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔<sup>(1)</sup>

اوربعض روایات میں ہے کہ بیسوال حضرت ام عمارہ ﷺ نے کیا تھا، جوایک انصاری خاتون تھیں ، انھوں نے اللہ کے رسول صَلَیٰ الْفِلْهُ الْبِيْرِ مِنِهِ کَم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ ہر بات مردوں ہی کے بارے میں آئی ہےاورعورتوں کا کوئی تذكرة نهيس كياجا تا؟اس يربيآيت نازل ہوئی۔<sup>(۲)</sup>

اس سےمعلوم ہوا کہ بیرآ بت خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے اوصاف واخلاق بیان کرنے کیے لیے نازل ہوئی ہے؛اس لیے کہ بیآ یت جبیبا کہ عرض کیا گیاعورتوں کے سوال کے جواب میں نا زل ہوئی ،اس میں اگر چہمر دوں کا بھی ذکر ہے ؛گمراصل

<sup>(</sup>۱) ابن كثير:۵۰۳/۳، روح المعاني :۲۲/۲۲

<sup>(</sup>r) روح المعانى:rr/rr، قرطبى:n/nا ۵۸۱



مقصودعورتوں کا تذکرہ ہے۔

#### مؤمن عورت کے قرآنی اوصاف

اس آیت میں جواد صاف بیان کئے گئے ہیں، ان پرغور کرنا چاہیے؛ کیوں کہ مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ نہمر دول سے ہے اور نہ عور توں سے ؛ بل کہ ان لوگوں سے ہے جوان اوصاف واخلاق کے حامل ہیں۔ یہ کل دس (۱۰) اوصاف واخلاق ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں (۱) اسلام (۲) ایمان (۳) قنوت بعنی اطاعت (۴) صدق یعنی سچائی (۵) صبر (۲) خشوع (۷) صدقہ وخیرات (۸) روزہ (۹) شرم گاہ کی جفاظت (۱۰) ذکر اللہ۔

ان اوصاف کی مخضرتشر تکے وتو خیسے ذیل میں دی جاتی ہے؛ تا کہ ان اوصاف کی حقیقت واصلیت معلوم ہو جائے۔

(۱) اسلام: اسلام ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی لافیہ فلیہ و سیک اللہ تعالی کے ذریعہ بندوں کی بھلائی و بہبودی کے لیے، جواحکا مات وقوا نین نا زل فرما کے ہیں، ان کو قبول کر کے ان کی اطاعت وا تباع کی جائے ؟ کیوں کہ اسلام کے اصل معنی ہیں '' اپنے کوئسی کے بپر دکر و بنا اور بالکل اسی کے تابع فرمان ہوجانا' اور ظاہر ہے کہ بیاں مراد اللہ کے بپر دہوجانا اور اس کے فرمان کے تابع ہوجانا ہے اور اللہ کا فرمان وہی جوحضرت نبی کریم صلی لافیہ فلیہ وہی کے در آئے ، لبذ السلام کی حقیقت و وہی ہے جوحضرت نبی کریم صلی لافیہ فلیہ وہی کے واللہ کردے اور ہر بات میں اس کے قانون کا یا بند بن جائے۔

اس تشریح کوسامنے رکھ کرخوا تین حضرات کوغور کرنا جاہئے کہ کیا ہم میں بیصفت پائی جارہی ہےاور کیا ہم اس طرح اللہ کے حوالے ہو گئے ہیں اوراس کے قانون ہر ہر



موقعہ بڑعمل کرتے ہیں؟

(۲) ایمان : ایمان کی حقیقت رہے کہ نبی ورسول کی خبر پران حقائق کو مان لینا اور دل سے قبول کرلیتا ، جو ہماری عقلوں اور شعور وا دراک سے معلوم نہ ہوسکیں اور جو ہمارے حواس سے دور ہوں ، جیسے اللہ کا وجود ، تو حید باری تعالی ، جنت ودوز خے ، رسول کی رسالت ، نبی کی نبوت ، وحی کا سلسلہ ، قبر وحشر کے احوال وغیرہ ، ان سب باتوں کو نبی ورسول کی خبر کی بنیا دیر دل سے مان لینا ایمان ہے ، ان کے بارے میں اتن بھی گنجائش نہیں کے ذرا سا بھی ان میں شک کیا جائے ؛ بل کہ اپنی نظر سے میں اتن بھی گنجائش نہیں کے ذرا سا بھی ان میں شک کیا جائے ؛ بل کہ اپنی نظر سے زیادہ نبی کی خبر پر اعتبار واعتما وہونا جا ہے۔

(۳) قنوت ' کے اصلی معنی'' اطاعت ' کے ہیں ۔ اس سے مراد مکمل اطاعت وفر مال برداری ہے، اس طرح کہ کسی بھی تھم میں ذرا برابر خلل نہ بڑے اور پوری کیسوئی اور دل کی مکمل آ مادگی کے ساتھ اطاعت بجالائے۔ یہ کیفیت وراصل او پر کی دوصفات '' اسلام وایمان' کے دائخ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ وراصل او پر کی دوصفات'' اسلام وایمان' کے دائخ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ (۴) صدق: ''صدق' ' سچائی کو کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں: پہلی قسم زبان کی سچائی کہ جو بات زبان سے نکا لے وہ سچائی رکھتی ہو، صدیث میں ہے: ﴿ اِنَّ الصَّدُقَ یَهُدِی إِلٰیَ الْبُورِ وَإِنَّ الْبُورِ یَهُدِی إِلٰیَ الْجُنَّةِ ﴾ اور فر مایا:

﴿إِنَّ الْكِذُبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِو إِنَّ الْفُجُورَرَيَهُدِى إِلَى النَّارِ ﴾ (١)

(سچائی نیکی کاراستہ بتاتی ہےاور نیکی جنت کاراستہ بتاتی ہے۔ بلاشبہ

<sup>(</sup>۱) بخاری:۵۲۳۹، مسلم:۹۱۷

حجھوٹ فسق وفجو رکاراستہ بتا تا ہےاورفسق وفجو رجہنم کاراستہ بتا تا ہے۔ دوسری قشم عمل کی سجائی ، وہ بیہ کہ نیکی سے کاموں میں کا بلی وسستی ہے یہ ہیز کرے، نماز کا دفت ہواتو نماز پڑھ لے،روزوں کے دن آئیں،تو روز ہ رکھے،ای طرح اورعبا دات اورنیکیوں کے وقت ان عبادات اور نیکیوں کوادا کرے ۔ بیمل کی سچائی ہے؛ کیوں کہ بندہ مؤمن ایمان لا کر اللہ سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں عبادت واطاعت كرول گا، تو جب اس وعده برغمل ہوگا، توعملی سيائی ظاہر ہوگی ورنہ و عمل کا سيا نہ ہوگا۔ تیسری قشم دل کی سچائی ، وہ بیہ ہے کہ ایمان میں پنجنگی ہو ، نفاق نہ ہو ۔ یہاں صا دقین سےوہ لوگ مراد ہیں جوان تینوں سچائیوں کے حامل ہوں۔

(۵) **صبید** : لغت میں''صبر'' کے معنی طبس کے ہیں ، یعنی رو کنا ،اس سے مرادا پے نفس کورو کے رکھنا اور کنٹرول میں رکھنا ہے۔صبر بھی تین قتم کا ہوتا ہے:

(۱) ایک په ہے کفس کواطاعت وعبادت پرلگائے رکھے۔

(۲) دوسرے بیہ ہے کنفس کو گنا ہوں سے بازر کھے۔

(٣) تيسرے يہ ہے كەللەكى طرف سے جومصائب ويريشانياں پيش آتى ہيں، ان پر بھی نفس کوسنجا لے رکھے کہ وہ اللّٰہ کی کوئی شکایت نہ کریائے۔

يهل فشم كوُ صبو على الطاعة ''، دوسري كو' صبوعن المعصية''، اور تيسرى شمكو "صبر على المصيبة" كتيم بين -ان تيون مين مشتر كه بات بيه کفس کوکنٹرول میں رکھناپڑتا ہے،تب ہی وہ نیکی پر قائم ہوتا اور گنا ہوں سے بچتا اور مصیبت پر بے قابوہونے سے رکتا ہے۔

خواتین حضرات اس برخصوصیت سے توجہ فر مائیں کہ کیا اس قتم کے صبر کا ما دہ ان میں پیدا ہو گیاہے؟ اگر نہیں تو کوشش کریں۔

- (۱) **خشوع**:'' خشوع'' سے مراد دل کا اللہ کی طرف جھکا وَاور لگا وَ ہے۔ اس سے انسان میں و قار سکون اور تو اضع پیدا ہوتا ہے۔
- (۱) حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلیٰ رافعہ فلیہ کرنے کے اللہ کے نبی صلیٰ رافعہ فلیہ کرنے کم نے ایک شخص کونماز میں داڑھی سے کھیاتا ہواد یکھا،تو فر مایا کہ اس سے دل میں اگرخشوع ہوتا۔ (۱)
- (۲) حضرت حذیفه ﷺ نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ اپنی داڑھی ہے کھیل رہا ہے،تو فر مایا کہاس کے دل میں خشوع ہوتا،تو اعضا میں بھی خشوع ہوتا۔ (۲) (۳) ایک شخص نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا، حضرت سعید بن المسیب رحمہ کراڈ ڈیے نے دیکھا،تو فر مایا کہاس کے دل میں اگر خشوع ہوتا،تو اس کے اعضا میں بھی خشوع ہوتا۔ (۳)

(۴) ایک حدیث میں ہے کہا کیشخص کوانھوں نے نماز میں کنگریوں سے کھیلتا ہواد یکھا،تو پیفر مایا۔<sup>(۴)</sup>

اوریہاںصرف نماز میں خشوع مرادئیں ہے؛ بل کہ ہمہوفت اللّٰہ کی طرف توجہ اور دل کا جھکا ؤمراد ہے۔

(2) صد قه وخیرات: اس سے مراد سخاوت کا مادہ اور جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہویا کسی اور طرح اللہ تعالیٰ میں ہویا کسی اور طرح اللہ تعالیٰ میں ہویا کسی اور طرح مساکین وفقر ایر خرچ کیا جائے۔صدقہ وخیرات کے فضائل اور اس پر اللہ کی طرف

<sup>(</sup>۱) نوادرالاصول:۳۱۰/۳

<sup>(</sup>۲) تعظیم قد رالصلاة:۱۹۳/۱

<sup>(</sup>٣) ايضاً

<sup>(</sup>۲) سنن بیهقی :۲۸۵/۲

سے دیا جانے والا تواب،قر آن وحدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ باربار بیان کیا گیا ہے؛ اس لیے سلم عورت کو چاہیے کہوہ اپنے اندرسخاوت کا جذبہ پیدا کرے اور بخل و کنجوسی سے بیچے۔

(۸) صوم: بینی روزه ، ''صوم' روزه کو کہتے ہیں جس میں محض اللہ کے واسطے
انسان اپنی خواہشات اورلذات کو چھوڑ دیتا ہے جب اللہ کے لیے اللہ کے حکم پر جائز
خواہشات اورلذات کو بھی چھوڑ دیتا ہے ، تو ظاہر ہے کہ جرام ونا جائز کا موں اور جرام
لذتوں اورخواہشوں میں ، توہر گر بھی بھی نہ چینے گا، یہی جذبہ اس صفت سے مقصود ہے ۔
لذتوں اورخواہشوں میں ، توہر گر بھی بھی نہ چینے گا، یہی جذبہ اس صفت سے مقصود ہے ۔
مفات و عصمت : ایک اہم صفت ہے بتائی گئی ہے کہ وہ شرم گاہ کی
حفاظت کرتے ہیں ۔ اس سے مرادعفت و عصمت ہے اور یہ صفت عورتوں کی تمام
صفات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے ؛ بل کہ یوں کہنا ہجاہوگا کہ عورت نام
منات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے ؛ بل کہ یوں کہنا ہجاہوگا کہ عورت نام
تعریف سے ضارح ہے ۔

(۱۰) ذکو الله : آخری وصف ' ذکر الله ' بتایا گیا ہے، یعنی الله کی یا د۔اس میں زبانی ذکر بھی داخل ہے اور جملی ذکر بھی داخل ہے اور جملی ذکر بھی داخل ہے اور جملی ذکر بھی داخل ہے الله کو یا دکر ہے مثلاً تلاوت کلام الله کرنا، کلمه طیبه پڑھنا، یا اور کوئی سبیج و ذکر کرنا۔اور قبلی ذکر بیہ ہے کہ دل الله کی طرف متوجه ہو اور ہرکام کے موقع پرخدا کے حکم کوسوچ کراس کے مطابق کام کیا جائے۔اور جملی ذکر جیسے نماز، جج وغیرہ عبادات کا اداکرنا ہے۔ یہ ہیں وہ صفات، جوالیک مؤمن عورت کے اندر ہونی چاہئیں۔اور مرد بھی مستحق انعام ای وقت ہوگا، جب کہ وہ ان صفات کا حامل ہو۔ چاہئیں۔اور مرد بھی مستحق انعام ای وقت ہوگا، جب کہ وہ ان صفات کا حامل ہو۔ آیت کر بہہ میں مردول اور عور توں دونوں کا ذکر کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

البنة آیت کا مزول خصوصیت کے ساتھ چوں کہ عورتوں کے لیے ہوا ہے؛ اس لیے یہاں خواتین کوخصوصیت کے ساتھ ان صفات کے حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی جاہئے۔

سُوْرَةِ الْجَوْرِيْنِ (آيَّتُهُ:۵) ميں بھى اچھى عورت كے بداوصاف بيان ہوئے بيں:مسلمات ، مؤمنات ، قانتات ، تائبات ،عابدات ،سا ئحات ، يعنی اسلام ،ايمان ، قنوت ، توبه ،عبادت اورسياحت \_ بہلى تين كاذكراو برآ چكا ہے ،آخرى تين كى شرح بدے:

قوجہ: لینی اپنے گنا ہوں پر اللہ تعالی ہے رجوع ہونا اور معافی مانگنا ، اپنی تقصیر کا اعتر اف اللہ کو بہت پسند ہے اور تقصیر کر کے بھی اعتر اف نہ کرنا اور معافی کی جگہ ضد وہٹ ہے کام لینا مسلمان کی شان ہے بعید ہے۔

عبادت: اس کامفہوم واضح ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے سامنے عاجزی وانکساری بھی بندہ مؤمن کا خاص وصف ہے۔ (اسلام میں بعض عبادات کی شکلیں مقرر ہیں ؛ نماز ، روزہ ، حج ، زکاۃ وغیرہ ۔ اور بعض عبادات کی شکلیں مقرر نہیں ہیں ، ان کوحسب حال کیا جاسکتا ہے ، جیسے ذکرو تلاوت وغیرہ ، بہ ہر حال رہجی مؤمن کی ایک خاص شان ہے۔ )

سیاحت: اس کی ایک تفسیر روز ہے سے کی گئی ہے جیسا کہ ابن عباس ﷺ حسن ، ابن جبیر سے مروی ہے۔ اس صورت میں 'سائحات' کے معنی وہی ہوں گے جو پچھلی آیت میں 'صائمات' کے معنی اہیں۔

اور دوسری تفسیر ہجرت ہے کی گئی ہے اور ہجرت کے معنی ہیں ، اللہ ورسول کی خاطر اوراپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے وطن اور گھریار اور رشتے داروں کو چھوڑ کر --- اسلام میںعورت کا کردار اسپیپیپیپیپ

کسی دوسری جگہ چلا جانا ہتو بیصفت دراصل خدا کی محبت میں اوررسول کے عشق میں ہر چیز کو قربان کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ بیداوصاف ایک مؤمن ومسلمان عورت میں ہونے جاہئیں۔ جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتے ہیں اور وہ دونوں جہاں میں کام یاب ہوتی ہے۔



### فصل رابع

## مؤمن عورت کے اوصاف احادبیث کی روشنی میں

قرآن کے بعد احادیث نبویہ کی طرف آیے، ان میں دیکھیں کہ عورت کے لیے اللّٰہ کے رسول صَلَیٰ (افلہ علیٰہ کرئیٹ کم نے کن کن اوصاف وخصوصیات کولازم قرار دیا ہے، یامستحسن گردانا ہے۔

#### دین داری ،عورت کا کمال

حضرت ابوہر مرہ ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی لفیۃ للبوکیٹ کم نے ارشاد فرمایا:

« تُنكَحُ المُمُرُأَةُ لأرُبَعِ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا

(عورت سے جاروجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔مال کی وجہ ہے، حسب ونسب کی وجہ سے، جمال وحسن کی وجہ سے اور دین داری کی وجہ سے،پس تو دین دارکو پسند کرکے کام یاب ہوجا۔)

اس صدیث سے بیسبق دیا گیا ہے کہ نکاح کے لیے البی عورت کو بہند کیا جائے جودین دار ہو۔ و ہیں اس بات کی طرف بھی داضح اشارہ موجود ہے کہ عورت کا کمال

<sup>(</sup>۱) بخاری :۲/۲۲ک،مسلم: ۱/۳۵۲۰ترمذی:۱/۲۰۰ نسائی:۲۰۲/۱ک، ابوداود: ۱/۰۲۸،ابن ماجه:۱۳۳۱، احمد:۲/۲۲۸

**---**

اوراس کی خوبیوں کا معیار نہ مال و دولت ہے، نہ حسن و جمال اور نہ خاندانی عزت و عظمت ؛ بل کہ اس کا کمال' و بین داری' ہے۔جسعورت میں بیہ کمال ہووہ واقعی صاحب کمال ہے اورجس کے اندر بیہ وصف نہ ہووہ چاہے کتنی حسین کیوں نہ ہواور حسب ونسب اور خاندانی شرافت میں کتنی ہی آ گے کیوں نہ ہواللہ اوراس کے رسول کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ؛ اس لیے تا کیدکی گئی ہے کہ دین دارعورت سے نکاح کرو،اس میں کام یا بی ہے۔

عفت و پاک بازی

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی لافایعلبوسی کم نے ارشا وفر مایا:

﴿ اَلْمَوا أَهُ إِذَاصَلَتُ خَمْسَهَا وَصَامَتُ شَهُرَهَا و أَحْصَنَتُ فَهُ وَ فَا أَبُو الْبَعَنَّةِ شَاءَ تُ ﴾ فَرُجَهَا و أَطَاعَتُ بَعُلَهَا فَلُتَدُخُلُ مِنْ أَي أَبُو الْبِ الْجَنَّةِ شَاءَ تُ ﴾ فَرُجَهَا و أَطَاعَتُ بَعُلَهَا فَلُتَدُخُلُ مِنْ أَي أَبُو الْبِ الْجَنَّةِ شَاءَ تُ ﴾ (عورت اگر پاچ وقت کی تماز پڑھتی رہے اور رمضان کے روز کے رکھ لیا کرے اور اپنی آبر وکی حفاظت رکھے اور اپنے فاوندکی تابع واری کرے، تو الی عورت جنت کے جس ورواز سے جاہے واخل کرے، تو الی عورت جنت کے جس ورواز سے جاہے واخل ہوجائے۔)(۱)

اور حضرت انس ﷺ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ الفَاہِ الْبِیہِ کَمِیمَ صَلَیٰ الفَاہِ الْبِیہِ کَمِ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی وہ عورت ہے، جو اپنی آبرو کے بارے میں یارسا ہو۔(۲)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے اندراینی آبرو کی حفاظت اور عفت و

<sup>(</sup>۱) مشكاة:۲۸۱

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: ١٥١٥/

حضرت علی ﷺ سے مروی ہے کہ وہ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صابی لافہ فاہر ویہ کی خدمت میں حاضر ہے ، آپ نے پوچھا کہ ورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے ؛ صحابہ ﷺ سب خاموش رہے ، حضرت علی ﷺ کہتے ہیں کہ جب میں گھروالیس آیا، تو حضرت فاطمہ ﷺ نے سوال کیا کہ ورت کے تی میں سب سے بہتر بات کیا ہے ؟ تو حضرت فاطمہ ﷺ نے فر مایا کہ ورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ مردول کو نہ دیکھے اور نہ مرداس کو دیکھے رحضرت علی ﷺ فر ماتے ہیں کہ یہ جواب میں نے اللہ کے رسول صلی (فایم البری سے کے سامنے قل کیا، تو آپ نے فر مایا ہاں! میں فاطمہ تو میراجز ہے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا ہر دہ میں رہنا کہ نہ وہ کسی اجنبی مر دکود کیھ سکے اور نہ کوئی اجنبی مر داس کود کیھ سکے ، بہترین صفات میں سے ہے۔ عورت کے لیے ہر دہ کا تھم قرآن میں بھی صاف طور پرآیا ہے۔ایک آیت میں

ارشاد ہے:

﴿ وَ قَدُنَ فِي بُيُو بِكُنَّ ﴾ ( الْآهِ َ الْهِ عَزَابِ : ٣٣ ) (اپنے گھروں میں کی رہو )

اس ہے معلوم ہوا کہ عورت کو بلاضرورت گھر کے باہر نہ جانا جا ہے ؛ ہل کہ اپنے گھر میں کئی رہنا جا ہے ؛ ہل کہ اپنے گھر میں کئی رہنا جا ہے اور اگر بہضرورت باہر جانا ہو، تو تھم ہے کہ اپنے آپ کو پروہ میں ڈھا نب کر باہر جائے۔

<sup>(1)</sup> مسند فاطمة للسيوطي: ١١٨



چنال چەفر مايا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِلاَزُوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلدِّيْ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُونِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ ﴾ (اللخزاب: ٥٩)

(اے پیغمبر! اپنی بیبیوں سے اور اپنی صاحب زادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیبیوں سے بھی کہد دیجئے کہا پنے اوپر ڈال لیا کریں اپنی جادروں میں ہے )

اس آیت میں تکم دیا گیا ہے کہ عورت اپنے اوپر جاور ڈال لیا کریں ، یہی برقعہ کہا تا ہے ۔غرض بلاضرورت ، تو گھر کے باہر بھی نہ جانا جا ہے اور اگر کوئی ضرورت پیش آئے ،تو اپنے آپ کو پوری طرح برقعہ سے ڈھانپ کر جانا جا ہے ؛ نیز احادیث میں نبی کریم صلی لائیں جائے ہے ہے کہ جہ پردہ کی سخت تا کیدفر مائی ہے۔

ا يك حديث مين فرمايا سيا:

﴿إِنَّ الْمَرُاُةَ تُقُبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ وَتُدَبِرُ فِي شَيْطَانِ ﴾ (1)
عورت (جب بابرتکتی ہے تو) شیطان کی صورت بیس سامنے آتی
ہےاور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔

مطلب رہیہ ہے کہ عورت کے باہر جانے آنے سے اس کو دیکھنے والے مردوں کے داوں میں وسوسہ اور برائی آتی ہے، جبیبا کہ شیطان وسوسہ و برائی کا باعث بنآ ہے؛ جبیبا کہ شیطان وسوسہ و برائی کا باعث بنآ ہے؛ اہذاعورت کو بلاضرورت گھرسے باہرنہ نکلنا جائے۔ (۲) دوسری حدیث میں فرمایا:

<sup>(1)</sup> مسلم://٣٩٨

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم للنووي: ۱/۲۹۹

اَلْمَوْأَةُ عَوُرَةٌ إِذَا خَوَجَتُ إِسْتَشُوفَهَا الشَّيْطَانُ . > (۱)
 رُكَةُ وَرَت جَبِ بِالْمِرْكَاتَى ہے، تو شيطان اس کوتا کتا ہے )

ہاں!اگرضرورت پر نکلے،تواجازت ہے؛مگر پردہ کے ساتھ نکلنا چاہئے،جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لائِدہ علیہ وَ اِسْ کَمْ مِنْ مِنْ اِنْ اِللّٰہِ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلْہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

''عید کے دن عور تیں عیدگاہ جا 'میں ، حضرت ام عطیہ ﷺ نے عرض کیا کہ بعض عور توں کے پاس جا در نہیں ہوتی ، وہ کیا کریں ؟ فرمایا کہ اس کی دوسری بہنیں اپنی جا در میں اس کو چھیالیں''(۲)

معلوم ہوا کہ عورت برقعہ یا جاور اوڑھ کر بہ ضرورت باہر جاسکتی ہے بغیر برقعہ وجا در کے نہیں جاسکتی ۔اور جا دراوڑھنے کا تھم جبیبا کہ اوپر گذراخو دقر آن نے بہ صراحت دیا ہے۔

#### کیاعورت کے لیے چہرہ کاپر دہ ہے؟

عورت کے حجاب میں چہرہ میں داخل ہے یا نہیں؟ اس میں بعض جدت پہند لوگوں نے اپنی جدت پہندی کا ثبوت دیتے ہوئے چہرہ کو حجاب سے خارج قرار دینے کی ایک فضول کوشش نثروع کررکھی ہے۔

اور حقیقت بیہ ہے کہ بیہ جدت پسندوں کا طبقہ ہر کام میں غیروں کی تقلید کواپنے لیے فخر سمجھتا ہے؛ اس لیے ان کے طور طریقوں کواپنا نا جا ہتا ہے اور پھران میں سے جو لوگ کچھ دین داری کی طرف آ جاتے ہیں ، وہ اپنی دین داری کو بھی اسی معیار پر دیکھنا جا ہتے ہیں ، ان کوعلما کا بتایا ہوادین پسند نہیں آتا ؛ بل کہ وہ دین میں بھی وہی جدت

<sup>(</sup>۱) ترمذی :ا/۱۲۰،مشکاة:۲۲۹

<sup>(</sup>۲) مسلم:ا/۲۹۱، ابو د اؤد:ا/۱۲۱، ابن ماجه:۹۲، ترمذی:ا/۲۲

— اسلام می*ن عورت کا کر دار* اسلام

جاہتے ہیں،جس میں پوری نہیں ہتو ذراہی بے حیا کی گئجائش ہو، بالکلیہ نہیں ،تو کم از تم تھوڑ اساحرام جائز ہو۔

چناں چہآج کل مغربی ذہن رکھنے والے بعض لوگ مغرب کی ہر بات کواچھی نگاہ ہے دیکھتے اوراس کے لیے قرآن وحدیث کوتو ڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں ، تا کہ مغربی طرزمعاشرت پر چلنے کے لیے قرآن وحدیث سے دلیل فراہم ہوجائے ، اس طرح بیاوگ اولاً اپنے ذہن میں مغربی بے حیائی دعریانی کوجگہ دے لیتے ہیں ، پھر قر آن وحدیث میں اپنے اس زہنی ومزعومہ جواز کو تلاش کرنے لگتے ہیں اور موقع بے موقعہ آیات واحادیث ہے استدلال کرنے لگتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس طرح تو قر آن وحدیث سے ہرغلط سےغلط بات بھی کوئی غیرمعقول آ دمی ثابت کرسکتا ہےاور تاریخ میں ایسے افرا داور جماعتیں پہلے بھی گز رچکی ہیں ،جنہوں نے اپنے زمانے کے حالات اورفلسفوں سے مرعوب ومتاثر ہو کے قرآن وحدیث کی تقیہم وتشریح کوان کے تابع بنادیااور بہت ی بے تکی ہاتیں قرآن وحدیث سے ثابت کرنے گئے تھے خوارج ، معتزله، جبریه وغیره باطل فرقوں کی تاریخ پرایک نظر ڈالیے اوراس طرح کے استدادالات کاایک انبارآپ کے سامنے آجائے گا۔

اصل یہ ہے کہ قرآن وحدیث کو بیجھنے کے لیے اولاً جزئیات سے بحث کرنا اصولاً غلط ہے؛ بل کہ بیجے اصول ہے ہے کہ قرآن وحدیث کے مقاصد اور شریعت کے منشا کو پیش نظرر کھنا چاہئے، پھرتمام جزئیات کواس منشاومقصد پرمنظبق کرتے چلے جانا چاہئے، اس نقط نظر سے جب ہم مصاور شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پرسامنے آتی ہے کہ قرآن وحدیث کا منشا یہ ہے کہ عورتیں غیر مردوں سے بالکل الگ تصلک رہیں اور اُن سے اِن کا کسی طرح نہ اختلاط ہو، اور نہ آمناسا منا ہو۔

چناں چقرآن پاک کی بیآیت پڑھے:

﴿ وَ قَوُنَ فِنَى مُیُونِکُنَّ ﴾ ( الْاَحْفَرَاتِ : ۳۳) (اے نبی کی عورتو !تم اپنی گھروں میں تکی رہو)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے اصل یہ ہے کہ بلاضرورت گھرکے باہر ہی نہ کلیں۔

ایک دوسری آیت میں ہے کہ:

﴿ وَإِذَا سَأَلَتُهُو هُنَّ مَتَاعاً فَاسْنَلُوُهنَّ مِنُ وَّرَاءِ حِجَابٍ ﴾ (اورجبتم ان سے (ازواج مطہرات رضیٰ (لله بھنہن سے ) کچھ ضرورت کا سامان ما گوتو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔)

(اللخِزَابُ:۵۳)

اس میں مردوں سے کہا گیا ہے کہ جب تم عورتوں سے پچھے مانگو، تو پر دہ کے پیچھے سے مانگو،غور کے جا سے بی نہ سے مانگو،غور کی جیکے کہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی نا کہ عورت مرد کے سامنے ہی نہ آئے اور مردوں کو ضرورت بڑے ، تو وہ پر دہ کی آڑ سے ہی ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے روادار ہیں۔

نیز قرآن کریم کہتا ہے:

﴿ وَ لا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ﴾ ( وَلاَيْضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ﴾

(عورتیں پیر مارکرنه چلیں کہان کی مخفی زینت ظاہرہوگی)

مفسرین میں سے متعدد حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عورتیں پیروں میں ایبازیورنہ پہنیں، جو چلنے سے آواز پیدا کرتا ہواورلوگ عورتوں کی طرف

متوجههول\_(۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورتوں کو بجتا زیور بھی پہن کرنہ چلنا چاہیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورتوں کو بجتا زیور بھی پہن کرنہ چلنا چاہیے کہ اس سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان نکات قرآ نیے؛ بل کہ احکامات الہی کوسا منے رکھ کرسو چئے کہ عورت کا چہرہ کھلا رکھ کر گھومنا پھرنا کیا ان احکامات سے میل کھا تا ہے؟ یا ان سے کراتا ہے؟ اگر عورت سے بہونا ہے اور یا ان سے کراتا ہے؟ اگر عورت سے بہونا ہے اور زیر بجتا ہوا پہنا ممنوع ہے؛ کیوں کہ اس سے لوگ عورت کی طرف متوجہ ہوں گے، تو کیا چہرہ کھلا ہوگا، تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوگی؟

ال نقط نظر ہے جب ہم بیآیت بڑھتے ہیں:

﴿ يَآ اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لَازُو اجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِنِيُنَ يُدُنِيُنَ عَلَيُهِنَّ مِن جَلابيُبهنَ ﴾ (الإنجَزَائِ : ٩٥)

(اے نبی! آپاپیعورتوں، بیٹیوں اورمسلمانوں کیعورتوں سے فرمادیں کہوہ اپنے او پراپنی جا دریں تھینج کیں )

تو معاً یمی بات مفہوم ہوتی ہے کہ اپنے سروں، چہروں اور اپنی بوری شخصیت کوڈ ھانپ لیں اور اس سے یہ مفہوم نکالنا کہ' چہرہ چھوڑ کر اپنے او پر چا درڈ ال لیں'' ہوسکتا ہے کہ سی مغربی تہذیب کے دل دادہ کے ذہن کے خراش وتر اش کا نتیجہ ہوتو ہو؛ لیکن قر آن وسنت کے مجموعی فکر اور اسلامی مقاصد و منشا کوسا منے رکھنے والے کے ذہن میں بھی یہ مفہوم ذہن میں نہیں آ سکتا۔

چناں چہ حضرات صحابیات نے اس آیت کوسنا ،تو چبرہ کا بھی پر دہ ضروری سمجھا۔ حضرت عبیدہ السلمانی رَحِمَیؒ لاِلاَنہؑ نے خودا پنے شاگر دوں کو بتایا کہ اس طرح جاور ڈ الی

<sup>(</sup>۱) و میصوطبری:۹/۰۱

جاتی ہےاورانہوں نے حیا در لے کراو ہر ڈ ال لیااوراینی ناک وہائیں آ نکھ بھی چھیالی اورصرف دائيس آئکھ ڪلي رکھي \_(1)

اورابن عباس ﷺ نے فر مایا کہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں چیرہ اورسر چھیالیں۔(۲)

اس آیت کا یمی مطلب متعدد مفسرین نے صراحت سے بیان کیا ہے۔اب آئئے دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا کیامعمول تھا۔

حضرت عا کشی کا واقعہ جس میں آپ پر منافقین نے تہمت لگائی تھی ،اس کا ذَكركرتة ہوئے حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں كہ میں ایک طرف كوا كیلی ہیٹھی ہوئی تھی ، ادھر سے حضرت صفوان بن معطل ﷺ آئے اورانہوں نے مجھے بہجان لیا؟ کیوں کہ وہ حجاب کے نزول سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، پس میں نے ان کودیکھا تو: « فَخَمَّرُتُ وَجُهِيُ بِجِلْبِابِيُ. » (٣)

(میں نے اپناچپرہ اپنے جلباب لیعنی حیا در سے ڈھا تک لیا۔ )

حضرت عا کشہ ﷺ کی اس حدیث پر فوائد بیان کرتے ہوئے علامہ نووی رَحِمَیٰ لَائِنْہُ نے لکھا ہے کہ اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ عورت کواپنا چہرہ نیک وبد ہرایک ہے چھیانا ہے۔(۴)

نیز ابوداؤ دونسائی نے روایت کیا ہے کہایک عورت نے بردہ کے بیچھے سے ایک خط رسول الله صلی لاد چلیه وسیلم کودینا حام باتو آپ نے اپنے ہاتھ تھینچ کیے اور قرمایا کہ

<sup>(</sup>۱) طبری:۲۲/۲۲،ابن کثیر :۵۳۵/۳

<sup>(</sup>۲) طبوی:۳۳۲

<sup>(</sup>۳) بخاری:۵۹۲/۲

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم:۳۲۰/۲

معلوم نہیں کہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ؟ اوراس عورت نے عرض کیا کہ عورت کا ، تو فر مایا کہاہنے ناخنوں کومہندی ہے رنگ لو۔ (۱)

اس ہے معلوم ہوا کہ عور تیں رسول اللہ صَلَیٰ (طَلَح لِیَوسِیٹیم کے سامنے چہرہ کھول کرنہیں آیا کرتی تھیں ؛ بل کہ وہ بر دہ کے آڑے گفتگو کرتی تھیں۔

نیز حدیث میں حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول طَالَیٰ (اَفَا اَللہ کُلِیْ اِللہ کُلِیْ اللہ کُلِیْ اللہ کُلِیْ اِللہ کہ اللہ کا مطلب علمائے حدیث نے یہ بتایا ہے کہ ''لا تستسرو جھھا'' کہ اپنا چہرہ نہ ڈھانییں۔(۳)

ابغورکرنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صَلَیٰ لائی اللہ کے ہیں ہوگا اور ہونا چاہئے کہ میں عورت کو چہرہ ڈھانینے سے منع فر مایا، تواس سے مطلب یہی ہوگا اور ہونا چاہئے کہ عام حالات میں عورت کو چہرہ ڈھانینا ہے ، جھی تواحرام کی حالت میں اس سے منع فر مایا اور اس منع سے بھی میے مراد ہے کہ کیڑا چہرہ پر ڈال لیا جائے اور اگر چہرہ پر کیڑا لگائے بغیر چہرہ کو حالت احرام میں بھی چھپایا جائے ، تو یہ منع نہیں ہے ؛ بل کہ صحابیات کا ممل یہی تھا کہ وہ اس حالت میں بھی غیر مردوں سے اپنا چہرہ چھپاتی تھیں ۔ کا ممل یہی تھا کہ وہ اس حالت میں بھی غیر مردوں سے اپنا چہرہ چھپاتی تھیں ۔ چنال چہ حضرت عائشہ تھی فر ماتی ہیں :

﴿ كُنَّا مَعَ النَّبِييِ صَلَىٰ لِاللَّهُ لِيَرَبِ لَمْ وَنَحْنُ مُحُرِمُونَ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّاكِبُ سُدَّلَنَا الثَّوُبُ عَلَىٰ وَجُهِنَا وَإِذَا جَاوَزُنَا

<sup>(</sup>۱) ابوداود:۳۱۲۱،نسائی:۵۰۸۹

<sup>(</sup>۲) بخاری (۲۱) ابو داو د: ۱۸۲۷ ابن خزیمه: ۲۵۹۰ تر مذی (۸۳۳ نسائی: ۲۲۷۳ فیره

<sup>(</sup>٣) فتح البارى:٥٢/٣، تحفة الاحوذى :٣٨٢/٣، عون المعبود:١٩٠/٥



كَشَفْنَاهُ ﴾(١)

(ہم اللہ کے رسول صافی لافاہ البہ کیے ساتھ حالت احرام میں ہوتے تھے ہیں جب کوئی سوار ہماری طرف سے گزرتا، تو ہم اپنے چہرہ پر کھی تھے اور جب وہ آگے ہڑھ جاتا، تو ہم چہرہ کھول لیتے تھے ) اور بہی بات بھی ام سلمہ ﷺ سے بھی مروی ہے۔ (۲)

معلوم ہوا کہ عام حالات میں تو عورت اپنا چبرہ چھپائے گی ہی اوراحرام کی حالت میں بھی اس طرح وہ اپنا چبرہ چھپائے گی کہ کیڑ اچبرہ سے نہ لگے، تا ہم احرام کی حالت میں جبرہ چھپانا علما میں مختلف فیہ ہے، جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ۔ اکثر یہی فر ماتے ہیں کہ چبرہ پر کیڑ اڈ النا تو منع ہے؛ لیکن غیر مردوں سے اس طرح چبرہ چھپانا جا ہے کہ چبرے کو کیڑ انہ لگے۔ ان تمام ولائل سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے چبرے کا پر دہ ہے۔

ابر بہایہ استدلال کہ قرآن میں اللہ تعالی نے مردوں کو تھم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں؛ لہٰذایہ اس لیے تھم ہے کہ عورت کا چبرہ کھلا ہوتا ہے؛ اس لیے مردوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ ان کونہ دیکھیں، ورنہ ان کو کیوں اس کا مکلّف کیا جاتا؟ میاستدلال اگر چہ بعض بڑے حضرات جیسے قاضی عیاض وغیرہ سے منقول ہے تاہم یہانتہائی مخدوش ہے کیوں کہ:

اولاً میرکیاضروری ہے کہ اس سے صرف مسلمان عورتوں سے نظریں بیجانے کا

<sup>(</sup>۱) - ابن خزیمه:۲۰۲/۳، ابو داو د:۱۸۳۳، بیهقی فی السنن:۵/ ۱٬۲۸ بن ابی شیبه: ۳/۳/۳

<sup>(</sup>۲) معجم كبير طبر اني:۲۸/۲۳، مجمع الزو الد:۲۲۰/۳

مفہوم نکالا جائے ؟ ہوسکتا ہے کہ اس سے کا فرعورتوں سے بھی نظریں بیجانے کا حتم دیا سیاہو، جومطلقاً میردہ ہی نہیں کرتیں ،اوریہی سیح ہے۔ سیاہو، جومطلقاً میردہ ہی نہیں کرتیں ،اوریہی سیح ہے۔

ودسرے میہ کمیاضروری ہے کہاس آیت ہےصرف عورتوں کے چبرے سے نظر بچانے کا مفہوم اخذ کیا جائے ؟ کیاعورتوں کاصرف چہرہ ویکھناہی منع ہے؟ علما نے تصریح کی ہے کہ اگرعورت کو بہ نظر شہوت کپڑوں کے او ہر سے بھی دیکھے گا، تو حرام ہوگا۔(۱)

لہٰذا چہرہ ڈھکا ہوا ہونے کے باجو دبھی اس سے نگاہ نیجی رکھنا ضروری ہے۔ تیسرے بیاستدلال اس لیے بھی غلط ہے کہا گراس آیت کے حکم ہے مسلمان مردا پی نگاہیں نیجی کر لیتے ہیں اوراس لیےعورت کو چہرہ چھیانے کی ضرورت نہیں ہے، تواس سے صرف بیمعلوم ہوا کہ مؤمن مردوں کے سامنے اور وہ بھی جب کہاس آیت بروہ عمل کرتے ہوں تبعورت کو چبرہ کھو لنے یا کھلار کھنے کی اجازت ہے؛ لیکن کا فرمر دوں اور فاسق مر دوں کے سامنے کھو لنے یا تھلے رکھنے کا کیا جواز ہے؟ اب اس کے بعد عقلی نقطہ نظر ہے بھی غور سیجئے کہ عورت کاحسن و جمال جس قدر اس کے چیرہ سے ظاہر ہوتا ہے کسی اور ہے اس قدر نہیں ہوتا ،تو بیکون سی عقل کی بات ہے کہ بوراجسم تو اس کا چھیایا جائے اوراس کے چھیانے کامقصداس کی عفت و عصمت كانتحفظ ہو؛ مگراس عفت وعصمت ير جہاں سےسب سے زيا دہ حمله كاا مكان ہے اس راستہ کو کھلا حجھوڑ دیا جائے۔ یہ تواہیا ہوا کہ چوروں کے خطرہ سے گھرکے حچوٹے موٹے سوراخ اور کھڑ کیاں اور روشن دان سب بند کرکے گھر کابڑ اپھا تک کھلار ہنے دیا جائے ۔ بیہ بات اس قدرخاا فعقل ہے کہ کوئی موٹی عقل والابھی اس

<sup>(</sup>١) العمهيد لابن عبدالبر:٣٩٥/٦

کوروار کھنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔

سلسلہ کلام جب دراز ہو ہی گیاہے ،تو یہ بھی عرض کردینا مناسب ہے کہ اس مسئلے میں بعض لوگوں کو ایک حدیث ہے بھی غلط ہی ہوئی ہے کہ ابوداؤ دنے حضرت اسما بنت ابی بکر ﷺ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ وہ حضور صابی (فارہ فلیکر کیسٹم کی خدمت میں آئیں اوران پر باریک قسم کے کپڑے تھے ،تو آپ نے ان سے فرمایا:

''اے اساء! جب عورت بالغ ہوجائے تواس کے لیے جائز نہیں کہ اس اوراس حصہ کے سوا کچھاس میں سے نظر آئے ،اور آپ نے ہاتھ کی ہتھیا ہوں کی طرف اشارہ کیا۔(۱)

اس سے ان لوگوں نے بیٹمجھا کہ آپ نے عورت کو چبرہ کھلار کھ کر پھرنے کی اجازت دی ہے۔اس کا جواب بیہہے:

اولاً توبیہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، ایک تواس لیے کہ اس کے راویوں میں سعید بن بشیرایک راوی ضعیف ہے، دوسرے امام ابوداؤ وفر ماتے ہیں کہ اس حدیث کو خالد بن دریک نے حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت کیا ہے اور خالد کی حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت کیا ہے اور خالد کی حضرت عائشہ ﷺ ہے ملا قات نہیں ہے، لہذار وایت منقطع ہے۔ (۲)

دوسرے اس حدیث میں عورت کے حجاب کا مسئلہ نہیں ؛ بل کہ اس کے ستر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کو ننہائی میں بھی اور گھر میں بھی جس طرح کے کپڑے پہننا ہے وہ بہ ہے ، اس حدیث میں حجاب کا مسئلہ بیس بیان کیا گیا ہے ، کہ عورت باہر

<sup>(</sup>۱) ابوداود:۳۱۰۳

<sup>(</sup>٢) عون المعبو د:١١/٩٠١، و الدراية:١/٢٣، التلخيص الحبير:٣٣/٣

جانے اور غیرمردوں کے سامنے ظاہر ہونے کی صورت میں چہرہ اور کھلا رکھ سکتی ہے۔ اورمعلوم ہونا جا ہے کہ ستر اور حجاب میں فرق ہے، ستر تو مر دوعورت دونوں کے کیے ہے بحتیٰ کہ مثلاً نماز تنہائی میں بھی پڑھتے ہوئے ستر کو چھیانا ضروری ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ، البتہ مرد کے لیے ستر کے حدودالگ ہیں اور عورت کے ستر کے حدو دالگ ہیں۔مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر ہے اورعورت کے لیے سوائے چہرہ اور ہتھیلیوں کے بوراجسم ستر ہے۔ اور بعض نے قدموں (پیروں کوبھی )ستر سے خارج مانا ہے۔جبیبا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔تو ندکورہ حدیث میں اس ستر کے مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے، اس کا حجاب والے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اور حجاب صرف عورت کے لیے ہوتا ہے ہاں! حجاب میں چہرہ داخل ہے بانہیں اس پرتین ائمہ امام شافعی ، امام ما لک اور امام احمد رجبہر (للّٰه فر ماتے ہیں کہ ہاں داخل ہےاور ہر حال میں اس کو چھیانا غیر مردوں سے ضروری ہے، جا ہے فتنه كاخوف ہو يانہ ہواورامام ابوحنيفه رَعِمَةُ لاينةً فرماتے ہيں كه چېره كاچھيانااس صورت میں ضروری ہے کہ جب کہ فتنہ کا خوف ہو، ورنہ ضروری نہیں۔(۱)

تُعَمَّرِكُونَ نَهِينَ جِانِمًا كَهِيهِ إِمَامِ البُوحِنِيفِهِ رَحِمَنُ لَائِنْدُ كَاقُولِ النِيخِ زِمانِهِ كِلحاظ سے ہے جوخیرالقرون تھا،شرکے بہ جائے خیر کوغلبہ تھا،اور آج شرکوغلبہ ہےاورشہوتوں کی بھٹی بھڑ کا دی گئی ہے ،اس صورت حال میں جاروں ائمہ کے نز دیک ایک ہی مسئلہ ہوگیا کہ عورت کو چہرہ چھیا ناضر وری ہے۔

لہذاان دلائل کی روشنی میں بالنفصیل بہ بات واضح ہوگئ کداسلام میںعورت کو چېره بھی چھیا نالا زم وضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) دیکھوتشیرمعارف القرآن: ۱/۲۲۲ تا ۲۲۰

گھر بلوکام کی عادت

عورت کے لیے گھر بلوکام کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے اور بلالحاظ مذہب و
ملت، ہرقوم اور مذہب کے لوگوں میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں کواس کی مثق و عادت
ڈ الی جاتی ہے؛ مگر یور دپ و مغرب کے حیاسوز کلچر نے جہاں اور بہت سارے حقائق
بدل دیئے ہیں، اس حقیقت کے او پر بھی پر دہ ڈ ال دیا ہے اور اب لڑکیاں گھر بلوکام
اہم واقدم سجھنے کے بہ جائے غیر اہم؛ بل کہ اپنی شان سے گرا ہوا خیال کرنے لگی ہیں
اور گھر بلوکام کے بہ جائے دفتری و بازاری کام کوتر جے دینے لگی ہیں اور انتہائی بے
حیائی و بے غیرتی براتر آئی ہیں۔

اسلام نے عورت کے لیے گھر بلو کام کی اہمیت وفضیلت بیان کی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صَلَیٰ (فِلِهُ قَلِیْهِ کِیسِ کَم نے فر مایا کہ عورت کا اپنے گھر میں گر ہستی کا کام کرنا اس کو جہا دے رہنے کو پہنچا تا ہے۔ <sup>(1)</sup>

اللہ اکبر! کیا فضیلت و اہمیت ہے ،اللہ کے نبی صَلَیٰ لَافِیۃَلیٰ وَسِلَم کی نظریں گھر بلو گھر بلو گھر بلو گھر بلو گھر بلو کام کی ، کہاس کو جہاد کے برابر قرار دیا ہے۔لہذا عور توں کو چاہئے کہ وہ گھر بلو کام وں کوفو قیت دیں اور اپنی بچیوں کواس کی تربیت دیں ؛ ورنہ جوعور تیں گھر بلو کام کو ترک کرکے باہر کے کاموں کوتر جیح دیتی ہیں ، وہ آخر کا رنگمی ہوجاتی ہیں اور ان سے گھر بلوزندگ کی رونق ختم ہوجاتی ہے۔ایک مغربی مصنف ومفکر ڈول سلیمان نے لکھا ہے ۔

'' آج عورتوں نے بار چہ بافی کی مشینوں اور چھاپہ خانوں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔حکومت نے ان سےا پنے کا رخانوں میں کام

<sup>(</sup>۱) كنز العمال:۲۵۱۳۸

لینا شروع کردیا ہے۔اوروہ گواس فرر بعہ سے پچھ مخکے کمالیتی ہیں ؛لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے گھروں کی بنیا دکھودڈ الی اوران کو بربادکردیا ہے۔ آگےلکھتا ہے:

'' ملا زمت نے ان عورتو ں کومنزلی (گھریلو) زندگی سے بہت دور کردیا ہے اور گھر انوں کی رونق کومثار ہی ہیں ۔''(۱)

یہ ایک مغربی مفکر کا بیان ہے جو آپ نے پڑھا اور بیمغربی علاقوں کی حالت بیان کی گئی ہے، جس کولوگ حسن طن سے ساتھ دیکھتے ہیں اور جس کی ہرا دا ہمارے دلوں کو بھاتی ہے۔

خوداہل مغرب بھی عورت کے لیے گھریلو کا م کی اہمیت کے قائل ہیں۔

ایک مغربی مصنف leo kinsella نے اپنی کتاب The ideal wife میں بہت تفصیل ہے اس پر لکھا ہے اور باہر جا کر کام کرنے کی مذمت کی ہے، یہاں اس کا صرف ایک جمله قل کرتا ہوں:

It is almost impossibale for the wife to remain queen of the home if she works.

(p;136)

''یعنی بیہ بات بہت حد تک بیوی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ گھر کی ملکہ بنی رہےاگروہ (باہر جاکر ) کام کرتی ہو'' حضرت فاطمہ ﷺ ہے بڑھ کرکون ہوسکتی ہیں؟وہ اپنے گھر میں خود کام کرتی

<sup>(</sup>۱) به حواله مسلمان عورت: ۱۱۸

تھیں ؛ حتی کہ چکی پیستی تھیں اور دیگر گھر بلو کام کرتی تھیں ، جس سے ان کے ہاتھ تخت ہوگئے تھے ، کندھے پر بانی اٹھا الاتی تھیں ، جس سے ان کی گردن پرنشان پڑ گئے تھے۔ اور جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی گافتہ جائے کی ، تھے۔ اور جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی گافتہ کی مقابت کی ، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ! صبر کر اور بہترین عورت وہ ہے ، جواپے گھر والوں کے کام آئے۔ (۱)

علم دین کی طلب وترٹی

علم دین کی طلب ہرمسلمان برفرض ہے،خواہ وہ عورت ہویا مروہو ؟مگر عام طور برعورتوں میں علم دین کی کمی اور علم دین کے طلب کی کمی پائی جاتی ہے۔صحابیات و تا بعات کود کیھوان کے اندرعم دین کی طلب اوراس کے لیے تڑپ کس قدرتھی ؟

حدیث بی میں ہے کہ صحابیات نے اللہ کے رسول صافی لافدہ خلیج سے عرش
کیا کہ مرد (وین کے بارے میں) غالب آگئے بعنی دین کی باتین سننے اور علم حاصل
کرنے کے مواقع ان کو زیادہ ملتے ہیں ؛ لبذا آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما ویجئے (اس میں آپ ہم کو دین کی باتیں سکھا کیں) چنال چہ آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمالیا (ایک دن مقرر کر دیا۔) (۲)

اس حدیث سے حضرات صحابیات کا ذوق وشوق علم دین کے سلسلے میں معلوم ہوتا ہے، حضرت عاکشہ ﷺ نے ایک موقعہ پر انصاری عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

'' بہترین عورتیں ،انصار کی عورتیں ہیں ، کہ حیاوشرم نے ان کو دین

<sup>(</sup>۱) وكيمو فتح البارى:۱۱/۱۱۹–۱۲۱

<sup>(</sup>۲) بخاری:۱/۲۰

میں تفقہ اور تمجھ بوجھ پیدا کرنے سے بازنہیں رکھا۔''(ا)

و کیھئے حضرت عا کشہ ﷺ نے انصاری صحابیات کی تعریف میں فر مایا کہ حیاوشرم کے باوجود دین کاعلم حاصل کرتی تھیں ؛اس لیے وہ بہترین عورتیں ہیں۔ چناں چہ بہت سے مسائل کی شخفیق اللہ کے رسول صلیٰ لافیۃ لینوکیٹ کم سے عورتوں نے کی اور آب صلی لائد علیہ ویک کم نے ان کے جوابات دیئے۔

حضرت عائشہ ﷺ نے تمام صحابیات میں سب سے زیادہ احادیث روایت فر مائی ہیں ۔ان ہےمروی احادیث کی تعداد دو ہزار دوسودس ( ۲۲۱۰) ہے۔اور تمام صحابہ کرام میں کثرت روایت کے لحاظ سے ان کا چھٹا تمبر ہے۔ ابن حجر زحمہ ڈالینٹ نے کھا ہے کہ صحابہ کرام میں ہے جلیل القدر حضرات بھی حضرت عا کشہ ﷺ ہے مشکل مبائل يوجھا کرتے تھے۔

حضرت عا تشدي كے بھانج حضرت عروہ ﷺ نے فرمایا كدميں نے حضرت عا کشد ﷺ سے بڑھ کرفقہ اورطب (ڈاکٹری) اورشاعری کا جاننے والاکسی کؤبیں دیکھا۔ حضرت امام زہری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر تمام صحابیات کاعلم ایک جگہ رکھا جائے اور حضرت عائشہ علی کا ایک طرف تو حضرت عائشہ علی کاعلم سب پر بھاری ہوجائے گا۔<sup>(۲)</sup>

مثال کے طور پریہاں حضرت عائشہ ﷺ کا ذکر کیا گیا،ورنہ تاریخ میں حضرات صحابیات و تابعات کی زند گیوں کا جونقشہ دیا گیا ہے ،وہ اس کی واضح دلیل ہے کہوہ سب کی سب علم دین کی طلب وجشنو میں لگی رہتی تھیں اوراس طلب اورجشنجو نے ان کو

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/۲۲

<sup>(</sup>۲) تهذیب ۱ لتهذیب:۵۳۵/۱۲

عورت کے لیے جس طرح دین کی ضرورت ہے، اس طرح عبادت واطاعت،
تقوی و پر ہیزگاری کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن میں جوصفات عورتوں کی بیان ہوئی
ہیں، ان میں ایک صفت' قانتات' (عبادت واطاعت کرنے والی عورتیں) نذکور
ہے۔ اور ایک جگہ' عابدات' (عبادت واطاعت کرنے والیاں) کا ذکر ہے؛ نیز
حدیث میں ارشاد ہے کہ جوعورت پانچ وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے،
اپنی عصمت کی حفاظت کرے اورشو ہرکی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے
سے چاہے داخل ہوجائے (بیحدیث اوپر حوالہ کے ساتھ گذر چگی ہے)

اس حدیث میں بھی عبادت وتقوئی کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ نماز روزہ کا ذکر ،عبادت کی طرف اشارہ ہے اور عفت وعصمت سے تقو کی و پر ہیز گاری کی طرف اشارہ ہے اور شوہرکی اطاعت کا ذکر معاشرت واخلاق کی طرف اشارہ ہے۔

لہذاعورت کو جا ہے کہ عبادت واطاعت اور تقوی اور پر ہیز گاری کا شوق اپنے اندر پیدا کرے۔حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ (اُفاہُ اللہ کِینِہِ کِینِہِ کِینِہِ کِینِہِ کِینِہِ کِینِہِ کِی

اللہ اس مرد پر رحم پر کرے جورات میں اٹھ کرنماز (تہجد) پڑھے اور
اپنی بیوی کو بھی جگائے ، اگروہ نہ اٹھے، تو اس کے چہرہ پر بانی چھڑ کے۔
اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جورات میں اٹھ کرنماز (تہجد) پڑھے اور
ایٹ شو ہر کو بھی اٹھائے ، اگروہ نہ اٹھے تو اس کے چہرہ پر بانی چھڑ کے۔(۱)
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لافلۂ النہ کیے نبی صَلَیٰ لافلۂ النہ کے خیرہ میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لافلۂ النہ کے خیرہ میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لافلۂ النہ کے خیرہ میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لافلۂ النہ کے خیرہ میں ایک جب آدمی

<sup>(</sup>۱) ابو داود: ا/۱۸۵۰ ابن ماجه: ۹۳ ، تسائی: ا/ ۲۳۹

ا پی بیوی کورات میں اٹھا تا ہے پھر دونوں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ذاکرین میں لکھا جا تاہے۔(۱)

عورت کے لیے تہجد کی ترغیب ہے ،تو پھرفرض کی کتنی اہمیت ہوگی ،اس کا انداز ہ خو دلگا ہے۔

> الغرض ایخ آپ کوعبادت واطاعت کے لیے مستعد کرنا جا ہیے۔ ذکر و تلاوت کی ما بندی

عورت کے لیے ذکرواذ کار شہیج و تلاوت کی پابندی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔
اس سے اس کے دنیوی و گھر بلومشاغل میں بھی نورانیت و روحانیت نیز سہولت و
آسانی بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ حضرت فاطمہ ﷺ نے جب اپنے مشاغل اور گھر بلو
کام کی مشقت کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی لاَدَ اَلِی سِنے کم سے جاکرا یک خادم
عطا فرمانے کی درخواست کی ، تو نبی کریم صلی لاَدَ اِلْدِیسِ کم نے ان کوشیج و ذکر کی
تلقین فرمائی تھی۔

چناں چدروایات میں اس کی تفصیل اس طرح آتی ہے:

'' حضرت علی ﷺ و حضرت فاطمہ ﷺ نے جاہا کہ چوں کہ گھر بلو
کاموں کی زیادتی اور تخت سے بہت پریشانی ہے، حضرت فاطمہ ﷺ کے
ہاتھ چکی پیس بیس کر سخت ہو گئے اور حضرت علی ﷺ کنویں سے بانی بھرا
کرتے ہیں ،اس سے ان کے سینے میں درد کی شکایت پیدا ہوگئی۔اور حضرت فاطمہ ﷺ بھی بانی اٹھایا کرتیں ،جس سے ان کی گردن میں نثان ہو گئے۔اورد بگر گھر بلوم صروفیات سے ان کے کپڑے بھی خراب نثان ہو گئے۔اورد بگر گھر بلوم صروفیات سے ان کے کپڑے بھی خراب

<sup>(</sup>۱) ابو داود:ا/۱۸۵مابن ماجه:۹۳



و خستہ ہوجاتے ۔اور روٹیاں یکانے کی وجہ سے ( دھویں نے ) چہرہ کا رنگ بدل دیا اس کیے رسول اللہ ضائی (فلیعائی کیسے کم سے ایک غلام یا خادم ما نگ لیں۔ جب اللہ کے نبی صلی الدیعلیہ وسلم کے گھر پہنچے، تو آپ وہاں موجود ندیتھے۔حضرت عائشہﷺ سے ذکرکر کے واپس جلی آ تمیں اور جب رات ہو چکی اور پیہ حضرات بستر پر چلے گئے ،تب نبی کریم صلی (ہنجائی دسکم ان کے گھرتشریف لائے۔اوران دونوں کے درمیان میں آپ بیٹھ گئے اورمعلوم کیا کہ بیٹی! کیابات تھی ، جوتم آئی تھیں؟ حضرت فاطمہ ﷺ فرماتی ہیں: مجھےعرض کرتے ہوئے شرم آئی، اس کیے کہد دیا کہ سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی ، پھر بعد میں بتایا کہ یہ پریشانی تھی ،تو آپ نے یہ پریشانی ومشقت س کرفر مایا که کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا وُں؟

ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی لائل جلیہ کرنے کم نے فرمایا:

فاطمه!تم جس چیز کا مطالبه کرر ہی ہووہ تمہیں زیادہ پیند ہے یا وہ جو اس سے بہتر چیز ہے؟ حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہﷺ کی چٹنی لی اور ( آ ہستہ ہے ) کیا کہتم یہ بولو کہ خادم ہے بہتر جو چیز ہےوہ بیندے۔غرض آپ صلی رہ بھلیہ رہے کم نے فر مایا کہ جب تم بسترير جاؤ، تو چونتيس (۱۳۴) مرتبه الله اكبر، تينتيس (۱۳۳) مرتبه سجان الله اورتينتيس ( ۱۳۳ ) د فعه الحمد لله يرُّطو، پهتمهارے ليے خادم ہے بہتر ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲/ ۱۲،۸۰<u>۵ ت</u>ح الباری:۲۱،۱۱۹/۱۲۱

اس میں گھریلوکام کی مشقت سن کر نبی صَلَیٰ لِاللَّهُ البِرَیْسِکُم نے جو ذکر و تبییج کی تعلیم دی ہے، اس کی وجہ بعض علمانے یہ بیان فرمائی ہے کہ جواللّہ کے ذکر پر پابندی کرتا ہے، اس کواس سے زیادہ قوت ملتی ہے جشنی کہ خادم کے کام کرنے سے ملتی ہے؛ نیز اس کا کام کرنا آسان و بہل ہوجاتا ہے۔ (۱)

(۱) فتح الباري:۹/۹۰۵



## فصل خامس

## عورت کے لیے نابیندیدہ صفات واعمال

عورت کے لیے جس طرح بعض اعمال واوصاف بیندیدہ ہیں ،اسی طرح بعض اعمال واوصاف اس کے لیے نا بیندیدہ بھی ہیں ،جن سے اس کو بچنا اور پر ہیز کرنا جا ہئے۔ جا ہلی تنبرج

قرآن پاک کے اندر عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:
﴿ وَ لاَ نَبُوّ جُنَ تَبُوّ جَ الْمُجَاهِلِيَّةِ الْأَوْ لَلَى ﴾ (الْحِمَّالِيْكَ اسْکَ الْحِمَّالِيْكَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>I) فوائد برتر جمه شخ الهند رحمة لاينغ: ٦١١ ٥

اس آیت اوراس کی تفسیر سے واضح ہوا کہ اسلام کی نظر میں عورت کا بے حیائی کے ساتھ اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرنا اور باہر گھومنا پھرنا نا پہندیدہ عمل ہے۔
مگر افسوس کہ آج بیہ جابلی رسم وطریقہ ''فیشن' کے نام سے پوری بے حیائیوں اور انتہائی درجہ کی بے شرمیوں کے ساتھ معاشرہ میں رواج پایا گیا ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی اب یہ کوئی نئی ومنکر بات نہ رہی ، بے شار خاندان ایسے ہیں جن میں اس بے حیائی و بے شرمی کو تہذیب وشائشگی کا قائم مقام سمجھ لیا گیا ہے۔ مردوں اور عور توں کا آزاد نہ اختلاط ، آپس میں بے شرمی و بے حیائی کا مظاہرہ اور غیرمحرم کے سامنے زیب وزینت کا اظہر ہور ہے ہیں؟

خدا کی شم اس کو بیان کرنے کی قوت و طاقت ندزبان میں ہے اور نہ قلم میں ہے، کھنے والوں نے ہمت کر کے اس پر بہت پچھ لکھا ہے نہ صرف مسلمانوں نے ؛ بل کہ مغربی ویوروپی الل قلم نے بھی اس موضوع پر خامہ فرسائی کی ہے۔ یہاں صرف ایک حوالہ پراکتفا کرتا ہوں۔ امریکہ کا ایک مصنف لکھتا ہے۔

" ہماری آبادی کا اکثر و بیشتر حصہ آج کل جن حالات میں زندگ بسر کررہا ہے وہ اس قد رغیر فطری ہے کہ لڑ کے اورلڑ کیوں کو دس بندرہ برس کی عمر ہی میں بیرخیال بیدا ہوجا تا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عشق رکھتے ہیں۔ اس کا متیجہ نہایت افسوس ناک ہوتا ہے۔ اس قتم کی قبل از وقت صنفی دلچیہ یوں سے بہت ہرے نتائج رونما ہوسکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں۔ ان کا کم از کم متیجہ بیہ ہے کہ نوعمرلڑ کیاں اپنے دوستوں سے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا کم سنی میں شادیاں کر لیتی ہیں۔ ادراگر

محبت میں ناکا می کامنہ ویکھنا پڑتا ہے، تو خودکشی کرلیتی ہیں۔(۱) اس افسوں ناک نتیج کومزید قوت پہنچانے کے بہ جائے اس کی جڑکوا کھاڑ پھینکنے کی کوشش کرنا جا ہے۔ عورت کی امارت

اسلام میںعورت کے حقوق اور حدودمر دیے حقوق وحدود کے لحاظ ہے مختلف ہیں۔ ہاں آم نہیں ہیں ۔حقوق کا مختلف ہونا اور بات ہے اور حقوق کا کم ہونا بالکل دوسری بات ؛مگرا کٹرلوگ اپنی ناسمجھی ہےان دونوں کوایک خیال کرتے ہیں اوراسلام پرالزام عائدکرتے ہیں کہوہ عورتوں کو بورے حقوق نہیں ویتا، حال آں کہ پیسراسرغلط ہے۔ اسلام نےعورت کے لیے کام کا ایک دائر ہمقرر کیا ہےاورمرو کے لیے دوسرا دائرہ ،عورت گھر کی ملکہ ہےاورمر دگھر ہے باہر کےامور ہر دسترس رکھتا ہے۔لہذاان تمام کاموں کو جوعورت کے دائر ہ سے خارج ہیں ، اسلام ان کوعورت کے حق سے خارج قراردیتا ہے۔ای میں ہے عورت کی امارت اوروا! یت کا مسئلہ بھی ہے۔ جمہورعلا؛ بل کہ بھی علما کا اس پر ہمیشہ ہے اتفاق چلا آ رہا ہے کہ عورت نسی قو می وملی کام کی متولی ووالی و حاکم و سردار نہیں ہوسکتی۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلیٰ (فلاہلیٰ کریسی کم نے فر مایا کہ وہ قوم ہر گز فلاح نہیں پاسکتی جوایئے امور کی والی عورت کومقرر کر ہے۔ (۲)

سگرجیرت ہے کہ آج کے دور میں خودبعض اہل اسلام بھی اس حدیث کو درخور اعتنانہیں سمجھتے اور اب جگہ جگہ عورتیں الیکشن میں حصہ لیتی نظر آ رہی ہیں اور بہت ہی

<sup>(</sup>۱) به حواله پروه: ۷۷

<sup>(</sup>۲) بخاری:۲/ ۱۳۲۲، نسالی:۳۰۴۴، ترمذی:۵۲/۲



جَنَّهُول برعوام الناس عورتول کو کام یا ب بنانے ،ان کے حق میں ووٹ بھی ویتے ہیں۔ حالال کەغورت كودوٹ دینا دراصل اس كودالی بنانا ہے، جوحدیث كی رو ہے صراحة ً ممنوع ہے۔اورایسی قوم کواللہ کے نبی صلی رہ چانہ کرنے کم نے نا کام قوم قرار دیا ہے۔ ابعض لوگ یہ کہتے نظرآ نے ہیں کہ بعض اسلامی مما لک میں عورتیں وزیرِ اعظم بی ہوئی ہیں ۔اگروہ ناجائز تھا،تو وہاں یہ کیوں کر ہوگیا ؟اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں ہرطرح کے کام ہوتے ہیں ، سیج بھی اورغلط بھی ،اچھے بھی اور برے بھی ،اس ہےاس بات برا سندلال کرنا که شرعاً به جائز ہے،اصولاً غلط اور بےموقعہ ہےاور جن اسلامی مما لک کا حوالہ اس سلسلے میں دیا جاتا ہے وہ درحقیقت اسلامی مما لک کہلانے کے مستحق ہی نہیں ۔ زیادہ سے زیادہ ان کومسلم مما لک کہہ سکتے ہیں ۔ کیوں کہ اسلامی ملک وہ ہے جہاں اسلامی قوانین اورشر بعت کوآئین ودستور قرار دیا گیا ہواور ان مما لک میں شریعت کوآج تک یہ حیثیت دستورشلیم ہی نہیں کیا گیا ،تو وہاں کے کسی قانون اورطر ايقه كوبه طور حجت بيش كرنا ساده لوحى اوراصول سےعدم واقفيت ہى قرار دی جاسکتی ہے۔

بےحیائی ویے پردگی

عورت کی عمدہ صفات میں بتایا گیا ہے کہاس کو باحیااور بایر دہ ہونا جا ہے ۔اسی ہے معلوم ہوا کہاس کے حق میں بے حیائی اور بے بر دگی الحیمی چیز نہیں ۔اس سلسلے کے چندا دکامات من کیھئے۔

قرآن ماک میں فرمایا گیا:

﴿ وَلاَ يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَّمَ مَا يُخُفِينَ مِنُ زِيْنَتِهِنَّ ﴾ (زلنور: ۳)

(اورعورتیں اپنے پیر (زور سے )نہ ماریں تا کہان کی مخفی زینت ظاہر نہ ہوجائے )

اس سے معلوم ہوا کہ عورت اتنی باحیا اور با پر دہ ہونا چاہئے کہ اس کے پیروں کی آواز اور زیور کی جھنکار بھی مرووں کومحسوں نہ ہو۔ نیز جس طرح مردوں کو تھم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی اور شرم گاہ کومحفوظ رکھیں ،اسی طرح عورتوں کو بھی تھم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ (اللّور \* ۲۰۱۱)

ایک دفعہ حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم ﷺ جوایک نابینا صحابی سے ، بی کریم صافی لائے فارآ پ کے پاس اس وقت ام سلم ﷺ اور حضرت میمونہ ﷺ تضیں ۔ آ پ نے ان دونوں سے فر مایا کہتم پروہ میں چلی جا و ، ان از واج مطہرات نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صَلَیٰ لائے فلیہ کیا وہ صحابی اندھے نہیں ہیں؟ آ پ نے فر مایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہواوران کوتم نہیں دیکھ سنتیں؟ (۱) ماس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کوتھم ہے کہ عورتوں پر نگاہ نہ ڈوالیں ، ای طرح عورتوں کو بھی تھی مردوں کوتھم ہے کہ عورتوں پر نگاہ نہ ڈوالیں ، ای طرح عورتوں کو بھی تھی ہوا کہ جس طرح مردوں پر نظر نہ ڈالیں ۔

قرآن میں ہے کہ:

'' اگر مرد غیر محرم عورتوں سے بچھ مانگنا جا ہیں تو پردہ کی آڑ سے مانگین'۔ (الانجزائی : ۵۳) مانگین'۔ (الانجزائی : ۵۳)

نيز فرمايا كه:

'' غیرمردوں سے زمی کے ساتھ بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیاری ہے، وہ کہیں لا کچ نہ کر ہے''۔ ( الالجِحَرَابِ : ۳۲)

(١) المشكاة:٢٢٩

نیز حدیث میں ہے کہ: رسول اللہ صلی (فاج لیگریٹ کم نے فرمایا کہ عورت جب عطر لگا کرکسی مجلس پر سے گذر ہے، تو وہ الیبی اور الیبی یعنی زانیہ ہے۔ (۱)
ان ساری تعلیمات کا حاصل وخلاصہ بیہ ہے کہ عورت ہر طرح کی بے حیائی و بے پردگی سے مکمل پر ہیز کرے یہی عورت کی شان اور اسی میں اس کا کمال ہے۔

#### مردول ہے مشابہت

عورت کااصل حسن و جمال اس میں ہے کہ عورت عورت رہے۔اللہ نے عورت کوجن خوبیوں اور کمالات سے ممتاز کیا ہے ،اس کا حق ہے کہ عورت اپنی ان خوبیوں و کمالات کو باقی رکھے۔اس لیے شریعت نے تھکم دیا کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔

چنال چاک حدیث میں ہے:

رسول الله صلی (فدیعلیه کریسه نم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عور توں اور عور توں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (۲)

افسوس کہ آج یوروپ وامریکہ کی تہذیب جدید نے جہاں اور بہت سی بے حیا نیوں کوجنم دیا اور بہت سی جدید نیوں کوجنم دیا اور پھیلایا ہے، وہیں مردوں اورعورتوں میں فرق وامتیاز کو بھی ختم کر دیا ہے۔عورتیں لباس و پوشاک،وضع قطع ،طرز وانداز سب چیز وں میں مردوں کی فقالی ومشا بہت اختیار کرنے گئی ہیں اوراس غیر فطری روش وطری نے کوفیشن کا نام وے کر بہطور فخر اختیار کیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ترمذی:۲/۲/۱۰۱۱بو داؤ د:۵۷۵/۲ نسائی:۲۸۲/۲

<sup>(</sup>۲) ترمذی:۱۰۲/۲۰۱۰ابو داؤد:۹۷۵/۲۰بخاری:۸۷۳/۲۷۷۱بن ماجه ۱۳۵۱

⊗⊗⊗⊗⊗→→ اسلام می*ن عورت کا کر دار* ا**---®⊗⊗**⊗

یا در کھنا جا ہے کہ اس ہے ایک طرف آخرت کی تناہی وہلا کت ہے،تو دوسری طرف د نیوی اعتبار ہے بھی بیفقصان دہ ہے؛ کیوں کہاس سےعورت کی نفسیات اور اس کی نسوانی خصوصیات متاثر ہوتی ہیں اوروہ پھر ندمر دوں میں شار کرنے کے قابل رہتی ہےاور نہ عورتوں میں گننے کے لائق ؛ کیوں کہ ظاہری وضع قطع اور لباس و پوشاک اور طرز و انداز کا اثر نفسیات بر ضرور ہوتا ہے ۔ اور جدید شحقیقات نے بھی اس کی تصدیق وتو ثیق کی ہے؛ اس لیےعورت کوصرفعورت بن کرر ہنا جا ہے۔ ماریک کیڑے پہننا

عورت کے لیے حیا دیر دہ کی ضرورت واہمیت اور بے حیائی و بے بردگ کی برائی و مذمت او برعرض کی گئی ہے۔اسی میں سے بیابھی ہے کہ عورت اتناباریک کپڑا نہ ہنے، جس سے اس کا بدن ظاہر ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت اساء بنت ابو بکر ﷺ ایک و فعہ رسول اللہ صَلی رُفاع کی مُرسب کم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس وقت ان کے بدن پر باریک کیڑے تھے۔ نبی کریم صلی اُفایع کیڈیکریٹ کم نے ان سے منہ موژلیااورقر مایا:

> اے اساء!عورت جب بالغ ہوجائے ،تواس کولائق نہیں کہاس کے جسم کا کوئی حصہ نظرآ ئے 'ممرچبرہ اور ہاتھ۔(۱)

ا یک حدیث میں بہ طور پیشین گوئی رسول اللہ صَلیٰ لافیۃ لیّنِرَیِّ کم نے فرمایا کہ دوز خیوں کی دوشم ایسی ہیں ،جن کو میں نے دیکھانہیں ، یعنی میرے بعد ظاہر ہوں گی ، ان میں ہےا یک بیفر مایا کہالییعورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گی ؛ مگر ننگی ہوں گی ۔ان کے بارے میں فر مایا کہ بیہ جنت میں نہ داخل ہوشیں گی اور نہ جنت کی خوش ہو یا تمیں

<sup>(</sup>١) ابو داؤد:٢/٤٢٥، المشكاة:٣٢٧

— اسلام میں عورت کا کردار **اسپی پھی ہیں۔** 

گی،حالاں کہ جنت کی خوش ہواتن اتنی دور ہے محسوں کی جاسکے گی۔(۱) اس حدیث میں جوفر مایا گیا کہ کپڑے پہنی ہوں گی ؛ مگر ننگی ہوں گی۔اس کا ایک مطلب علمانے یہ بیان کیا ہے کہاتنے باریک کپڑے پہنے کہ بدن اندر سے جھلکنے لگے۔(۲)

اس براللہ کے نبی صابی لافہ ولیہ کوئی نے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسالہاس پہننے والی عور تیں جنت میں داخل نہ ہوسکیں گی اور نہ جنت کی خوش ہو یا کیں گی۔

حضرت عائشه صدیقه ﷺ کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت ابو بکرﷺ کی پی قدمت میں ایک دفعہ حضرت ابو بکرﷺ کی پی پی ایک دفعہ حضرت ابو بکرﷺ کی پی حضرت حفصہ ﷺ بنت عبدالرحمان حاضر ہوئیں اور باریک و پیلا دو پیٹہ اوڑھنی ہوئی تھیں، حضرت عائشہ ﷺ نے اس دو پیٹہ کولیا اور پھاڑڈ الا ، پھرایک موثی اوڑھنی اوڑھنی ان کواڑھائی۔(۳)

د کیھئے کہ حضرت عائشہ ﷺ نے باریک دو پٹہ کو کتنا براسمجھا کہ اس کو بھاڑ ڈالا اور موٹا دو پٹہ ان کو اڑھایا لہذاعورت کو جا ہئے کہ باریک لباس نہ پہنے جس سے بدن جھلکنے گئے۔ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔

بلامحرم سفر

بغیر محرم کے سفر کرناعورت کے لیے جائز نہیں ،اگر چہکوئی مقدس سفر ہی ہوجیسے حج کا سفر۔

(۱)چنال چەھدىث مىں ہے:

<sup>(1)</sup> مسلم:۲۰۵/۲

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم:۲۰۵/۲

<sup>(</sup>٣) المشكوة: ٢/٢

نبی کریم صَلَیٰ لاٰفِیَعَلیٰ وَسِنِکم نے فر مایاعورت نتین دن کا سفرنہ کرے؛ گریه کهاس کے ساتھاس کامحرم ہو۔<sup>(1)</sup> (۲) دوسری حدیث میں فر مایا:

سنسی الیی عورت کے لیے جواللہ براورآ خرت برایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ م کے بغیرایک دن ایک رات کا سفر کرے۔(۲) (٣) ایک مدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لافِیْ عَلَیْہُ وَسِیْ کم نے فرمایا: عورت بغیرمحرم کےسفرنہ کر ہےاوربعض روایات میں بول ہے کہ عورت کے لیے حلال نہیں کہ بغیر محرم کے سفر کر ہے۔ (۳) (س) ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صَلَی الْفِیدَ عَلَیمِ کِسِنَمَ نے فرمایا: عورت ایک برید (لیعنی بارہ میل) کا سفرنہ کرے؛ مگریہ کہاس کے ساتھ اس کا شوہریامحرم ہو۔ (م)

ان روایات میں بہ ظاہراختلا ف نظرآ تا ہے۔ کہ کسی میںعورت کو بغیر محرم سفر ہے مطلقاً منع کیا گیا ہے ،کسی میں ایک ہرید یعنیٰ ہارہ میل سفر سے منع کیا ہے ،بعض میں ایک دن کی مسافت سفر ہے منع کیا ہے۔ بعض فقہانے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے نہ قریب کا سفر کرسکتی ہے نہ دور کا۔ اور روایات میں جومختلف باتیں ہیں ، بیسوال کرنے والوں کے لحاظ ہے ہیں کہ سی نے تین دن کا سوال کیا بھی نے ایک دن کا اورکسی نے ایک ہرید کا ہتو جوسوال تھااس کے مطابق جواب دیا گیا ،لہذاعورت کو بغیر

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/ ۱۲۵۲ مسلم:۱/۳۳۳ مطحاوی:۱/۳۰۲ مسند حمیدی:۲/۴۳۸

<sup>(</sup>۲) بخاری: ۱/ ۱۳۸ مسلم: ۱۳۳۳، طحاوی: ۳۰۲/۱

<sup>(</sup>m) طحاوی: ا/ ۱۳۱۱، مسلم: ا/۳۳۲، مستد حمیدی: ۱۲۲۲

<sup>(</sup>۲) طحاو ی: ۲۰۲/۱

مخرم نہ دور کا سفر جائز ہے، نہ قریب کا ، بعض نے روایات ندکورہ میں ترجیحی عمل سے کا مہلیا ہے اوراس میں بھی فقہائے مختلف نظریات ہیں۔ میں جھتا ہوں کہ موجودہ دور پر فتن میں جہاں ایک طرف شرم وحیا کی جا درکوتا رہ رکر دیا گیا ہے اور دوسر کی طرف فنش لٹر پچر، گندے ناول، حیا سوز پوسٹر، ٹی وی کے شرم ناک مناظر اور دیگر عوامل نے شہوت کی بھٹی ہر طرف بھڑ کا رکھی ہے۔ عورت کے لیے اس میں عافیت وخیر بیت ہے کہ وہ نہ بڑا سفر بغیر محرم کے کرے نہ جھوٹا اور حضورا قدس صابی (فاد جار کورٹ کی علیم کا منتا بھی بہ طاہر میں ہے کہ عورت عافیت وخیر بیت میں رہے اور اس کی عزت، عفت و عصمت برکوئی آئے نہ آنے بیائے۔

## آ رائش وزیبائش میں حدود سے تجاوز

آ رائش و زیبائش اور بناؤ سنگار، حسن و جمال کے لواز مات میں ہے ہے اور عورت جو کہ سرایا جمال ہے۔ اس کی فطرت میں واخل ہے؛ اس لیے شرایعت نے عورت کو بناؤ سنگار کی اجازت ہی نہیں ؛ بل کہ تر ننیب بھی دی ہے۔ مثلاً :

(۱) عورت کومہندی سے اپنے ہاتھوں کو زینت دینے کی اجازت و ترغیب صدیث میں آئی ہے۔ چنال چہ حضرت عاکشہ صدیقہ ﷺ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے بیعت کے لیے اللہ کے نبی صلی (دیولئر سلم کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو فرمایا کہ اپنی ہمتیایوں کو جب تک (مہندی سے ) نہ بدلوگی ، میں بیعت نہ کروں گااور ایک روایت میں حضرت عاکشہ صدیقہ ﷺ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے اپنے ہاتھ سے ایک خطرسول اللہ صلی (دیولئر کی جانب کیا، تو آپ نے اپنے میں کھینے لیے اور فرمایا کہ جھے کیا پہر کہ بردکا ہاتھ ہے یا عورت کا اس عورت نے عرض کیا کہ عورت کا ہاتھ ہے باعورت کا اس عورت نے عرض کیا کہ عورت کا ہاتھ ہے ایک کے اس عورت کا ہاتھ ہے کہ میں مردکا ہاتھ ہے یا عورت کا اس عورت نے عرض کیا کہ عورت کا ہاتھ ہے ایک کیا گھیا کہ ایک کورت نے مردی کے ایک کورت کی اس عورت کے دیولئر کو کورت کی دیا گھیا کہ عورت کو کا ہاتھ ہے کہ دیولئر کو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو (مہندی سے ) رنگ

د يق\_(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کومہندی سے اپنے ہاتھوں کوزینت دینا مستحب و پیندیدہ امر ہے اوراس کی تعلیم وترغیب دی گئی ہے۔

(۲) رئیٹی لباس و پوشاک اورسونے کے زیورات مردوں کے لیے حرام و
ناجائز قرار دیے گئے ؛ مگرعورت کواس کے ذریعے زینت اختیار کرنے کی اجازت
مرحمت فرمائی گئی۔ چناں چہ حدیث میں نبی کریم صَلَیٰ لاَفَا اِلْہِ کِینِ کَمْ مِنْ مِنْ کُلُورِ اِلْمَا اِللَّهِ اِلْمِرِیِ الْمَت کی عورتوں کے لیے رئیٹم اور سونا حلال کیااور
مردوں برحرام کیا ہے۔ (۲)

دوسری روایت میں ہے کہ رسول کریم طائی لائد چاہوئے کے نے فرمایا کہ رہیم کا لباس اور سونامیری امت کے مرووں پرجرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ (۳)

(۳) کا نوں میں اور گلے میں، ہاتھوں اور پیروں میں زیورات سے اپنے کو آراستہ کرنے کی اجازت دی گئی اوراحا دیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام صحابیات میں اس کارواج موجود تھا۔ چناں چہ حدیث میں ہے کہ ایک عید کے موقع پر نبی کریم طائی لائڈ چاہوئے کم نماز عید کے بعد عورتوں میں جا کروعظ فرمایا اور اس میں صدقہ کی فضیلت بیان کی اور اس کا تھوں اور پیروں سے چھلے نکال کر حضرت بلال کے سے ہار، ہاتھوں سے انگوٹھیاں اور پیروں سے چھلے نکال کر حضرت بلال کی کے کہ کیڑے میں ڈالنے کیا ہوں۔ (۴)

<sup>(</sup>١) ابو داؤد:۲:۵۵۳نسائي:۴۵۹:۲

<sup>(</sup>۲) نسائی:۲۹۳:۲

<sup>(</sup>۳) ترمذی:۱:۲۰۲۱، ابن ماجه:۲۵۷، طحاوی:۲:۸۸

<sup>(</sup>۴) بخاری:۳/۲،۸۷۳/۲،۸۷۱ نسائی:۱/۲۳۵/۱ ابن ماجه:۹۱



ا یک حدیث میں ہے کہ دوعور تیں اللہ کے نبی صَلَی (اِندَ عَلَیْ وَسِلْم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے نتگن تھے۔ آپ صلی لافدہ لائر کے لیے یو چھا کہتم ان کی زکا ۃ دیتی ہو؟ انہوں نے بتایا کنہیں ،تو فر مایا کہ کیاتم کو یہ پہند ہے کے اللہ تعالی تم کوآگ کے کنگن بہنائے؟ انہوں نے کہا کہ بیں ، تو فرمایا کہ ان کی ز کا قادا کرتی رہو۔ (۱)

اورامام بخاری تعلیقاً اوراین سعد نے موصولاً روایت کیا ہے کہ حضرت عا کشہ صدیقہﷺ کے ماس سونے کی انگوٹھیاں تھیں۔(۲)

ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ ایک مرتبہ جاندی کی بڑی بڑی انگوٹھیاں پنی ہوئی تھیں ۔ (۳)

اسی طرح حضرت ام سلمہ ﷺ کے یاس بھی جاندی کے یازیب تھے جن کو استعال فرماتی تھیں۔(۴)

ان احادیث وآثار سے معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کوزیب وزینت کے اختیار کرنے کی اجازت وترغیب دی ہے ؛ مگراسی کے ساتھ بیہ بات بھی فراموش نہیں کرنا چاہنے کہ آ رائش وزیبائش میں حدود ہے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے؛ ہل كەغىرىشرى زىبائش وآرائش سے بچناچا ہے۔

چنال جدا حادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔

(۱) حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے فر مایا کہاللہ تعالیٰ بدن کو گودنے والی اور

<sup>(</sup>۱) تومذی:۱۳۸/۱

<sup>(</sup>۲) بخاری:۸۷۳/۲، فتح الباری:۳۳۰/۱۰

<sup>(</sup>۳) ابوداود:۱/۸۱۸

<sup>(</sup>۲) ابو داو د:۱/۲۱۸

——♦♦♦♦♦♦ اسلام می*ن عورت کا کر دار* ا**سپوهپه**♦

دانتوں کو چھیدنے والی اور خداداد صورت میں تغیر کرنے والی عورتوں پر لعنت کرے۔ اور میں کیوں ان پر لعنت نہ کروں جن پر حضرت رسول خداصَ کی لاِندَ کالِینَ کالِینِ کِینِ کُم نے لعنت کی ہے۔(۱)

(۴) حضرت امیر معاویہ ﷺ اپنے آخری سفر جج کے دوران مدینہ تشریف لائے اور وہاں خطبہ دیا۔ آپ نے ایک سپائی سے (جوآپ کا محافظ تھا) بالوں کا ایک گیا ایا۔ اور فرمایا کہ کہاں ہیں تمہارے علما؟ میں نے رسول اللہ صَلَیٰ لائھ فرنیو کے کہاں ہیں تمہارے علما؟ میں نے رسول اللہ صَلیٰ لائھ فرنیو کے سنا ہے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا اورار شادفرمایا کہ بنی اسرائیل اس لیے ہلاک ہوئے (کہان کی عورتوں نے بالوں میں بال ملانے کو) اختیار کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میراخیال بیتھا کہ یہ کام (بالوں میں بال ملانا)

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/۲۹۸/نسائی:۲۹۲/۲، مسلم:۲۰۲/۲۰۱۱بو داو د:۵۷۲/۲

<sup>(7)</sup> بخاری:7/4 که،7/4 مسلم:7/7 هابو داو د:7/7 که،نسائی:7/7 مسلم:7/7 مسلم:7/7 مسندحیمیدی:7/7 مسندحیمیدی:7/7 مسندحیمیدی:7/7 مسندحیمیدی:7/7

سوائے یہود کے کوئی نہیں کرتا۔حضورا کرم ضائی لافلۂ البوکیٹ کم نے اس کوجھوٹ اور دھو کہ قرار دیا ہے۔(۱)

(۵) حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لِفَاہِر مِسِنَہُم نے فر مایا کہ اہل دوزح کی دوسمیں ایسی ہیں کہ میں نے ان کوئیس دیکھا (یعنی آئندہ پیدا ہوں گی) ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کی دم کے مانند کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسر سے وہ عورتیں جو کپڑے بہتی ہوں گی؛ مُرتنگی ہوں گی۔ دوسر دل کو ابنی طرف مائل کرنے والی اورخو ددوسر دل کی طرف مائل ہونے والی موں گی۔ دوسر ول کو ابنی طرف مائل کرنے والی اورخو ددوسر دل کی طرف مائل ہونے والی موں گی۔ ان کے سربختی اونٹول کے کو ہان کی طرح ہوں گے۔ بیلوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اور نہ جنت کی خوش ہو یا تمیں گے ، حالاں کہ اس کی خوش ہواتی اتنی دور سے محسوس کی جاسکے گی۔ (۲)

ان احادیث میں چندمسائل ہیں ہم ان کی توضیح وتفصیل یہاں پیش کریں گے۔ بدن گودنا ما گدوانا

بدن گودنایا گدوانا حرام ہے اور جاہلیت کے دور کی رسم ہے۔ اس کوعر بی میں وشم کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تھیلی کی پشت پر یا کلائی بیاباز ویا مونڈ ھے وغیرہ پرسوئی سے نقش بنا کراس میں سرمہ بیا نورہ بھرد سے ہیں۔ جس سے وہ نقش انجر کر دکھائی دیتا ہے، بھی اس نقشہ میں کوئی بھول بیاسی جانور کی شکل بناتے ہیں۔ ہندو وں میں اس کارواج پایا جاتا ہے۔ اسلام میں بیحرام ہے۔ گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پرلعنت کی گئی ہے۔ ہاں اگر چھوٹی بچی کو اس کے ذھے دار

<sup>(</sup>۱) بخاری:۸۷۸/۲، مسلم:۲۰۵/۲، ابو داو د:۲/۲۵۵

<sup>(</sup>۲) مسلم:۲۰۵/۲

گودوا کیں تو بید فرصے دار گناہ گار ہوں گے، بچی پر گناہ نہ ہوگا اور چوں کہ اس میں خون باہر آنے کے بعد و ہیں سورا خوں میں جم جاتا ہے ۔ لہذا علما نے فر مایا کہ وہ بدن کا حصہ نا پاک ہوجاتا ہے اس کوز اکل کرنا واجب ہے۔ بشر طے کہ بلاحرج و تکلیف اس کوضا کئے کیا جا سکے۔ (۱)

غرض یہ کہزیب وزینت کی بیصورت قطعی اسلام میں حرام اور نا جائز ہے،لہذا اس سے احتر از لازم وضروری ہے۔

### بال نوچنا

دوسری چیزجس سے ان احادیث میں ممانعت کی گئی ہے وہ ہے بال نوچنا اور اس سے مرادیہ ہے کہ زینت وخوب صورتی کے لیے اپنی بھنویں بنا کیں اوراس کے بال نوچیں یہ بھی بال نوچیں یہ بھی بال نوچیں یہ بھی بال نوچیں یہ بھی حرام ہے۔البتہ عورت کے واڑھی یا مونچھ نکل آئے تواس کوزائل کرنے کے بارے میں علمانے اختلاف کیا ہے۔امام ابن جریر نے اس کوبھی نا جائز قر اردیا ہے۔
میں علمانے اختلاف کیا ہے۔امام ابن جریر نے اس کوبھی نا جائز قر اردیا ہے۔
میں علم جمہور علمانے فر مایا کہ داڑھی اور مونچھ کونو چی کرنکال وینا عورت کے لیے مستحب ہے۔(۲)

اس سےمعلوم ہوا کہ آج کل جوعورتوں میں بالوں کو کاٹنے اور پھنویں بنانے کا رواج ہے،وہ اس حدیث کی رو سے صرح کا جائز ہے۔

#### بالول ميں بال ملانا

تیسری چیزان احادیث میں وصل شعر ہے ۔ بعنی بالوں میں بال ملانا۔ بیجھی

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:۱۰/۲٪۴، شرح مسلم نووي:۲۰۵/۲

<sup>(</sup>٢) ايضاً

حرام اور نا جائز ہے اور اس میں اتن بختی برتی گئی ہے کہ چھک کی وجہ ہے ایک لڑکی کے بال جھڑ جانے بربھی اللہ کے رسول صلی لفتہ علیہ کرنے کم نے بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ بال میں بال ملائے جا <sup>ن</sup>میں ۔ جب کہا*س لڑ* کی کی شادی بھی ہوئی تھی اور شوہر کے لیے زیب وزینت کے لیے ضرورت بھی تھی جبیبا کہ حدیث نمبر ۳ میں مذکور ہے۔ جمہورعلما کاندہب بیہ ہے کہاینے بالوں میں اضا فیہ کے لیے خواہ بال استعمال کریں یااورکوئی چیزسب حرام ونا جائز ہے جیسے دھاگے ،ریشم ،صوف وغیرہ کے بنے ہوئے کھیے ہوتے ہیں اوراس کے ناجائز ہونے کی دلیل مسلم کی روایت کردہ ہیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلیٰ لافاۃ کلیہ وسیسلم نے زجرومنع کیا کہ عورت اینے بالوں میں کوئی چیز بھی ملائے۔(<sup>1)</sup>

چوں کہاں حدیث میں بالوں میں کسی بھی چیز کا ملانے سے منع قر مایا گیا ہے، لہٰذا جمہورعلما نے اس بات کونا جائز قرار دیا کہ عورت اپنے بالوں میں رکیم ،صوف، نیلون وغیرہ کسی بھی چیز کوملائے اور بالوں کو ہڑھائے ۔لہٰذااحتیاط یہی ہے کہ عورت اس سے پر ہیز کرے۔

البية بعض علما وبهت سے فقہانے بیہ مسلک اختیار کیا ہے کہ بالوں میں کسی انسان کے بال ملانا، تو حرام وناجائز ہے؛ لیکن دوسری کسی چیز سے اینے بالوں میں اضافہ کرنا نا جائز نہیں ہے۔اوران کی دلیل حضرت سعید بن جبیر رحمٰنی لامِلْمَا کا بیقول ہے: '' لاباس بالقوامل" كه قرامل مين كوئي حرج ومضا كقة نهيس ہے۔ اس قول کوامام ابوداؤ در حمی لاینی نے نقل کیا ہے۔ ابن حجر رحمی کیائی نے فر مایا کہ

<sup>(</sup>۱) مسلم:۲۰۲۲

اس کی سندسے ہے۔(۱)

قرامل قرمل کی جمع ہے اور یہ ایک قشم کی گھاس کو کہتے ہیں جس میں کمبی کمبی بالیاں ہوتی ہیں اور یہاں اس سے مرادریشم یا صوف وغیرہ کے دھاگے ہیں ،جن کو عورتیں اینے بالوں میں لگا کر چوٹیاں بناتیں ہیں ۔(۲)

اس قول کے پیش نظر بعض علما وفقہا یہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بالوں میں بال تو نہیں ملاسکتی ؛ مگر صوف، رشیم وغیرہ کے بنے ہوئے کھے استعمال کرسکتی ہے۔ امام احمد کا یہی قول ہے جبیبا کہ امام ابوداؤد نے اپنے سنن میں نقل کیا ہے۔ (۳)

اورامام ابوحنیفہ رحمیٰ رائی اور علمائے حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ بالوں کے علاوہ کوئی اور مصنوعی چیز بالوں میں ملانے اور لگانے کی اجازت ہے۔ چنال چہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمیٰ لائی نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے:

"لأباس أن تتصل المرأةشعرها بالصوف أنماينهي بالشعر."

اس میں حرج نہیں کہ عورت اپنے بال کوصوف میں ملائے ممنوع توبال سے ملانا ہے۔ (۱۲)

اس کوفقل کر کے امام محمد رحم ہ ٹالیڈ فرماتے ہیں کہ اس کوہم لیتے ہیں اور یہی امام ابوحنیفہ رحم ٹالایڈ کا قول ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ عورت کوزینت کے لیے اپنے بالوں میں بال ملانے کی تواجازت نہیں ہے ،البتہ کوئی اور چیز ملائے ، تو درست اور

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۱۰/۳۷۵

<sup>(</sup>۲) فتح البارى:۳۵/۱۰

<sup>(</sup>m) ابودا ود:۵۷/۲۵۵

<sup>(</sup>٣) جامع المسانيد: ٢/ ١٩٥٠ كتاب الآثار: ١٩٧

جائز ہے اور جوعورتوں میں مشہورہے کہ عورت اپنے ہی بال جما کرکے اس کی چوٹی بنائے اورلگالے، تو جائز ہے ، یہ سیجے نہیں۔ فقہا نے تصریح ہے کہ عورت خواہ اینے بال بالوں میں ملائے یا غیر کے ، ہر دوصور تیں حرام اور نا جائز میں۔(۱)

خلاصہ بیہ ہے کہ اکثر علما کے نز دیک عورت کا اپنے بالوں میں کسی بھی چیز کو جوڑیا ناجائز ہے۔اوربعض ائمہ جیسے ابوحنیفہ اورامام محمد رحمهما لایڈنی وغیرہ بالوں کے سواکسی اور چیز کااستعال کیا جائے ،تواس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بال خواہ اس کے ہوں یا تحسی اور کے، بہ ہر حال ان کا ملا نا اور جوڑنا نا جائز ہے۔

### دانتوں کے درمیان جگہ بنانا

ان احادیث میں اس بات سے بھی ممانعت آئی ہے کہ عورت دانتوں کے درمیان فاصلہاورجگہ بنائے عربی میں اس کولیج سہتے ہیں۔جس کےاصل معنی ہیں دوچیزوں کے درمیان فاصلہ کرنااور بیہال مراد دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنا ہے، تا کہ حسن پیدا ہو، بیبھی حرام ہے؛ کیوں کہاس میں اللّٰہ کی تخلیق میں تغیر وتبدیلی لا زم آتی ہے۔ ای لیے اس جُنه حدیث میں آگے بہ بھی ندکور ہے "المغیرات خلق الله" (جوعورتیں کہاللّٰہ کی خلقت و بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی ہیں )اس جملہ میں اشارہ ہے اس فعل کے ممنوع ہونے کی طرف، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا شیطانی فعل اور حرکت ہے۔ (اللَّیٰاءَ : ١١٩)

غرض بیہ کہ حسن وخوب صورتی کی خاطراللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کی اجازت تہیں ؛ البتہ علاج کے لیے یا دانتوں میں کسی عیب کے از الہ کے لیے اس قتم کے کام

<sup>(</sup>۱) العالمكيري: ۳۵۸/۵، درمختار مع شامي:۳/۳/۲

کی ضرورت پڑے تو علمانے اس کی اُجازت دی ہے۔ <sup>(۱)</sup> سریر چونڈ ابنانا

آخری حدیث میں نبی کریم صَلَیٰ رُفِهُ عَلَیْہِ مِنِے نے بہ طور پیشین گوئی فرمایا کہ
الیم عور تیں ہوں گی جو کیڑے بہننے کے باوجو ذبی ہوں گی۔اس کی تفصیل وتشر تکے پہلے
گزرچکی ہے اوران کے سربختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ بختی اونٹ اونٹوں
کی قسموں میں سے ایک خاص قسم ہے جس کے کوہان بڑے بڑے ہوتے ہیں۔
علامہ نو وی رَحِنہ لافِنۂ فرماتے ہیں کہ اس سے مراویہ ہے کہ عور تیں اپنے سروں کو ممامہ
کیڑ اوغیرہ با ندھ کر بنا کیں گی۔اس کی ممانعت کی گئی ہے۔(۲)

اور قرطبی رُحُمُرُ (مِنْهُ نے فرمایا کہ اس میں ان عورتوں کے سروں کواونٹ کے کو ہان سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ بیدا پنی چوٹیوں کواٹھا کراپنے سروں کے اوپر باندھے گی ؟ تا کہ زینت ہو۔ (۳)

یہ وہی صورت ہے جس کو یہاں کے عرف میں'' چونڈ ا'' کہتے ہیں۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیہ جا نزنہیں ہے اوراس میں ان عورتوں کو وعید سنائی گئی ہیں ، جوا پنے سروں پر چونڈ ابا ندھتی ہیں کہ وہ عورتیں جنت کی خوش بوسے بھی محروم رہیں گی ، چہ جائے کہ جنت میں داخل ہوں۔

سركھلا ركھنا

آج کل سرکھلا رکھنااور بے ہر دہ رہناعورتوں کا فیشن بن گیا ہےاورعورتیں اس

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم: ۲۰۵/۲۰، مرقات: ۱۹۵/۷، فتح البارى: ۱۰

<sup>(</sup>r) شرح مسلم:۲۰۵/۲

<sup>(</sup>۳) فتع البارى:۱۰/۳۷۵

—— اسلام می*ن عورت کا کر دار* اسپی اسلام می*ن عورت کا کر دار* 

کوبھی زینت کالازمہ مجھتی ہیں۔ حالاں کہ غیرمحرم کے سامنے سرکھولنا ہے حیائی کی بات ہے۔ اور یہ پردومیں داخل ہے کہ سراور بالول کوغیرمحرم سے چھپائیں۔

علامہ فی ہی رحم فالافکا نے ''انگہا ئو'' میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے:

'' حضرت على ﷺ وفاطمه ﷺ دونوںایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی (الا چلیه کریسی کم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،تو آپ زارو قطار رو رہے تھے،ان حضرات نے آپ سے رونے کی وجہ دریافت کی تو فر مایا کہ معراج کی رات میں نے اپنی امت کی عورتوں کودیکھا جومختلف تسم کے عذاب میں گرفتارتھیں ۔لہٰذااس کی وجہ سے رور ہاہوں ۔فر مایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو ہالوں میں باندھ کراٹکا یا گیا ہے اور اس کا د ماغ کیک رہا ہے اور ایک عورت کو دیکھا جس کواس کی زبان سے باندھ کراٹکا دیا گیاہے اور اس کے حلق میں گرم گرم یانی ڈالا جارہا ہے اورا یک عورت کودیکھا،جس کے پیراس کی حیماتیوں سے باندھ دیئے گئے ہیں اور ہاتھ سریر ہاندھ دیے گئے ہیں۔اورایک عورت کودیکھا جس کواس کی حیصاتیوں ہے باندھ کراٹکا دیا گیا ہے۔ اورایک عورت الیمی ہے کہ اس کاسرخنز برجسیا، بدن گدھے جبیبا ہے اور ہزاروں قشم کاعذاب ہور ماہے۔اورایک عورت کودیکھاکتے کی شکل برہے اور آ گ اس کے مند میں داخل ہوکر یا خانہ کی راہ سے نکل رہی ہے اور فرشتے اس کے سریرآگ کے گرزوں سے مارر ہے ہیں۔ پھر تفسیل ہےان عورتوں کی وہ برائیاں بیان فر ما کیں جن کی وجہ ہےان کو بیعذاب

ہور ہاتھا کہ پہلی عورت مردوں سے اپنے بال چھیاتی نتھی ۔ دوسری شوہر برزبان درازی کرتی تھی۔ تیسری پاک کا اہتمام نہ کرتی تھی اور نماز کانداق اڑاتی تھی۔ چوتھی زانیےتھی ۔ یانچویں جھوٹی اور چغل خور تھی۔ جیھٹی حسد کرتی تھی۔(۱)

اس حدیث سے بہت می باتوں پر روشنی پڑتی ہے،ان میں سےایک ریجھی ہے کے میر کھلا رکھناعورت کے لیے معیوب بات ہے۔

(1) الكبائر: ١٤٨



## فصل سادس

# عورت اوراز دواجی زندگی

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ و حکمت بالغہ سے انسان کی دوسنفیں''مردوعورت'' بنا کرایک دوسرے کے لیے سامان راحت ولذت اور ذریعہ تسکین وطمانیت پیدا فر مادیا، جس سے دنیا کا یہ پورانظام ایک خاص انداز پر چل رہا ہے۔اوراس کی وجہ سے انسانوں کی آبادی کا سلسلہ بھی جاری وساری ہے۔

قرآن مجید میںارشادہے:

﴿ يَايُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنُ نَّفُسٍ وَاحِدَ قُوخَلَقَ مِنُهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَيَسَاءً وَاحِدَ قُوخَلَقَ مِنُهَا زَوُجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَيَسَاءً وَاتَّقُو اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْاَرُ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا . ﴾ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا . ﴾ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا . ﴾

(اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈروجس نے تم کوایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے بہت پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑ اپیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں بھیلا کمیں اور تم خدا تعالی سے ڈروجس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہوا ور قرابت سے بھی ڈرو، ہالیقین اللہ تعالی تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔)(۱)

<sup>(</sup>۱) ترجمهاز حضرت تھا نوی قدس سرہ

پھرمردوعورت کوایک دوسرے کا جوڑا بنا کران میں محبت ومودت اور راُفت و رحمت کے عجیب جذبات پیدا فر مادیے ، جو بلا شبہاللّٰہ تعالے کی قدرت کا ایک عظیم کارنامہاورشاہ کار ہے جسیا کہ خوداللّٰہ کا ارشاد ہے :

﴿ وَمِنُ آیَاتِهِ اَنُ خَلَقَ لَکُمُ مِّنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُوَاجاً لِتَسُکُنُوًا اِلَّهِمَ اَزُوَاجاً لِتَسُکُنُوًا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکُمُ مَّوَدَّةً وَّرَحُمَةً اِنَّ فِي ذَالِکَ لَآیَاتٍ لِّقُومٍ اِلَّيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَکُمُ مَّوَدَّةً وَّرَحُمَةً اِنَّ فِي ذَالِکَ لَآیَاتٍ لِّقُومٍ يَّتُفَکِّرُونَ ﴾ ( الرُّوْمِلُ :٢١)

(اور(الله کی قدرت کی) نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے کیے تم بی میں سے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور حمت ڈالدی باشبہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جوخور وفکر کرتے ہیں)

غرض ہے کہ اللہ تعالے نے مردوعورت کے درمیان زوجیت کا رشتہ قائم کر کے انہیں ایک نئی زندگی سے وابستہ کردیا ، جوتفر دو تجرد کی زندگی سے بہت مختلف ہے ، اہذا اس زندگی میں مردوعورت پر کچھ ذہے داریاں ہیں ، کچھ حقوق ، کچھ آ واب عائد ہوتے ہیں ، جن کی رعایت و یا بندی اور حفاظت و پاس داری کے بغیر از دواجی زندگی کاحقیقی لطف اٹھایا نہیں جاسکتا ؛ گریم ایہاں اس وقت ہمار ہے پیش نظر ، چول کے عورت کا کردار پیش کرنا ہے ؛ اس لیے ہم صرف عورت سے متعلق ان پہلوؤں پرروشنی ڈالنا جا ہے ہیں ، جو اس کی از دواجی زندگی کے بنانے ، سنوار نے اور اسلام کے موافق گذار نے میں مفید و ثمر آ ورونتے دخیز ہیں ۔

شوہر کی عظمت وعزت

شادی کے بعدسب سے پہلے جس ذات سے عورت کو وابستگی وتعلق ہوتا ہے وہ

شوہر ہے اور بیرشتہ وتعلق جس طرح مضبوط ومشحکم ہوتا ہے، اسی قدر نازک بھی ہوتا ہے،لہٰذااس کونبا ہنااور قائم رکھنا کچھاصول وآ داب کا نقاضا کرتا ہے۔

ان میں ہے ایک بیہ ہے کہ عورت شوہر کی تعظیم وتکریم کرے اور اس کو اپنا ہڑا خیال کرے اور اس کی عظمت وحرمت کا پاس رکھے۔اور قرآن مجید میں اللہ تعالے نے فرمایا:

﴿ اَلرَّ جَالُ قَوَّاهُوُنَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ (النِّسَاءِ : ٣٣) ﴿ النِّسَاءِ : ٣٣) (مردعورتوں برحاكم بين)

اس آیت میں شوہر کی عظمت و حرمت بیان کی گئی ہے کہ وہ عورت پر حاکم اوراس کا قوام وقیم ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیآ یت سعد ابن رہے گئی ہوں کواس کی بنت زید ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ، جب کہ سعد ﷺ نے اپنی بیوی کواس کی نافرہ فی پر ایک طمانچہ رسید کیا اوراس کے والد نے اللہ کے رسول صَلَیٰ (فاہ البَرِیہ کم نافرہ فی پر ایک طمانچہ دسید کے رسول صَلَیٰ (فاہ البَرِیہ کم نے فرمایا کہ ، تو بھی اپنے شوہر کے ایک طمانچہ دگا کر بدلہ لے لے، جب بیہ باپ اور بیٹی بدلہ لینے کے لیے چے ، تو اس وقت حضرت جر مَیٰل ﷺ لیکن البَدِیْ بیا ہوئے ، آپ نے ان اس وقت حضرت جر مَیٰل ﷺ لیکن البَدِیْ بیا ہوئے ، آپ نے ان اس وقت حضرت جر مُیٰل ﷺ واور الله بی کھو جر میں میر بیاس آئے ہیں ۔ آیت ساکر الله کے نبی صَلَیٰ (فاج البُریہ نے وارادہ کیا وراللہ بوری ارادہ کیا اور اللہ بوری نے وارادہ کیا وراللہ بوری نے بیات کا ادادہ کیا اور اللہ بوری نے بیات کا ادادہ کیا اور اللہ بوری نے بوارادہ کیا وی خیر ہے ۔ (ا)

اس آیت اوراس کے شان نزول ہے معلوم ہوا کہ مرد ( شوہر ) کا اللہ اوراس

<sup>(</sup>۱) قرطبي:۵/۱۲۸/ روح المعاني:۲۳/۵

کے رسول کی نظر میں کیا مقام ومرتبہ ہےاور حدیث میں ارشادفر مایا گیا کہ اگر اللہ کے سواکسی اور کے لیے میں بحدہ کا تھکم ویتا ،تو میں عورت کو تھکم دیتا کہوہ اینے شو ہر کو بحدہ کرے بدوجہاں حق کے ، جواللہ نے ان مردوں کاعورتوں پررکھا ہے۔<sup>(1)</sup>

اندازه تیجیے که رسول انتد صلی رفیعلیہ وسیلم نے مرد کا کتنا او نیجا مقام ومرتبہ بتایا ہے کہا گرانٹد عزبیل کے سواکسی اور کے لیے بحیدہ کی اجازت ہوتی ،تو عورت کو حکم ہوتا کے مرد کو بحدہ کرے ۔لہذاعورت کو حیاہیے کہ وہ مرد کی عزت وعظمت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گذارے .آج کی عورتوں نے پورپ وامریکہ کی تقلید میں شوہر کی عظمت وحرمت کا باس وخیال ہی حجھوڑ دیا ہے۔اورمساوات کا کھوکلانعرہ لگا کر اسلام کی اس تعلیم کےخلاف چلنا شروع کر دیا ہے، بگریا درکھو کہ اسلام سے زیا دہ مساوات کاسبق دینے والا کوئی نہیں ہوسکتا ( جبیبا کہاس سے قبل بھی تفصیلاً عرض کیا سیا ہے ) مگر مساوات کا بیہ مطلب لیمنا با اکل عقل وفطرت کے خلاف ہے کہ کسی کی عظمت وحرمت کا باس وخیال نه رکھا جائے۔ کیا کوئی شخص تمام انسانوں کے بہ حیثیت ا نسان مساوی ہونے کا پیرمطلب نکال سکتا ہے کہ کوئی بڑ ااور حچھوٹانہیں؟ باپ اور بیٹے کا ہراعتبار ہےا بی ہی مرتبہ ہے ،استاذ وشاگر دمیں کوئی تفاضل نہیں اور جا کم ورعایا سب ایک ہی مرتبہ کے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بیہ مساوات کامعنی ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ ای طرح مرد وعورت کی مساوات کا بیرمطلب نہیں اور نہ ہوسکتا ہے کہ دونوں میں نسی بھی اعتبار سے فرق نہیں اور شو ہر کوکسی اعتبار سے بھی تفوق حاصل نہیں ۔

غرض به کهاسلام میں شو ہر کوایک عظمت و بلندی مرتبه حاصل ہے اورعورت پر لازم ہے کہاں کا لحاظ رکھے۔حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہاہے عورتو!اگرتم کو

<sup>(</sup>۱) ابو داؤد: ۱/۲۹۱، ترمذی: ۱/۲۱۹، ابن ماجه: ۱۳۳

معلوم ہوجائے کہتمہارے مردوں کا تم پر کیاحق ہے،تو تم اپنے شوہر کے قدموں کی غبار ودھول کواپنے گالوں سے صاف کروگی۔(۱)

ایک حدیث میں جس کو حاکم نے سیج قرار دیا ہے اور احمد ونسائی نے روایت کیا ہے ،آیا ہے کہ رسول اللہ صالی (فایعلیہ کرسلم سے حضرت عا کشدی نے پوچھا کہ عورت پرسب سے بڑاحق کس کا ہے؟ آپ صلی (فایعلیہ کرسلم نے فرمایا کہاس کے شوہر کا۔ (۲)

#### شوہر کی اطاعت وخدمت

عورت کے کمال وخو ٹی میں سے اسلام نے شوہر کی اطاعت وخدمت کوبھی شار کیا ہے اوراس کوعورت پرایا زم بھی قر اردیا ہے اور جوعورت شوہر کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے بخت وعید بھی بیان کی گئی.

ایک صدیث میں ہے کہ نبی کریم صابی (فیڈ طبی کریم صابی (فیڈ طبی کریم صابی (فیڈ طبی کریم صابی (فیڈ طبی کریم صابی دوز ہے۔ اور رمضان کے روز ہے۔ رکھے اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، او وہ جنت کے جس درواز ہے جا ہے داخل ہو جائے''۔(۳)

اس حدیث میں شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کو خوشخبر کی سنائی گئی ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گی اور اس کو اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے جاہے داخل ہوجائے ۔اس میں اشارہ ہے کہ اس کو کوئی چیز دخول جنت سے مانع نہ ہوگی اور جید

الكبائر:٣١١

<sup>(</sup>۲) فتح البارى:۲۰۲/۱۰

<sup>(</sup>٣) مشكاة: ٢٨١

سے جلد جنت میں پینچ جائے گی۔<sup>(1)</sup>

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَی لِفَا اللهِ عَلَیْ لِفَا اللهِ صَلَی لِفَا اللهِ صَلَی لِفَا اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اس حدیث نے بہترین عورت کی صفات وخصوصیات میں تین چیزوں کو بیان کیا ہے ۔

(۱) جب شوہراس کودیکھے ،تو اس کوخوش کر دے:

ملاعلی قاری رخمہؓ (لیڈہؓ نے لکھا ہے کہ جب مردعورت کی بشاشت وچستی اور حسن اخلاق اور حسن معاشرت کو دیکھے،تو خوش ہوجائے۔اوراگراس کے ساتھ ساتھ حسن صورت بھی جمع ہوجائے ،تو وہ نور علے نوراور سرور علے سرور ہے۔ (۳)

(۲) جب تنکم دیتواطاعت کرے:

اس سے مراد وہ تھم ہے جوشر بعت کے خلاف نہ ہو، اگر کوئی مردشر بعت کے خلاف نہ ہو، اگر کوئی مردشر بعت کے خلاف تھم دے مثالی ہے کہ بے پر دہ میر ہے ساتھ چلو، تو اس کی بات ماننا جائز نہیں، کیوں کہ نبی کریم صالیٰ (فار جائز کوئیٹ کم نے فرمادیا ہے:

«لا َطَاعَةَ لِمَخُلُونِ فِي مَعُصِيَةِ الْخَالِقِ »

موقات:۱//۲۲

<sup>(</sup>٢) نسائي:٢/١٤،مشكاة:٣٨٣

<sup>(</sup>۳) موقات:۲۵۸/۲

(الله کی معصیت و نا فر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں) پس اگر شو ہرخلاف شریعت حکم نہ دے؛ ہل کہ مباح و جائز کام کا حکم دے، تو عورت کی خو بی رہے کہ وہ اس کوانجام دے۔

(۳) اپنے نفس و مال میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی تصرف نہ کرے:

نفس میں نضرف سے مرادیہ ہے کہ اس کی مرضی واجازت کے بغیر کسی جگہ آئے
جائے ، کسی سے ملنے وغیرہ اور مال سے مرادوہ مال ہے ، جومر دینے ضروریات زندگ
کے لیے عورت کو دیا ہے۔ اس میں اس کی مرضی واجازت کے بغیر تضرف درست نہیں
اور بعض علمانے کہا کہ مال سے عورت کا مال مراد ہے۔ اس صورت پرعورت کو اپنے
مال میں بھی بغیر شو ہرکی مرضی کے تصرف نہ کرنا چا ہے۔ بہترین عور دت کا بہی کردار
ہوتا ہے۔ (۱)

حفرت حمین بن محسن رحمہ الولائ نے اپنے ایک پھو پی سے روایت کیا ہے (جو کہ صحابیہ ہیں ) کہ انہوں فرمایا کہ ہیں ایک حاجت وضرورت کے لیے اللہ کے رسول صافی لافلہ فلیڈوئیٹ کم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہتو آپ نے فرمایا کہ اے عورت! کیا تو شوہروالی ہے؟ میں نے کہاہاں؛ آپ صَافی لافلہ فلیڈوئیٹ کم نے فرمایا پھر اس سے الگ تو کہاں آگئ؟ میں نے عرض کیا کہ میں کوتا ہی نہیں کرتی بھر جب کہ مجبور ہوجاتی ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ دکھے لے کہتو کہاں آگئ؟ وہ (شوہر) ہی تیری جنت یا دوز خے ہے۔ (۱)

اس حدیث میں شوہر کی رضاوا جازت کے بغیرعورت کے باہر جانے پراللہ کے

<sup>(</sup>۱) موقات :۲/۸/۲،موقات ہے مال کی دونوں تفییرنقل کی گئی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) مسند حمیدی:۱/۲۵۱

رسول صَلَیٰ لِاَفِدَ قَلِبَرِیکِ کَمْ عَنْ اللَّارِی کَا اطْہار کیا ہے۔اور آخر میں بیفر مایا کہ شوہر یا تو تیری جنت ہے یا جہنم \_ بعنی اگر اس کی اطاعت وخدمت کرے گی ،تو جنت ملے گی ورنہ جہنم \_

حفرت عائشہ ﷺ سے ایک کمبی صدیث میں مروی ہے کہ سول اللہ صَلَیٰ لُولِیہ البَّہِ مِسَلَیٰ لُولِیہ البَّہِ مِسَلَمٰ نے فر مایا کہ اگر شو ہرعورت کو تکم دے کہ پیلے بہاڑ سے بچھر اٹھا کر کالے بہاڑ کی طرف اور کالے بہاڑ سے سفید بہاڑ کی طرف منتقل کرے، تو اس کو چاہیے کہ ایسا ہی کرے۔

ابن ماجہ میں اول بہاڑ اور کا لیے بہاڑ کا ذکر ہے۔ (1)

اس کا مطلب میہ ہے کہ مرد کی اطاعت وفر ماں برداری کے لیے عورت کو ہمہ وقت تیارر ہنا جا ہیے،خواہ وہ مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو۔اس سے اطاعت کی اہمیت بتانامقصو دیے۔

حضرت حسن بھری رحمۃ لائڈ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِدہ عَلَیْہُوکِ کَمِ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے جس بات کا سوال ہوگا وہ اس کی نماز اور اس کے شوہر کے بارے میں ہوگا۔ (۲)

لیعنی بیسوال ہوگا کہ شوہر کی اطاعت وخدمت کی یانہیں ؟اب سوچ لیا جائے کہ مرد کی احاعت وفر ماں برداری اور خدمت کتنی ضروری ہے۔ سر

شوہر کی رضا وخوشی کااہتمام

از دواجی زندگی میں شو ہر کی مرضی وخوشی کا اہتمام اور اس کی ناراضی ونا خوشی

<sup>(</sup>۱) مشكاة :۱۳۳/ابن ماجه:۱۳۳

<sup>(</sup>٢) الكبائر:٣٤١



سے بیچنے کا التزام بھی عورت کے اہم ترین فرائض میں داخل ہے۔اوراس کے خلاف کرنااس کے لیےاللہ کے غضب وغصہ کاماعث وسبب ہے۔

حضرت امسلمہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی لافہ علیہ ویس کم کو بیہ فر ماتے ہوئے سناہے کہ جوعورت اس حال میں مرے کے اس کا شوہراس ہے راضی ہووہ جنت میں داخل ہوگی <sub>۔</sub> <sup>(1)</sup>

مذکورہ بالا حدیث ہے معلوم ہوا کہ شوہر کی رضا وخوشی عورت کو جنت میں لے جاتی ہے ۔اس سے شوہر کی رضا وخوشی کے حاصل کرنے کی اہمیت وفضیلت ثابت

حضرت جابر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی لافات کلیوکیٹ کم نے فرمایا کہ تین تخص ہیں، جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہان کی کوئی نیکی ( آسان کی طرف ) چڑھتی ہے۔ایک وہ غلام جو بھاگ گیا ہو جب تک وہ اپنے آقا کی طرف لوٹ کر نہ آئے اوراینا ہاتھاس کے باتھ میں نہ دے دے۔(لیعنی اطاعت کرے ) دوسرے وہ عورت جس براس کا خاوند ناراض ہو، تیسرے شرانی جب تک کہ نشداس کا نہ اترے۔ (۲) اس روایت ہے معلوم ہوا کہ شوہر کی ناراضی ہے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور اس عورت کی نماز وں کور دفر مادیتے ہیں۔ جوشو ہر کونا راض کرتی ہے جگریہاں یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہمرادوہ ناراضی ہے جوشرع کےموافق ہو۔اگر شوہراس لیے ناراض ہوتا ہے کہ عورت اللہ کے حکموں برچلتی ہے ،تو اس کی بینا راضی حدود شرع سے متجاوز ہونے کی بنایراس کا اعتبار نہ ہوگا۔ ہاں! نوافل ومسخبات کے ادا کرنے میں عورت کو

<sup>(1)</sup> ابن ماجه :۳۳، تر مذی:۱/۲۱۹

<sup>(</sup>۲) مشكاة:۲۸۳

جائے کہ شوہر کی رضا کا لحاظ رکھے مثلاً نفل نماز پڑھنے یانفل روزہ رکھنے سے شوہر کے حقوق میں کوتا ہی لازم آتی ہے،توعورت کوفٹ نماز وففل روزہ کی اجازت نہ ہوگی ؟ گریہ کہ شوہراجازت دے دے ،تو بھرویباہی کرے۔

(۱) چناں چہ حضرت ابوہر مرہ ہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ (اِللہ اللہ مِسَلَیٰ (اِللہ اللہ مِسَلَیٰ کِیاں نے فرمایا کہ عورت کے لیے حلال وجائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے، جب کہ اس کا شوہر موجود ہو؛ مگر اس کی اجازت سے (رکھ سمتی ہے)(۱)

(۲) حضرت ابو ہر مرہ ﷺ ہی ہے ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ نبی کریم صَلَیٰ (فَادَ قَالِبَو مِسِلَم نے فر مایا کہ عورت رمضان کے سواکوئی اور روزہ ندر کھے، جب اس کا خاوندموجو دہو؛ مگریہ کہاس کی اجازت ہو۔ (تو پھر جائز ہے)(۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲/۲۸

<sup>(</sup>۲) ابو داؤ د:۱/۳۳۳، تر مذی:۱/۳۲۱، ابن ماجه :۲۲۱، دار می:۲/۲

فر مایا کہ ایک سورت ہوتو کافی ہے۔صفوان نے کہا کہ اس نے جو بیہ کہا کہ میں اس کا روز ہ تڑوا دیتا ہوں تو ہات پہ ہے کہ بیہ سلسل روز ہے رکھتی چلی جاتی ہےاور میں جوان آ دمی ہوں صبر نہیں کرسکتا۔ نبی کریم صلی لافات کی بیونے کم نے فر مایا کہ عورت اپنے شو ہر کی اجازت کے بغیرروز ہ ندر کھے۔ پھرصفوان نے عرض کیا کہاور یہ بات کہ ہیں نماز فجرسورج نکلنے تک نہیں پڑھتا۔ تو اس کی وجہ رہے ہے کہہم بیوی بیچے والے ہیں ( رات میں ضرورت کے لیے کام کرتے ہیں ) للہذا سورج نکلنے سے بہلے اٹھ نہیں یاتے۔ نبی کریم صَلَیٰ لِظَمْ حَلَیْہِ کِیٹِ کم نے فر مایا کہ جب بیدار ہوں نماز پڑھالو۔ (۱)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ فل روز ہ شو ہر کی مرضی وا جازت کے بغیر رکھنا احپھانہیں ۔نیز ریبھی معلوم ہوا کہ نوافل بر نوافل یا لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا جس ہے شو ہر کی خدمت میں خلل وکوتا ہی ہو،احپھانہیں ۔غرض بیہ کہشو ہر کی رضاوخوش کا ہرجگہ اور ہروفت لحاظ وخیال رکھناعورت پرلا زم ہے۔

همرایک بات ذہن میں رہے کہ بیشو ہر کی اطاعت وفر ماں بر داری اور اس کی رضا دخوشی کا اہتمام وخیال صرف اس موقعے پرضروری اور لازم ہے، جب کہ اس سے خدا کی نافر مانی اور ناراضی لا زم نہ آتی ہو،اگر شوہرالیبی بات کا حکم دے جس سے خدا کی نافر مانی لا زم آتی ہو، یا اس کی ناراضی پرمشمل ہو،تو و ہاں ہرگز شو ہر کی بات تہیں مانی جائے گی ۔ چنال جہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ نے فر مایا کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی لڑکی کی شا دی کی ، پس اس سے سر کے بال گرنے لگے، وہ نبی کریم صلی لافاہ علیہ دیسے کم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میرے شوہرنے مجھے حکم دیا

<sup>(</sup>۱) ابو داؤد: ۱/۳۲۳

ہے کہ میں اپنے ہالوں میں دوسرے بال ملاؤں۔آپ نے فرمایا کہ نہیں ؛ بال میں بال ملانے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ <sup>(1)</sup>

د کیھئےاس حدیث نے صاف بتادیا کہ جو بات خلاف شرع ہواس میں شو ہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔

شوہر کی ناشکری سے پر ہیز

عام طور پرعورتوں میں ایک بیاری ہے ہے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ مال و
پیسہ ملے ،عمدہ کھانے و بہترین کپڑے بیس ، راحت وآ سائش کا پوراسامان میسر ہو؛ گر
ذراسی بات خلاف شرع پیش آ جائے تو بلا جھجک ہے کہہ دیتی ہیں کہ اس گھر میں میں
نے بھی راحت نہیں پائی ، یہاں جھے کوئی سکون نہیں چنان چہاس زودر نجی اور ناشکری
کاحدیث میں ذکر آیا ہے اور اس پر نبی کریم صَلَیٰ لاَفِلَةُ لِنِدِرِسِنَم نے وعید سنائی ہے۔
کا صدیث میں ذکر آیا ہے اور اس پر نبی کریم صَلَیٰ لاَفِلَةُ لِنِدِرِسِنَم نے وعید سنائی ہے۔
ان احادیث کو بہ غور ملاحظہ کریں اور اپنے حالات پر بھی غور کریں ۔ نبی کریم
صَلَیٰ لاَفِلَةُ لِنَدِرِسِنَم نے فر مایا:

''میں نے دوزخ کو دیکھا اس میں اکثر عور تیں تھیں ، صحابہ ﷺ نے بوچھا کہ یارسول اللہ! بیس وجہ ہے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی ناشکری کرتی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہے۔ بوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اوراحسان کوجھٹلاتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی سے اپنی بوری زندگی بھی احسان وسلوک کرے بھر تجھ سے کوئی بات خلاف طبع دیکھے گی تو یوں کھے گی کہ میں نے بھر تجھ سے کوئی بھلائی بھی نہیں دیکھی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲/۲۸

<sup>(</sup>۲) بخاری: ۱/۱۳۳۱، مسلم: ۱/۲۹۸، مالک: ۲۲



حضرت جاہر بن عبد اللہ بن عمر وکھٹے وغیرہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صَلَى لِفَلِعُلْمُ وَسِلْمُ نِي فَرِمَامِا:

''اےعورتو!تم صدقه دو اور کثریت سے استغفار کرو، کیوں که میں دیکھا کہتم دوزخ والوں میں زیا دہ تعداد میں ہو۔ایک جری عورت نے کہا کہ یارسول اللہ! ہماری کیابات ہے کہ ہم دوزخ میں زیادہ جائیں گی ؟ آپ صَلَی (فِیهُ فَلِیوَسِلْم نے فرمایا کہتم (عورتیں) لعنت بہت کرتی اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ایک روایت میں ہے کہتم شکوہ بہت کرتی ہو۔(۱)

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ تورتوں میں کچھ بری باتیں اورا خلاقی رذائل ایسے ہیں ،جن کی وجہ سے اکثر عور تیں جہنم میں جا نمیں گی ۔ایک پیہ کہ زبان پر ہمیشہ لعن طعن کے الفاظ کا ہونا ، چناں چے مشاہرہ ہے کہ اکثر عورتیں اینے بچوں کو، بڑوں کو، اپنوں اور غیروں سب کو،اکٹر و بیشتر لعنت کرتی رہتی ہیں۔ دوسرے بیہ کہ شکوہ وشکایت ان کا محبوب مشغلہ ہے کہ عمولی معمولی باتوں پرشکوہ وشکایت کرنے لگتی ہیں۔تیسرے بیہ کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور کتنا بھی انہیں چین دراحت شوہر کی طرف سے پہو نچے ؛ گرجوں ہی ذراسی بات خلاف مزاج پیش آئی ،سارے پریانی پھیرویتی ہیں۔ نبی کریم صَلَیٰ لافاۃ کلیہ دسیا کم نے اس پر وعید سنائی ہے کہ الیی عورتیں جہنم میں جائمیں گی ۔اس لیے ایک تو عورتوں کواس قتم کی برائیوں سے خصوصیت سے پر ہیز کرنا جاہیے۔ دوسرے صدقہ وخیرات اور استغفار کے ذریعہ ان گنا ہوں کو دھونا عاہیے۔

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه: ۲۸۸، مسلم: ۱۸۹/۱، فتح الباری:۲۸۸/۲، دار می:۱۲۳/۱

#### شوہر کے لیے زیب وزینت

از دواجی زندگی میں جن امور کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان میں ایک ریجی ہے کہ عورت شوہر کے لیے زیب وزینت اختیار کرے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ نبی کریم صالی لائڈ جلیورٹ کم ایک غزوہ سے واپس آتے ہیں تو صحابہ سے فرماتے ہیں کہ ابھی فوراً گھروں میں داخل نہ ہوں ؛ بل کہ عورتوں کو ذرا مہلت دو کہ بالوں کو گھیک کرلیں اور (غیرضروری بال) صاف کرلیں۔ (۱)

اس حدیث میں سفر سے آنے والوں کو نبی صَلَیٰ لِاَلَا اَلِاِکِ کَمْ عَلَمْ فَرِتْ ہِیں کہ ایکی فور آ اچا تک گھروں میں داخل نہ ہوں اور عور توں کو ذرا مہلت دو کہ وہ بالوں میں سکتگھی کرلیں اور غیر ضروری بالوں کواستر ہے وغیرہ سے صاف کر کے زینت اختیار کرلیں۔

ملاعلی قاری رحمهٔ لاینهٔ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

'' معنیٰ یہ بیں کہاس وقت تک ٹہر جاؤ کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے تیار کے لیے تیار کے لیے تیار کرلیں اور اپنے آپ کوشوہر کے لیے تیار کرلیں'۔(۲)

ایک اور حدیث میں حضرت جابر ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لَفِیْ عَلَیْہِ مِیْ ہِے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لَفِیْ عَلَیْہِ مِیْسِنِکم نے ان سے فرمایا:

'' جب تُو رات میں (شہر میں ) داخل ہوتو اپنے گھر والوں کے پاس اس وقت تک داخل نہ ہو کہ و ہ بالوں میں تنگھی اور استر ہے سے صفائی نہ

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲/۹/۲، مسلم:۱/۲۸۹، دارمی:۳۲/۲،مشکاة:۲۲۷

<sup>(</sup>۲) مرقات:/۱۹۲

**--**

كركے:"(۱)

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلیٰ لافہ فِلیَدِیسِ کم نے فرمایا کہ، جبتم میں سے کوئی بہت ونوں (گھرسے) غائب رہے، تو رات میں اچا نک اپنے گھروالوں کے باس نہائے۔(۲)

علامه ابن حجر عسقلاني رحمَهُ اللَّهُ يُن مَعَدُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الكهاب:

''اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ طویل مدت تک گھر سے غائب رہنے کی صورت میں ہوسکتا ہے کہ عورت کی طرف سے الیمی بات پائے جو کہ کراہت ونفرت کا سبب وباعث بن جائے ۔مثلاً عورت صفائی ونظافت اور زیب وزینت کے ساتھ نہ ہو۔''(س)

اس سے بیہ بات واضح طور پرمعلوم ہوگئ کہ عورت کامرد کے لیے زیب وزینت اختیا رکر ناضروری ہے۔ اس لیے مردول کو تھم دیا گیا کہ ایک دم واچا نک گھروں میں داخل نہ ہوں تا کہ عورتیں زیب وزینت کرلیں۔اورعلانے اس کومرد کے حقوق میں شار کیا ہے کہ عورت پاکی وصفائی اور زیب وزینت کے ساتھ رہے اوراس میں کوتا ہی کرنے برسز اوی جاسکتی ہے۔ در محتار وردا کھتار میں ہے کہ:

''زینت کے ترک کرنے پرشوہرا پی بیوی کوسزادے سکتا ہے۔''(۴) اسی طرح''خانیہ''اور ''البحر الرائق'' میں ہے کہ جار باتوں پرشو ہر بیوی

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲/۲۸۷

<sup>(</sup>۲) بخاری:۲۰/۲۸۷

<sup>(</sup>۳) فتع الباری:۹//۹

<sup>(</sup>۴) شامی:۴/۷۷

کو مارسکتا ہے ان میں ایک بیہ ہے کہ تورت زینت ترک کرے۔اورا یک جیرت ناک بات ریجی سن لیجئے کہ ان چار میں ایک چیز نماز کا ترک کرنا بھی ہے؛ مگر اس میں علما کا اختلاف ہے کہ نماز کے چھوڑنے پر عورت کو شوہر مارسکتا ہے یا نہیں ؛لیکن ترک زینت پر مارنے کے جواز پر سب کا اتفاق ہے۔ (۱)

اس سے اندازہ لگا ہے کہ عورت کے لیے زینت کا اختیار کرنا کس قدر ضروری اور اہم ہے اور زینت، نظافت وصفائی میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ منہ کومسواک یا کسی اور چیز سے صاف کرے اور جسم اور کیڑوں کوعطر وخوشبو سے معطر کرے اور صاف سخرے کیڑے میاں سنظرے کیڑے ، بالوں میں تنگھی کرے ، زیریناف اور بغلوں کے بال صاف کرے وغیرہ۔

### گھراور بچوں کی حفاظت

اسلام نے پاکیزہ ادر پرسکون اور پرلطف زندگی کے لیے جواصول وضوابطاتعلیم فرمائے ہیں ،ان میں ایک ریجھی ہے کہ عورت شوہر کے گھر کی ،اس کے مال واسباب کی اور اس کے بچوں کی نگرانی و حفاظت کرتی رہے۔ بیاس کے فرائض و ذ ہے دار بوں میں داخل کیا گیا ہے۔ چناں چہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھراور بیچے کی راعی ونگران اور حفاظت کرنے والی ہے۔ (۲)

راعی وہ امانت دارگلران، جواس چیز کی اصلاح وید بیر میں لگار ہتا ہے، جواس کی ذیے داری میں دی گئی ہواورعورت کی نگرانی بیہ ہے کہ گھر بیلوں اموراوراولا د کی

<sup>(</sup>١) خانيه على هامش الهنديه:١/٣٣٢/١لبحر الرائق: ٣٩:٥

<sup>(</sup>۲) بخاری:۲/ ۱۰۵۷

تدبيركرے اوراس معاملے ميں شوہر كا تعاون كرے۔(١)

وہ حدیث پہلے گذر پھی ہے جس میں فرمایا گیا کہ بہترین عورت وہ ہے جوشو ہر کے مال میں خیانت نہ کرے اور شوہر کی مرضی کے بغیراس میں تقرف نہ کرے۔

بہ ہر حال عورت کی بیہ ذمے داری ہے کہ شوہر کے گھر اور اس کے مال داولا دکی حفاظت کرے اور اس کے لیے بہتر سے بہتر تدبیر اختیار کرے ،کسی چیز کوضائع نہ کرے ،خراب نہ کرے ،ورنہ اس سلسلہ میں اس کی پوچھ ہوگی ۔ چناں چہ او پر درج کردہ حدیث کے اول وآخر میں بیہ جملہ ہے:

﴿ أَلاَ فَكُلِّكُمُ دَاعٍ وَ كُلُّكُمُ مَسُنُولٌ عَنْ دَعِيَّتِهِ ﴾
(تم میں ہرایک گرال ہے اورتم میں سے ہرایک اپنی ماتحت رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا)
جول کی تربیت ونگرانی

عورت پرشادی کے بعد جو ذہے داریاں عائد ہوتی ہیں،ان میں اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم بہت ہی اہم اور نازک ذہے داری ہے۔اس کی طرف او پر کی احادیث میں اشارہ گذر چکا ہے؛ مگر اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کوالگ ہے ذکر کرنا مناسب سمجھا گیا۔

بچوں کی تعلیم وتر بیت کی ذہے داری اگر چہ باپ پر عائد ہوتی ہے، بلیکن اس سلسلہ میں مال جو کر دار (رول) ادا کر سکتی ہے، اس کے مقابلے میں باپ کی حیثیت ثانو کی درجہ کی رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہ مال کی گود، بیچے کا سب سے پہلا مدرسہ و تعلیم گاہ ہوتی ہے، پھر بچہ کو مال سے دن رات کے چوہیں گھنٹے میں اکثر اوقات

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:۱۱۳/۱۱۳/۱۱



سابقہ پڑتا ہے، جب کہ باپ سے بہت کم سابقہ پڑتا ہے؛اس لیےعورت پر بچوں کی تعلیم وتربیت کی بینازک ذے داری باپ سے زیادہ عائد ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں ایک بات تو پیہ ذہن نشین ہونا جا ہیے کہ بیچے کوشروع ہی ہے ا بمان ویفین میںمضبوط کرنے کی فکرلازم ہے۔ دوسرے اسلامی آ داب واسلامی تہذیب سے اس کو آراستہ کرنے کی کوشش کرنا جا ہیے ، پھر جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوجائے ،تو تعلیم کا ہندو بست کرنا جاہیے تعلیم میں اول ومقدم دینی تعلیم کورکھنا

جا ہے پھرعصری و دنیوی تعلیم ہے بھی بچہ کوآ راستہ کرنے کی تذبیر کرنا جا ہے۔

یہ مختصر جملے بڑی تفصیل کے متقاضی ہیں، بلیکن پیاس کی تفصیل کا موقعہ نہیں ہے۔آج عام طور پر مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں انتہائی کوتا ہی کرتی ہیں ،ان کونہ اسلامی آ دا ب سکھاتی ہیں ، نہاسلامی تہذیب واخلاق سےان کوآ راستہ کرتی ہیں ؛ بل کے صرف انگریزی وعصری اسکولوں کے حوالے کر سے بیٹمجھ جاتی ہیں کہ ہم نے حق ادا کردیا ؛ مگران کو بیخبرنهیں که ان اسکولوں میں ایمان ویقین تو ایک طرف رہا ، وہاں ان بچوں کو اخلاق و آ داب کی تعلیم بھی نہیں دی جاتی ؛ بل کہ اور زیادہ بے ادبی، سُتاخی، بدتہذیبی سکھائی جاتی ہے، جبیا کہ مشاہرہ وتجر بہ ہے؛ اس لیے بچوں کی تربیت کا گھر میں نظام بنانا جا ہے ؛ مگر اس کے لیے پہلے ماؤں کوعلم واخلاق،ایمان واسلام سے اپنے آپ کومزین و آراسته کرنا جاہیے، ورنہ جہالت و بداخلاقی و بد تہذیبی سے ماں خودآ زاد نہ ہو،تو بچوں کی وہ کیاتر بیت کرسکتی ہے؟

بچوں کی تربیت کے لیے حضراتِ انبیا ہمکبھ (لفلاؤ ورالملائے کے قصے، حصرات صحابہ وصحابیات کے داقعات اور بزرگانِ وین کے حالات وکوا نَف کا پیش کرنا اوران کوسنانا نہایت مفید ہوتا ہے اور چوں کہ بیچے کہانی سننے کے نہایت شوقین ہوتے ہیں ؛اس لیے وہ ان قصوں کو بہت ذوق ورغبت سے سنتے اور یا دہمی کرتے ہیں ۔لہذااس کا بھی اہتمام کرنا چا ہے ۔بعض عور تیں بچوں کو گالیاں سکھا تیں ہیں اور نیچ کی زبان سے گالیاں س کرخوش ہوجاتی ہیں اور اکثر عور تیں ایپ بچوں کو ٹی وی کی عادی بناتی ہیں اور بیچے اس کی وجہ سے فخش و بے حیائی میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور بعض عور تیں ایپ بچوں کو گانے سکھا کرخوش ہوجاتی ہیں ۔غور سیجے کہ بیتر بیت ہو رہی ہے یا بگاڑ؟

غرض بیرکہ مال پر بیرین کا ہم ونازک ذہے داری ہے۔اس کواحساس ذہے داری ہے۔اس کواحساس ذہے داری ہے۔اس کواحساس ذہے داری کے ساتھ اوا کرنا چاہیے۔تربیت اولا دیسلسلے میں مشہور محدث علامہ ابن القیم رَحَدَثُ لافِدُ نَّے ساتھ ایک گام کیا القیم رَحَدَثُ لافِدُ نَّے این کتاب' متحقۃ المودود باحکام المولود' میں ایک جگہ تھیلی کلام کیا ہے۔ میں یہاں اس کے ایک حصہ کا خلاصہ بیش کرتا ہوں۔اوروہ بیہ ہے:

جن چیزوں کا بچہ بہت زیادہ مختاج ہوتا ہے ان میں سے ایک اس کے اخلاق کی طرف بھی توجہ ہے؛ کیوں کہ اخلاق بیدا بی ہوتے ہیں ان چیزوں سے جن کی عادت مربی بچین میں ڈالنا ہے، جیسے سخت مزاجی، غصہ، چاپلوی، جلد بازی، طیش، شدت اور لا کچ وغیرہ، پس بڑے ہونے کے بعدان چیزوں کی تلافی اس پر مشکل ہوجاتی ہے اور یہ صفات و حالات اس میں راسخ ہوجاتے ہیں۔ اس لیے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اخلاق منحرف ہوتے ہیں؛ کیوں کہ ان کی تربیت بی اسی طرح ہوئی ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ بچہ جب عقل تربیت بی اسی طرح ہوئی ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ بچہ جب عقل وشعور کی عمر کو بہو نی جائے، تو لہو ولعب اور باطل قتم کی مجالس سے بیچ، وشعور کی عمر کو بہو نی جائے، تو لہو ولعب اور باطل قتم کی مجالس سے بیچ، گوں کہ گائے وہ کے اور بری گفتگوں کے سننے سے بیچ؛ کیوں کہ گائے وہ کے اور بری گفتگوں کے سننے سے بیچ؛ کیوں کہ



جب بیاس کی ساعت ہے معلق ہوجاتے ہیں ،تو بڑے ہوکران باتو ں سے الگ ہونا ان برمشکل ہوتا ہے۔اوراس کے نہے دار کوبھی ان باتوں ہے ان کو ہٹا نا شاق (مشکل ) ہوتا ہے؛ کیوں کہ عادات کو بدلنا مشکل کاموں میں سے ہے۔ ذہے دارکو جا ہے کہوہ بچہکوکس سے کوئی چیز لینے سے بہت ہی زیا وہ اجتناب کرائے ؛ کیوں کہ جب وہ لینے کا عادی ہو جائے گا ،تو بیراس کی طبیعت ثا نبیر بن جائے گی اور وہ لینے کا عا دی ہوگا ، نہ کہ تسی کو دینے کا لہذا بچہ کو دینے اور خرچ کرنے کی عاوت ڈ الے اور ذمے دار جب سی کو کچھ دینا جاہے ،تو بچہ کے ہاتھ سے دے تا کہوہ دینے کی حلاوت کا مزہ چکھے ۔ نیز بچہ کوجھوٹ اور خیانت سے اس سے زیا وہ بچائے جتنا کہ اس کو زہر سے بچاتے ہیں؛ کیوں کہ حبھوٹ اور خیا نت کی سبیل اس بر آ سان ہوگئی، تو دنیا اور آخرت کی سعادت اس کے حق میں خراب ہوگئی اور اس کو ہر خیر سے محروم کر دیا۔ بحد کوستی سے ، بے کاری سے ، راحت وآ رام سے بچائے ؛ بل کہاس کے برخلا ف(محنت ومجاہدہ) کی عادت ڈالےاورآ رام صرف اتنادے جس سے کہاس کانفس اور بدن کام کے لیے تیار ہو جائے ؛ کیوں کہ سستی اور بے کاری برے نتائج اور شرمندگی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں اور محنت اور کوشش سے اچھے نتا نج مرتب ہو تے ہیں۔ دنیا میں یا آ خرت میں اور بھی دونوں جگہ۔ پس جوسب سے زیا دہ آ رام کرتا ہے وہ (بعد میں )سب سے زیادہ تھکتا ہے اور جوسب سے زیادہ محنت کرتا ہے،وہ بعد میں سب سے زیادہ راحت یا تا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>١) تحفة المو دو د:٢٠٩-٢١٠



علامہ ابن القیم رَحَمُیُ اللّٰہ کے اس کلام سے بہت سی با توں پر روشنی پڑتی ہے ، اگر ہماری مائیں ہم پر توجہ مرکوز کریں تو ان کی اولا دسلف کے نمونہ پر چلے گی اور مخلوق کو بھی ان سے نفع ہوگا۔

آخر میں ایک حدیث پر اس فصل کوختم کرتا ہوں ، وہ یہ کہ حضرت علی ﷺ نے روایت کیا کہ نبی کریم صَلَیٰ لاٰفِیۡ فِلْبِرِیۡسِنکم نے فر مایا:

﴿ أَدُّبُو أَوُلَادَكُمُ عَلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ حُبِّ نَبِيْكُمُ وَحُبُ اللهِ مَيْتِهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرُآنِ. ﴾ (١)

(اپنی اولا دکوتین عادتوں پرتر بیت کرو، ایک تمہارے نبی اکرم کی محبت، دوسرے نبی اکرم کی محبت، تیسرے تلاوۃ قرآن۔)
اس حدیث میں اول ایمان کی ، دوسرے اعمال کی تعلیم وتلقین اوراس پرتر بیت کی ہدایت فر مائی گئی ہے۔ حضور صَالیٰ لافِیۃ للبوریک اور آل رسول کی محبت ایمان کا نقاضا ہے اور جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوجائے ، وہ اتباع رسول اور اتباع آل رسول کے درست کرلیتا ہے، لہذا سب سے پہلے رسول کی محبت رسول کی محبت کے درست کرلیتا ہے، لہذا سب سے پہلے رسول کی محبت ہوں میں پیدا کی جا تا ہے کہ قرآن کی تعلیم ہونا جا ہے ؛ اس لیے کہ قرآن ہمارا اصل ماخذ وسر چشمہ کہدا ہے۔

آج بچوں کوخود ماں باپ ،فلم اسٹاروں ،اور کھلاٹریوں اور دنیا داروں کی محبت سکھاتے ہیں اور دنیا کھر کی تعلیم نہیں سکھاتے ہیں ؛مگر قرآن اور اسلام کی تعلیم نہیں دیتے ،یا اگر دیتے بھی ہیں ،تو ٹانوی درجہ پردیتے ہیں جس سے بچوں میں بگاڑوفساد کا آنالازمی ہے۔

<sup>(</sup>۱) طبرانی بحوالہ کنوز السنة:۱۳۸



غرض بیہ کہ ماں کے ذہبے کہ بچوں کی تربیت برخاصا زورصرف کرےاور ہر ا پھی عادت ،تمام الچھے اخلاق ان میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ شوہر کے والدین اورر شتے داروں سے سلوک

عورت ہراہا زم ہے کہ شو ہر کے والدین اور رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے بیش آئے ،شوہر کی ماں کواپنی ماں اور شوہر کے باپ کواپنا باپ سمجھے، بھائی کو ا پنا بھائی اور بہن کوانی بہن سمجھے ،اسی *طرح دیگر رشتے داروں کو درجہ بدرج*ہ مقام دے کران کواس درجہ و مقام کے لحاظ سے دیکھے اور اس کے مناسب ان سے سلوک

علامتھس الدین الذہبی رحمۃ لایڈہ ککھتے ہیں عورت پر واجب ہے کہ شوہر کے خاندان والوں اوراس کے رشتے داروں کا اکرام کرے ۔ <sup>(1)</sup>

' آج کل امت میں جوامراض اور بیار ماں پھیلی ہوئی ہیں ،جن سے معاشرہ فا سداورخراب اورمتعفن ہو گیا ہے ، ان میں ہے ایک پیجھی ہے کہ عورت شادی ہوتے ہی شوہر کواس کے رشتے داروں اور والدین سے جدا کرنے کی فکر کرتی ہے، اوراس کی تحریک شروع کردیتی ہے۔ شوہر کے والدین سے بدسلو کی ، شوہر کے بھائی ، بہنوں سےلڑائی جھُٹڑا، اور اس کے رشتے دا روں سےنفرت و کراہت اور ان کی تو ہین و تذلیل ،آخر کارنو بت یہاں تک پہو تجتی ہے کہ شو ہراوراس کے خاندان میں نفاق، وشقاق پیدا ہوتا ہے اور جدائی وفراق کے حالات بن جاتے ہیں اور اس سب ک''ہیروئن' یہی نئ نویلی دلہن ہوجاتی ہے۔

اسلام تواشحادوا تفاق، بيارومحبت كاسبق ديتا ہےاوريهاں اس كےخلاف نفاق،

<sup>(</sup>۱) الكبائر : ١٥٥

شقاق اور فراق کی باتیں ہوتی ہیں۔عورت کو جاہیے کہ اس روش سے دور رہے اور شوہر کے تمام اہل خاندان کے ساتھ محبت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ رہے۔ منبیه : میں پہیں کہتا کہ ہرجگہاور کلی طور پراس صورت حال کی فرے دار پیہ شادی ہونے والی لڑکی ہوتی ہے، نہیں، ؛بل کہ بہت ساری جگہوں پر شوہر کے والدین ورشتے دار اورخودشو ہر کی طرف ہےلڑ کی پر زبروستی اور ہے جا مطالبات وغیرہ کی وجہ سے اس طرح کی صورت حال پیدا ہوجاتی ہے؛ مگر چوں کہ اس رسالہ کا موضوع ینہیں ہے؛اس لیےاس کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہےاوربعض دوسر ےمضامین میں ہم نے اس پربھی کلام کیاہے؛ اس ہے کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہاں صرف لڑکی کو ذ مے دار کیوں بتایا گیا ؟ وجہ ظاہر ہے کہ یہاںصرف بیہ بتانا ہے کہ عورت شوہر کے ر شتے داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے چیش آئے ،اس کی ترغیب دینامقصود ہے لہذا ہم نے بات کواسی پرمنحصر ومحد و در کھا ہے۔

گھریلوکام کس کی ذیے داری ہے؟

از داجی زندگی میں خوشی وخوش گواری پیدا کرنے کے لیے جوہد ابیروذ رائع میں ان میں اہم بات رہے کہ عورت گھریلو کا م کاج کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کومستعد و تیار رکھے، کھانا یکانے ، برتنوں کوصاف کرنے ،گھر کو ہجانے اور سنوار نے اور ہر چیز میں صفائی وستھرائی ہتہذیب وشائستگی کا ماس ولحاظ رکھنے کی فکر دکوشش کرنا ،عورت کی اہم ترین ذھے دار یوں میں سے ہے۔

اس سلسلے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت فاطمہ ﷺ ہی تنہا اپنے گھر کی تمام ذے داریاں پوری فرماتی تھیں ،حضرت فاطمدﷺ ہے مقام ومرتبہ میں ،علم و فغنل میں اور حسب ونسب میں بڑھ کر کون عورت ہوسکتی ہے؟ جب آپ ہی اپنے گھر کا ساراکام کرتی تھیں، تو ہرمسلمان عورت کو بھی ان کی اتباع میں یہی طریقہ اپنا تا چاہیے۔ یہ جوعوام ؛ بل کہ خواص اورعلا میں بھی مشہور ہوگیا ہے کہ عورت پر کھا نا پکانے وغیرہ کی ذھے داری نہیں ہے؛ بل کہ شو ہر کے ذھے ہے کہ عورت کو پکا پکا یا گھا نالا کر دھے، یہ بات علی الاطلاق سیح نہیں ہے ؛ کیوں کہ فقہا کرام نے اس مسئلہ میں تفصیل کھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت ایسے خاندان کی ہے کہ اس کی عورتیں خود پکانے اور گھریلوکام کرنے کی عادی نہیں ہوتیں ،؛ بل کہ خدمت گاروں سے کام لیتی بیں، تب شو ہر کے ذھے ہے کہ پکا پکایا گھا نا مہیا کرے، یا کوئی خدمت گار عورت میں، تبین متب شو ہر کے ذھے ہے کہ پکا پکایا گھا نا مہیا کرے، یا کوئی خدمت گار عورت خوروت کے لیے مقر رکر ہے اور الیسے ناندان کی ہے کہ وہاں کی عورتیں خود گھریلوکام کرتی ہیں تو خود عورت پر پکانا واجب خاندان کی ہے کہ وہاں کی عورتیں خود گھریلوکام کرتی ہیں تو خود عورت پر پکانا واجب خاندان کی ہے کہ وہاں کی عورتیں خود گھریلوکام کرتی ہیں تو خود عورت پر پکانا واجب خاندان کی ہے کہ وہاں کی عورتیں خود گھریلوکام کرتی ہیں تو خود عورت پر پکانا واجب ہے جتی کہ شو ہر سے اس کام کی اجرت لیما بھی اس کے لیے جائر نہیں۔ علمانے اس بی نوتو کی دیا ہے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ عام عورتوں پرگھریلو کام کرنا شرعاً و عادۃ واجب ہے۔ ہاں بڑے فاندان کی عورت ہوں کواس کام کی عادت نہیں ،اس کے لیے پکا ہوا کھانا فراہم کرنا مرد کے ذہے ہے۔ فاقہم نیاہ کی کوشش نیاہ کی کوشش

از دواجی زندگی کا مسئلہ بڑاہی نازک ہوتا ہے اور بیصرف دو افراد (مرد و عورت) کامسئلہ بیل کہ دوخاندانوں کا مسئلہ ہے ادر پھرایک دودن یا چند مہینوں کا مسئلہ ہے ادر پھرایک دودن یا چند مہینوں کا مسئلہ ہے اور پھرایک دودن یا چند مہینوں کا مسئلہ ہے اس لیے کھٹی میٹھی باتیں ہزم وگرم حالات ، کا مسئلہ بین کون ،حالات میں اتار چڑھاؤ ،رایوں میں سختی و نرمی کی کیفیات ، مزاجوں میں مون مالات میں اتار چڑھاؤ ،رایوں میں

<sup>(</sup>۱) دیکھوعالمگیری:۱/۵۵۰،البحر الرائق:۱۸۳/۳، در مختار وشامی:۵۷۹/۳

ا ختلاف، نظریات میں نفاوت وغیرہ وغیرہ سجی قشم کی باتیں پیش آسکتی ہیں ؛ اس لیے ہرصورت حال کو انگیز کرنے اور قبول کرنے کے لیے عورت کو پہلے ہی سے تیار رہنا چاہیے ،مرد کی طرف سے بھی تختی پیش آئے یا اس کا نظریہ و خیال کسی معاملہ میں مختلف ہو جائے ، بھی فصہ و کیھنے کو ملے ، بھی مالی تنگی پیش آجا ہے ، ہرصورت میں عورت نباہ کرنے کی کوشش کرے ، اسی لیے شریعت میں از دواجی زندگی کے تعلق کوتو ڑنے کی سخت ندمت و ہرائی بیان کی گئی ہے۔

حضرت جابر ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی (فدہ لیکہ کیے کے فرمایا:

'' شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھا تا ہے اوراپی ذریت کو فتنہ مچانے

بھیجہ ہے اوراس سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا
فتنہ مچانے والا ہو، بس ایک ایک اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں نے
میفتنہ کا کام کیا، میں نے مید کام کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ قونے آ کھی بیر کراس
کیا، پھر ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلال کے بیچھے بڑا کراس
کواس فت تک نہیں جھوڑا کہ اس کے اور اسکے بیوی کے ورمیان تفریق
کرادی ، یہن کر شیطان خوش ہوجاتا ہے اور اس کو شاباشی سے دے کر
اس کو گلے ہے لگالیتا ہے۔ (۱)

معلوم ہوا کہ میاں ہیوی میں تفریق وجدائی شیطان کوسب سے زیادہ بیند ہے؛ اس سے وہ اس سے خوش ہوجا تا ہے لہذا مر دکوبھی اورعورت کوبھی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں تفریق تک نوبت نہ پہنچائیں ،الاّ یہ کہ ضرورت شدیدہ لاحق ہوجائے۔ نیز حدیث میں ہے کہ نبی کریم صابی لولۂ کاریس کم نے فرمایا:

<sup>(1)</sup> مسلم:۳۷/۲

﴿ اَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَاسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ﴾ (1)

(جو کوئی عورت اپنے شوہر سے بلاکسی وجہ کے طلاق مائے اس پر جنت کی خوش بوحرام ہے۔)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کو بلاوجہ طلاق یاضلع کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ؛ بل کہ نباہ کرنا جائے ، ہاں ایسی سخت حالت پیش آ جائے کہ بغیر طلاق یاخلع کے زندگی مشکل ہوجائے تو پھرا لگ بات ہے۔

ولادت اورضبط ولادت

از داجی زندگی میں عوت کے لیے ایک مضن مرحلہ دلا دت و زنچکی کا ہوتا ہے،

ہمریہ مرحلہ عورت کے حق میں د نیوی اعتبار سے اور از واجی کے لحاظ سے ایک کمال کا

ثبوت اور اخروی زندگی کے لیے ایک فضیلت کا ذریعہ ہے، چناں چہ جوعورت با نجھ

ہوتی ہے اس کو ناقص سمجھا جا تا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ولا دت عورت کے
حق میں ایک کمال ہے۔ پھر اگر کوئی عورت با نجھ ہوتی ہے، تو لوگ اس کے نقص و
عیب کو دور و زائل کرنے کے لیے بھی ڈاکٹروں کے پاس بھی عاملوں کے پاس اور

ہمی مندر کے بچاریوں کے پاس تک جاتے اور در در دکی ٹھوکریں کھاتے پھرتے

ہیں (حالاں کہ بعض عامل اور یہ مندر کے بچاری شرکیہ و کفریہ یہ کلمات پر مشمل تعویذ

گنڈے کرتے ہیں، جس سے ایمان کا سلب ہو جانا بھینی ہے)

اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کابانجھ ہونا عیب ونقص اور بااولا دہونا وجہہ کمال شار ہوتا ہے۔اوراخروی فضیلت اس میں اس طرح ہے کہ زیجکی کی تنگی و ہریشانی

<sup>(</sup>۱) دارمی:۱۳۳/۲، ترمذی:۱/۲۲۶۱ ابن ماجه:۱۸۸/۲ ابو داؤد: ۱۳۰۳/۱

پھر بچے کی پرورش وتر بیت میں پیش آنے والی کلفت پراس کوثواب ماتا ہے۔
چنال چہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلیٰ (فلا علبہ کریے نے فر مایا:
عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودہ حجیر انے تک
(فضیلت و ثواب میں) ایس ہے جیسے وہ آدمی جواسلام کی راہ میں سرحد
کی تگہانی کرنے والا ہواورا گراس درمیان مرجائے تو اس کوشہید کے
برابر ثواب ملے گا۔(۱)

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ دینی و دنیوی دونوں انتبارے عورت کے لیے یہ بات باعث ہوگئی کہ دینی و دنیوی دونوں انتبارے عورت کے لیے یہ بات باعث کمال وفضیلت ہے کہ اس کواولا دہو، تو اب ایک دوسری بات بھی تمجھ لینا چاہیے ، وہ یہ کہ اسلام میں کنڑت اولا دبھی مطلوب ہے۔ چنال چہ یہ ضمون احادیث میں بوری صراحت و وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔

﴿ تَنَوَ وَّ جُوُاالُوَ لُوْ دَالُوَ دُوُ دَفَالِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ ﴾ (٢) (شادى اليى عورت سے كرو جوزيا دو بيچ جننے اور محبت كرنے والى ہو؛ كيوں كەميى تمہارى دجەسے فخر كروں گا۔)

ملاعلی قاری رحمهٔ رینهٔ ''شرح مشکوة'' میں ندکورہ بالا حدیث کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''ودود''وه غورت جواییخ شوہر سے محبت کر نیوالی ہواور''ولود''وه

<sup>(</sup>۱) كننو العمال: بحواله بهثتی زيور حصه آمھواں: ۵۸

<sup>(</sup>٢) ابو داؤ د:١/٠/١، نسائي:٢٨٠/٢



ہے جوزیا دہ بیجے جننے والی ہو۔اوررسول اللہ انے بیدد وقیدیں اس لیے لگائی ہیں کہ بچہ جننے والی عورت اگر شو ہر سے محبت ندر تھتی ہو، تو شو ہر بھی اس سے رغبت نہ کرے گا اورا گرعورت محبت تو کرتی ہو؛ مگر بچہ جننے والی نه ہو،تو مقصود حاصل نه ہوگا اور و مقصود امت کو زیادہ کرنا ہے،تو الدو تناسل کی کثرت ہے( پھر آخری جملہ کی تشریح میں کہتے ہیں ) میں تم ہے فخر کروں گا ؛ لینی تمہار ہے سبب سے ساری امتوں برفخر کروں گا، میرے ماننے والوں کی کثریت کی وجہ ہے۔(1)

اس ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم صَلَیٰ لِفِیعَلِبُوسِکُم نے تکثیر اولا دکی ترغیب دی ہےاوراس کی حکمت ومصلحت بھی ہتلائی ہے کہا گرتمہاری اولا دزیا دہ ہوگی تو میں اس کی دجہہے ہے دیگرامتوں پرفخر کروں گا کہ میرے ماننے والے زیادہ ہیں۔

حضرت انس ﷺ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صَلَی الفِیْ عَلَیْهِ وَسِلْم نے فرمایا کہ بہت محبت کر نیوالی اور بہت جننے والی سے شادی کرو کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری دجہ سے فخر کروں گا۔<sup>(۲)</sup>

حضرت ابن عمر ﷺ کی حدیث میں بیآیا ہے کہ شادی کرو (اولا و) زیادہ کرو؛ کیوں کہ میں امتوں پرتمہارے سبب سے فخر کروں گا۔ (۳)

سر آج مغربی تہذیب کے بت نے اسلام کی تعلیم کے بالکل برنکس ب<sup>ی</sup>علیم و تبلیغ جاری کررکھی ہے کہاولا وکم ہے کم ہو،اس لیے پہلے،تو پینعرہ تھا کہ ' ہم دواور

<sup>(</sup>۱) موقات:۲/۲۹۱–۱۹۳

<sup>(</sup>٢) ابن حبان بحواله فتح البارى:٩/١١

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي بلاغافتح الباري:٩/١١١

ہمارے دو'' بگراب اس تقلیل کی تعلیم میں مزید ترقی ہوئی ہے، اس لیے اب بی نعرہ لگایا جارہا ہے' نہم دواور ہمارا ایک' اور شاید مزید ترقی ہوگی تو بیہ کہا جائیگا' نہم دواور ہمارا کوئی نہیں'' ۔ خیراس پرتو کوئی حیرت واستعجاب نہیں البتۃ اس پرضر ور حیرت وتعجب ہمارا کوئی نہیں چاور ہونا بھی چا ہے کہ مغربی تہذیب کے اس بت نے اسلام کے پیرو کاروں میں سے بھی کچھا ہے ہجاری پیدا کر لیے، جواس کی تعلیم پرآ مناوصد قنا کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اوراس برعمل کوتر تی کے علامت سمجھتے ہیں ۔

یہ صبط ولا دت یا برتھ کنٹرول (Birth control) کا نظریہ جن بنیا دوں پر قائم کیا گیا ہے، ان میں بنیادی طور پراس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ انسانی نسل کا اضافہ معاشی خطرات و پریشانیوں کا باعث ہے؛ کیوں کہ دسائل پیداوار محدود ہیں۔ لہذاا گرتحد پینسل نہ کی گئی تو آئندہ مزید وشد پیز خطرات کا دنیا کوسا منا کرنا پڑیگا۔ اس کے بعد نکات بعد الوقوع کے طور پراس نظریہ کی کچھاور بنیادیں بھی تراش کی گئی ہیں۔ مثل اید کہ ذیا دہ بچوں کا ہونا عورت کے لیے تکیف کا باعث ہے اوراس کی صحت اور خوب صورتی پراٹر انداز ہونا ہے اور یہ کہ اوا دکی کثرت کی وجہ سے ان کی صححے تربیت ومعقول تعلیم کا انظام مشکل ہوتا ہے وغیرہ۔

جہاں تک معاشی خطرات ومشکلات کا مسئلہ ہے، تو اس کی بنیا دیر صنبط تولید خالص جا بلی نظریہ ہے جس کی تر دید میں قرآن باک کی متعدد آیات نازل ہوئی بیں۔ جا بلی دور میں عرب کے اندراولا د کا قتل مروج تھا ، جس کی ایک وجہ یہی تھی کہ معاشی تنگی و پریشانی کا خطرہ محسوں کیا جا تا تھا۔ اسلام نے اس کی تر دید فرمائی ہے اور اس عمل کو گناہ کہیرہ قرار دیا۔

چنال چەارشادخداوندى ہے:

﴿ وَلَا تَقُتُلُوا اَوُ لَا ذَكُمُ خَشِّيَةً اِمُلَاقَ نَحُنُ نَرُزُقُهُمُ وَاِيَّاكُمُ اِنَّ قَتُلَهُمُ كَانَ خِطُأٌ كَبِيُرًا﴾ (الإنبيزة:٣١)

( اورتم اپنی اولا د کوفقر و فاقہ کے ڈریے قبل نہ کرو ، ہم ہی ان کواورتم کورزق دیتے ہیں، بلاشبہان کوتل کر ہٰ بڑا گناہ ہے ) دوسري حَلَّه فرمايا

﴿ وَلَا تَقُتُلُوا اَوْلَادَكُمُ مِّنَ اِمَّلَاقَ نَحُنُ نَرُزُقُكُمُ (1ar: 步藝別) وَإِيَّاهُمُ ﴾

( اوراینی اولا د کوفقر و فاقه کی وجه کے آل نه کرو ، ہم ہی تم کواوران کو رزق دیتے ہیں)

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی زنا بعلیہ وسیلم سے یو جھا کہ اللہ کے نزویک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کرنا حالال کہ اللہ ہی نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ ابن مسعود ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے یو جیھا کہ پھرکون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اینے بیچکواس لیفل کردینا که دہ تیرے ساتھ ساتھ کھائے گا۔ (۱)

اں حدیث کا منشابھی یہی ہے کہ فقروقا قہ یا معاشی تنگی کے اندیشہ سے اولا ویول کرنا گناہ عظیم ہےاور نثرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔آیات قرآ نیہ واعا دیث نبوبیاس پر دانشج دیل وہر ہان ہیں کہ معاشی تنگ دستی وتنگ حالی کے پیش نظراولا دکو مارنے کا نظریہ غیرا سلامی و جا بلی نظریہ ہے؛ کیوں کہ اسلام بنیا وی طور پر اس فلسفہ ونظریه کامخالف ہے کہ انسانی آبادی میں اضافہ معاشی تنگی پیدا کرتا ہے؛ بل کہ اسلام،

<sup>(</sup>۱) بنخاری:۱۱۲۲/۲،مسلم:۱۳۲/

تو صاف بیاعلان کرتا ہے کہ جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنامقررہ ومقدرہ رزق لے کر آتا ہے۔ پھرعقلامبھی بینظر بیر صحیح نہیں معلوم ہوتا؛ اس لیے کہ اگر آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ نے قدرتی طور پراس کے کم کرنے اور حداعتدال پرر کھنے کے لیے انتظامات بھی کرر کھے ہیں اور آج اموات بھی اس کثرت کے ساتھ ہورہی ہیں، کہیں زلز لے ہیں ، کہیں طوفان اور سیلاب سے تھیٹر ہے ہیں ، کہیں آندھی کی ہلا کت خیزیاں ہیں، کہیں ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کے ہوش ربا حوادث ہیں، کہیں قتل عام کی داردا تیں ہیں اور کہیں میزائیل اور بم دھا کوں کی ہلا کت آ فرینیاں ہیں اوراس طرح به یک وفت ہزار ہا انسان پر دۂ عدم میں جاچھیتے ہیں ملہٰذا پیہ خیال کہ انسانی نسل کاصرف اضافہ ہور ہاہے اور معاشی تنگی پیش آرہی ہیں صحیح نہیں۔

ہاں!معاشی تنگی جواس وفت اپنی ہلا کت خیز یوں سے انسانی معاشرے کو تہ و بالا كرر ہى ہے، اس كى وجه دراصل يہى ہے كەتقىيم دولت كا نظام سيح نہيں ہے، تق دار محروم ہیں اورغیرموج اڑار ہے ہیں۔ چناں چے عوام پریشان وتنگ حال ہےاور اہل ِ حکومت اپنی عیاشیوں اور لذت کوشیوں میں مست ہیں ، جس کی وجہ ہے ت وار تک ان کا حصه رسدی نہیں پہو نچے رہاہےاوروہ پریشان ہیں۔

اب ر ماعورت کی صحت و تندرستی کا مسئله ، تواس کی بنیا دیر برتھ کنژ ول البیتہ قابل غور ہوسکتا ہے؛ مگر بیدایک استثنائی ہوگی اور کسی عورت کے حالات بیاری و کم زوری کی وجہ ہے اس کا تقاضا کرتے ہوں ، تو اہل فتوی علما کے سامنے پوری حالت و کیفیت پیش کر کے فتوی لیا جائے اوراس برعمل کیا جائے ؛لیکن محض آئندہ کے خطرہ اور خدشہ ہے کہ کہیں آئندہ کثر ت اولا دصحت براثر انداز نہ ہوجائے ، برتھ کنٹرول وضبط تولید کی اجازت نہیں ہوسکتی؛اس لیے کہالیسے خطرات وخد شات ،تو ولا دت و کثرت ہی پر

کیا موقوف ہیں بغیراس کے بھی انسان بھار ہوسکتا ہےاور عمر ڈھلتی ہے تو انسان ہیٹھے بٹھائے بھی کم زور یوں اور بیار یوں کا شکار ہوجا تا ہے اور پیے کہنا کہ کثرت ولا دت سے صحت ضرور خراب ہوتی ہے،مشاہدہ اور شخفیق کے خلاف ہے۔ آج بھی ہزاروں الیی عورتیں ہیں جو کثیر العیال ہونے کے باوجود پوری طرح صحت مند ہیں۔اور خوبصورتی اورحسن و جمال میں کمی آ جانے کا عذراو پر کے عذر سے بھی زیا وہ لنگ ہے اور بالکل نا قابلِ النفات ، پھر بيرغورتيں کب تک اپنے حسن و جمال کی آبياری کر تی ر ہیں گی ؟اور کب تک اس کی نمائش کرتی رہیں گی ؟ جب عمر ڈھلے گی توبیہ ساری لیپ یوت ہی کیا؟ اصل حسن و جمال بھی منھ موڑ لیتا ہے۔مولا نا رومی رحمَیُ لامِنْ ہو عارف کامل گذرے ہیں ،انہوں نے اسی مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

زلف جعد و مشكبار وعقل بر

آخر او دم زشت پیر خر

( لیعنی بیہ حسین گھونگر والے اور مشک بار اورعقل دہوش رہا زلفیں جن ہرلوگ دیوانے ہوئے جاتے ہیں۔انجام کاربوز ھے گدھے کی بری دم معلوم ہوتی ہیں ) اورنذ برا کبرآ با دی مرحوم کے اشعار ہیں \_

کٹی بارہم نے دیکھا کہ جن کا

مثين بدن تها معطر كفن تها

جو**قبر** کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا نه عضو بدن تھانہ تار کفن تھا

غرض بیه که بیه عذر کوئی قابل توجه والتفات نہیں کهاس کی بنایر ایک حرام ونا جائز امرجائز قراریائے۔ -- اسلام میں عورت کا کردار -- اسلام میں عورت کا کردار اسپی اسلام

رہا میہ کہنا کہ کثر ت اولاد کے ساتھ تعلیم وتر بیت صحیح نہیں ہوسکتی میہ بھی صحیح نہیں جس کوتر بیت کرنا آتا ہے وہ تو بہت سول کی کر دیتا ہے اور جوتر بیت کرنا نہ جانتا ہووہ ایک کی بھی نہیں کرسکتا ۔ پھر جب اللہ نے تعلیم وتر بیت کا حکم دیا ہے ، تو ہمارا کام ہے کہتر بیت و تعلیم کا صحیح انتظام کریں ۔ آج لوگ صرف فیشن پرسی ، دنیا داری ، مال داری اور دنیوی عہد ہے ومناصب کے حصول کو سیحے ومعقول تعلیم وتر بیت سمجھتے ہیں ، ورنداسلامی نقطہ نظر سے تعلیم وتر بیت سمجھتے ہیں ، ورنداسلامی نقطہ نظر سے تعلیم وتر بیت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ۔ فرض میہ کہیں تام با تیں از قبیل عذر لنگ ہیں ، لہذا عورت کو اس طرح کی با تو ل سے خلاف شرع کو بیتر کت نہ کرنا چاہئے ۔



## فصل سابع

# عورت کیا ہجھ کرسکتی ہے؟

عورت اسلامی نقطۂ نظر سے ، کیا کچھ کرسکتی ہے ، اس کی تفصیل کے لیے بلا مبالغہ ایک ضخیم جلد جا ہیے ؛ کیکن بہاں ہم اس موضوع پر نہایت اختصار کے ساتھ چندا ہم بہلوؤں کی جانب اشارہ کرنا جا ہتے ہیں۔

## ایک حدیث کی عجیب تشریخ

عام طور برعورتوں میں ایک احساس کم تری پایا جاتا ہے، وہ بید کہ ہم مردوں کے مقابلہ میں کم تروابتر ہیں اور اس سلسلے میں بعض حدیثوں سے بھی ان کو اور بعض میں بطھے لکھے اوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔

مثلاً نبي كريم صَلَىٰ لِلْمُعْلِبُورِ عَلَى مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ كُمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمُ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ إِمْرَاةُ فِرْعَوْنَ وَفَضُلُ عَائِشَةِ عَلَى مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ إِمْرَاةُ فِرُعَوْنَ وَفَضُلُ عَائِشَةِ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيَّةِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ﴾ (١)

(مردوں میں ہے بہت کامل ہوئے ہیں اورعورتوں میں ہے کوئی کامل نہیں ہوئی؛ مگر مریم بنت عمران ﷺ اور فرعون کی بیوی آسیہ ﷺ اور عائشہ ﷺ کی فضیلت دوسری تمام عورتوں پرایسی ہے جیسی ٹرید کی



دوسرے تمام کھانوں پرہے)

اس حدیث سے بہ ظاہر سے مجھاجا تا ہے کہ عورتوں میں کمال نہیں پایا جا سکتا ؛ گر سے خہیں اور نہ رسول اللہ صَلَیٰ لا فی گلیہ وَسِیکہ کا بیہ مقصد ہے۔ اگر عورتوں میں کمال نہ پایا جا سکتا تو بعض عورتوں کے کمال کا ذکر کیوں کیا جا تا ؟ بل کہ اس حدیث کا منشا ہے ہے کہ کمال تو دونوں میں پایا جا تا ہے ؛ لیکن عام طور پر عورتیں اس کی تخصیل کی کوشش نہ کہ کمال تو دونوں میں پایا جا تا ہے ؛ لیکن عام طور پر عورتیں اس کی تخصیل کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے صاحب کا مل نہیں بنتیں ، ورنہ وہ بھی محنت کریں ، تو حضرت مریم اور حضرت ما کشر کے ماحب کا مل نہیں بنتیں ، ورنہ وہ بھی محنت کریں ، تو حضرت مریم عورتوں کی تنقیص کے لیے نہیں ؛ بل کہ ترغیب کے لیے آئی ہے اور ترغیب اس چیز کی عورتوں کی تنقیص کے لیے نہیں ؛ بل کہ ترغیب کے لیے آئی ہے اور ترغیب اس چیز کی موتی ہے جس کا حاصل ہونا ممکن ہو ، ناممکن چیز کی ترغیب نہیں دی جاتی ۔

غرض عورتوں کو نہ ایوں ہونا چاہئے اور نہ احساس کم تری کا شکار ہونا چاہیے۔

کہ اس حدیث کے پیش نظر ان کو کمال کی تحصیل کے لیے محنت و مجاہدہ کرنا چاہیے۔

اس حدیث کواس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے، اگر کسی مدرسہ یا اسکول میں مثالًا پانچویں جماعت کے طلبہ جماعت کے طلبہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے ان میں سے اکثر ناکام ہوجا کیں اور اساتذہ ان سے یوں محنت نہ کرنے کی وجہ سے ان میں سے اکثر ناکام ہوجا کیں اور اساتذہ ان سے یوں کہیں کہ پانچویں جماعت میں اور چھٹی میں دو چار کے سوا سب ناکام ہوئے، تو اس کا بید مطلب نہیں کہ چھٹی جماعت میں کمال پیدا ہی نہیں ہوسکتا، لہذا اب محنت نہ کی جائے؛ بل کہ اس سے چھٹی جماعت والوں کو بھی ترغیب موسکتا، لہذا اب محنت نہ کی جائے؛ بل کہ اس سے چھٹی جماعت والوں کو بھی ترغیب میں دو چار افراد کام یاب ہو سکتے ہو جیسے تہاری ہی جماعت میں محنت کرد گے، تو کام یاب ہو سکتے ہو جیسے تہاری ہی جماعت میں محنت کرد گے، تو کام یاب ہو سکتے ہو جیسے تہاری ہی جماعت میں محنت کرد گے۔ اسی طرح حدیث میں عورتوں کومردوں کی طرح مدیث میں دو چارافراد کام یاب ہو گئے۔ اسی طرح حدیث میں عورتوں کومردوں کی طرح صدیث میں عورتوں کومردوں کی طرح صدیث میں دو چارافراد کام یاب ہو گئے۔ اسی طرح حدیث میں عورتوں کومردوں کی طرح صدیث میں حورتوں کومردوں کی طرح صدیث میں دو چارافراد کام یاب ہو گئے۔ اسی طرح حدیث میں عورتوں کومردوں کی طرح صدیث میں عورتوں کی طرح صدیث میں دو چارافراد کام یاب ہو گئے۔ اسی طرح حدیث میں عورتوں کومردوں کی طرح صدیث میں عورتوں کی طرح سے سے کہاں بنے کی ترغیب و بیان مقصود ہے۔

## نا قصة العقل والدين مونے كى تشريح

ای طرح ایک اور حدیث ہے بھی عورتیں غلط نہی کا شکار ہو گئیں ، وہ بیہ کہ رسول اللہ صَلَیٰ (طَهُ عَلِيْهُ وَسِينَهُم فرمايا:

'' میں نے تم (عورتوں) سے زیادہ عقل ودین میں ناقص ایسے لوگوں کونہیں دیکھا جو ہڑے ہڑے عقل مندوں پر غالب آ جا کیں ،کسی عورت نے پوچھا کہ ہمارے دین وعقل میں نقصان کیا ہے؟ تو فر مایا کہ عقل کا نقصان کیا ہے؟ تو فر مایا کہ عقل کا نقصان میہ ہے کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے اور دین کا نقصان میہ ہے کہ چیف کی وجہ سے دو جیار دن وہ نماز نہیں بڑھ سکتی اور رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتی ۔(۱)

گراس مدیث ہے بھی یا خذکرنا تھے نہیں کہ قورت کسی کام کے لائق نہیں اور ہرطرح نا کارہ ہے؛ کیول کہ حدیث کا منشا بعض اعتبارات سے قورت کے دین وعقل میں کم زوری ونقصان کو بتانا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بعض اعتبارات سے مردول ک کم زوری وعیب کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً خوداسی حدیث میں بتایا گیا کہ مرد با وجود عقل مند ہونے کے عورت سے مغلوب ہوجا تا ہے اور عورت اس کی عقل وفہم پر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے، ظاہر ہے کہ میمرد کی آیک کم زوری اور عیب ہے؛ مگراس کی وجہ سے مردکو ہراعتبارات سے کیا کم زوراورناقص قرار دیا جاسکتا ؟

ای طرح عورت بھی بعض اعتبارات ہے عقل ودین میں ناقص ہے؛ کیکن اس کا ہر لحاظ ہے ناقص ٹابت نہیں ہوتا۔غرض یہ کہ عورت کواحساس کم تری کا شکار نہیں ہونا جا ہے، ؛ بل کہ اپنی بساط اور اپنے حدو داور دائر ہکار کے موافق کام کرنا جا ہیے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/۳۲/ تر مذی :۸۹/۲ مسلم:۱/۲۰ ابو داؤد:۲۳۳/۲

اب ربایہ سوال کہ عوت کیا کیچھ کر سکتی ہے؟ اس کی مختصر تو ضیح و تفصیل آسندہ سطور میں پیش کی جارہی ہے۔

عورت اور تعلیمی سرگرمیاں

عورت کی خد مات اورسر گرمیوں کا ایک اہم اورنسبتاً آسان، زیا دہ بارآ ورومفید میدان ' تعلیمی میدان' ہے۔

اس میں ایک تو بید کہ عورت خودا پنے آپ کوزیورعلم سے آراستہ کرنے کی جبتجو
کرے اور دوسرے بید کہ دوسروں کو تعلیم دینے اور تربیت و بینے کی کوشش کرے۔
اسلام نے علم کے باب میں عورتوں اور سر دوں کے مابین کو کی تفریق نہیں کی
ہے ؛ بل کہ جس طرح مردوں کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ وہ علم سے آراستہ ہوں ، اس
طرح عورتوں پر بھی لا گوئیا کہ وہ علم سیکھیں۔

چنال چەفر مايا گىيا:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِيُضَةً عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ » (۱) (یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے)

اس میں مردوعورت کی تفریق سے بغیرعلم کی طلب و تخصیل کو ہرمسلمان کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ پھرخصوصیت کے ساتھ لڑکیوں کو تعلیم دینے کا بھی احادیث میں ذکرماتا ہے۔

چناں چەحدىث مىں ہے كەرسول الله صَلَىٰ رُلاَيْ عَلَىٰ کَرِسِنَمَ نِے فَرِ مایا: ''جس نے تین لڑ كيوں يعنی بيٹيوں كی كفالت كی اوران كوعمرہ تعليم دى اوران سے حسن سلوك كيا اوران كی شادی كردی تو اس كے ليے

<sup>(1).</sup> جامع العلم (١٣١/١



جنت <u>ہے۔(ا)</u>

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی ضروری ہے کہ علم سے
آ راستہ ہوں۔اسلام نے اس پرزور دیا ہے اوراس کے لیے راہ کو کشاوہ فر مایا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دوراول کی عورتوں نے علم میں رسوخ و کمال حاصل کیا اوراس میں نام
ور ہو کیں اوراس مقام پر فائز ہو کیں کہ ضرورت پر مرد بھی ان سے رجوع کرتے اور
بیا او قات علمی بحث ومباحث میں عورتیں مردوں پر فوقیت لے جاتیں۔

اس سلسلے میں ایک دل چسپ واقعہ کتب احادیث میں مردی ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے اپنے دورخلافت میں فر مایا کہ عورتوں کا مہر چالیس اوقیہ سے زیادہ نہ باندھا جائے اگر کسی نے اس سے زیادہ مہر باندھا تو میں اس زیادتی کو بیت المال میں ڈال دوں گا مجلس میں ایک عورت ،عورتوں کی صف سے کھڑی ہوئی اور کہنے گئی کہ امیر المؤمنین! آپ کو بیت نہیں ،حضرت عمر ﷺ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ قرآن تو بہتا ہے کہ:

﴿ وَ إِنْ ا تَيُتُمُ اِحُدَاهُنَّ قِنُطَارًا فَلاَ تَاخُذُ وُامِنُهُ شَيْئًا ﴾ (النَّنَاةُ:٢٠)

(اگرتم نے عوت کوایک قنطار بھی دیا تو اس میں سے واپس کچھ نہاو) (اس سے معلوم ہوا کہ ایک قنطار بھی دیا جاسکتا ہے)

یہ تن کر حضرت عمر ﷺ نے فر مامیا کہ عورت نے سیجے کہا اور مردنے خطا کی۔(۲) اسی طرح حضرت عاکشہﷺ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابن عباس ﷺ نے ان

<sup>(</sup>۱) ابواداؤ د:۲/۰۰۸

<sup>(</sup>۲) جامع العلم:ا/۱۳۱

کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت عمر ﷺ نے فرہ میا تھا کہ رسول انڈر حکی رافیہ جارہ نے فرہ مایا کہ میت کواس کے اہل وعیال کے رونے سے منذاب دیا جاتا جائے۔ یہ من کر حضرت عاکشہ ﷺ نے فرمایا کہ حضور صلی رفیع جارہ کے ایسانہیں فرمایا تھا ؟ ہل حضرت عاکشہ ﷺ نے فرمایا کہ کافر کے عذاب میں زیادتی کردی جاتی ہے ، جب کہ اس کے اہل وعیال روتے ہیں ، پھر آیت بڑھی :

﴿ اَلَا تَنْوِرُ وَالِرَقَّ وَّزُرَ الْمُحَرِّى ﴾ (الْجَلَةُ: ٣٨) ( كُونَى كُسَى كَالِّمَا وَنِمِينِ اللهَائِيَةِ)

اس سے اندازہ سیجنے کے حضرت عائشہ ﷺ کاعلم کس قدر گہرااورراسخ تھا حضرت ابن عباس ﷺ کے سامنے فر مایا اور حضرت ابن عباس ﷺ نے اس پر سکوت اختیار کیا؛ بل کہ تائید فرمائی ۔(۱)

حضرت عا کشے صدیقہ ﷺ کے متعلق تا رہ ﷺ اور جے کہ بہت بڑی عالمہ اور فاصلہ تھیں ، دینی علوم میں ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے استفادہ کرتے ہتھے ، ان کے والد ابو بکر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ بھی بہت سے مشکل مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے۔

حفزت مسروق نا بعی رحمهٔ (لهلا فرماتے ہیں کہ میں نے اکا برصحابہ ﷺ کو دیکھا کہ میراث کے مسائل حضرت عا کشہﷺ ہے دریافت فرمایا کرتے۔

حضرت الوموی اشعری ﷺ فر ماتے ہیں کہ ہم صحابہ پر جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آپڑتا تو ہم حضرت عائشہﷺ ہے دریا فت کرتے اوران کے پاس اس بارے میں ضرورکوئی علم ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/۲ ــا

حضرت قبیصہ ﷺ نے فر مایا کہ حضرت عا کشہﷺ تمام لوگوں میں سب سے بڑی خواتین کاعلم تھیں ۔

ا مام زہری رُحِمَیٰ لُینٹی نے کہا کہ اگرتمام از واج مطہرات کا اور تمام خواتین کاعلم جمع کیاجائے تو حضرت عا کشہ ﷺ کاعلم سب پر بھاری ہوگا۔ (۱)

یا در ہے کہ حضرت عاکشہ کے نے صرف علوم شرعیہ تک ہی اپنے کومحد و ذہیں فرمایا تھا؛ بل کہ دیگر علوم بیں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ حضرت عروہ حضرت عاکشہ کے بھا نجے ہوتے ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ بیس نے علم طب (ڈاکٹری) میں حضرت عاکشہ بیس میں کودیکھا، نہ میراث میں ، نہ فقہ میں ، نہ شعروشا عری میں ، نہ طب میں ، نہ تاریخ عرب میں اور نہ علم نسب میں ۔ (۲)

اسی طرح حضرات از واج مطهرات میں سے حضرت ام سلمہ ﷺ بلند پا بیم محدثہ وفقیہ ہوئی ہیں ،ان سے (۲۷۸) احادیث مروی ہیں اور انہوں نے جوفقے دیے وہ بھی اسے ہیں کہ بہقول ابن قیم رَقِم ہُلالیا ہی ان سے ایک رسالہ بن سکتا ہے۔ (۳)

حضرت ام سلمہ ﷺ سے بڑے بڑے حضرات نے حدیث کی روایت کی ہے، جیسے حضرت اسامہ بن زیر مخرت سلیمان بن بیار جست کے بیار جست کے بیار جستے حضرت اسامہ بن زیر جسترت سلیمان بن بیار جست کے بعد الرحمٰن بن ان بیر جستر کریں بیار کا وغیرہ ۔ (۴)

حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک تا بعی خاتون ہیں حضرت عا نشہﷺ سے

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب:٣٣٥/١٢، تذكرة الحفاظ: ١٨/١

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: ٢٨، تهذيب التهذيب:٣٥/١٢، المنهل الراوى :٢

<sup>(</sup>٣) اعلام الموقعين: ا/١٣

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب:۳۵٦/۱۲

خصوصیت کے ساتھ علم حاصل کیا اور بہت بڑی محدثہ ہوئیں ،علمائے محدثین نے ان
کو بڑے قابل اعتماد علما میں شار کیا ہے اور حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم رحمٰن (دِنَى جیسے
پاید کے محدث ان سے حدیث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، ابن حبان رحمٰن (دِنْیَ بیل نے فر مایا کہ حضرت عاکشہ ﷺ کی احادیث کوسب سے زیادہ جانے والی بہی

اس کے بعد کے ادوار میں بھی عورتوں نے اپنے آپ کوعلوم سے آ راستہ کیا اور قابل قدراورنا قابل فراموش کارنا ہے انجام دیے۔

امام طحاوی رحمی لایدی فقد وحدیث اور علم کلام کے جلیل القدر عالم وامام گذر بے بیں اور ان کا شار مجتہدین میں ہوتا ہے، انہوں نے جب اپنی مشہور ومعروف کتاب 'نشوح معانبی الاثار''تالیف کی تواس عظیم و عجیب وغریب حدیثی تالیف میں ان کی صاحب زادی نے ان کا تعاون کیا، اس طرح کہ امام طحاوی رحمی لایڈی املا کرائے تصاور صاحب زادی گھتی جاتی تھیں۔ گویا اس حدیثی ذخیرہ کے وجود پذیر ہونے اور منصر شہود پر جلو ہ گرہونے میں ایک خاتون کا ہاتھ ہے۔

علامہ کا سانی رحمۃ لافئہ فن فقہ کے ایک ممتاز امام ہیں جن کی کتاب ''بدائع الصنائع '' فقہ کا ایک لا جواب ذخیرہ ہے ، ان کی زوجہ محتر مہ، بہت بڑی فا ضلہ اور فقیہ تھیں ۔اورخود علامہ کا سانی کے استاذ محتر م کی صاحب زادی تھیں ، ان کے استاذ فیے شاگر د کے علم وتقو کی وطہارت کو د کیے کراپنی لڑکی کی شادی ان سے کردی تھی ۔اس پر دہ نشین خاتون کے علم و تفقہ کا یہ عالم تھا کہ علامہ کا سانی بھی کے پاس آنے والے ہرفتو کی پران کا بھی دست خط ہوتا تھا ،اورلوگ اس فتو کی کا اعتبار نہ کرتے تھے جس پر

حضرت عمره تھیں \_ (۱)

<sup>(</sup>۱) ايضاً



ان کا دست خط نه ہو۔

نویں صدی ہجری کی ایک ممتاز خاتون ام ہائی مریم بنت نورالدین ہیں ،ان کا گھرعلم فن ،شعروا دب کا گہوارہ تھا اور متعددا فراداس خاندان کے محدثین شار ہوتے ہیں ۔ان کے نانا قاضی فخر الدین رحمہ گلیڈی نے ان کی تربیت کی تھی ،سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ، پھر فقہ وا دب میں دست گاہ ہم پہنچائی پھران کے نانا ان کو مکہ مکرمہ لے گئے جہاں شیوخ حدیث سے ان کو حدیث کا سبق دلایا ،مصرو حجاز کے بیشتر ممتاز محدثین سے استفادہ کیا ،صحاح ستہ کی تمام کتب انہوں نے محدثین سے سن تھیں پھر مند درس پر فائز ہوئیں ، حافظ سخاو کی رحمہ گلائی جیسا بلندیا یہ امام حدیث ان کا شاگر دیے۔(۱)

غرض یہ کہ عورت اگر جا ہے تو علمی میدان میں بہت پچھ کر کے اپنانا م روش کر سکتی ہے،اورمخلوق کوفائکہ ہے پہنچا سکتی ہے۔

ایک انتباه ؛ گرایک بات پر تنبیه کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ تحصیل علم خواہ دینی ہویا دنیوی، شرعی حدود کے دائرہ میں ہونا جا ہے۔ مثلاً عورت کے لیے چول کہ پردہ ضروری ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کل کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں جو بے پردگی اور بے حیائی اور لڑکوں اور لڑکوں کا آزادانہ اختلاط ہور ہا ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔

غرض اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ؛ بل کہ وہ تو ترغیب دیتا ہے ، ہاں! حدو دشرعیہ میں رہنے کی وہ ضرورتا کید کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) به حواله خدمت حدیث میں خواتین کا حصه:۲۷



## عورت اورسیاسی وملی خد مات

ر ہاعورت کا سیاسی وملی خد مات وسرگرمیوں کا مسکدتو اس میں پیجھ تفصیل ہے۔
عورت کا امامت وامارت کے منصب پر فائز ہونا تو تقریباً بدا تفاق علماحرام ونا جائز
ہوجسیا کہ او پراس پر کلام کر چکا ہوں ، ؛ بل کہ امارت کے لیے انتخاب میں جن اہل
حل وعقد لوگوں کو اختیا رحاصل ہے ، بدا تفاق علما اس میں بھی عورت کا کوئی حصہ ہیں۔
امام الحرمین ابوالمعالی الجو بنی رحم گالائر ٹر نے 'خیات الاحم ''میں لکھا ہے :

فما نعلمه قطعاً، إن النسوة لا مدخل لهن في تخيير الإمام وعقد الإمامة فا نهن ما روجعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان احرى النساء واجد رهن بهذا الأمر فاطمة على الله مَلَىٰ لَالله مَلَىٰ لَالله مَلَىٰ لَالله مَلَىٰ لَالله مَلَىٰ لَالله مَلَىٰ لَالله مَلَىٰ الله على الله مناكان لهن في هذا المجال مخاص في منقرض العصور ومكر الدهور. (١)

(پیربات قطعی طور پر جانے ہیں کہ تورتوں کوامام کے انتخاب میں اور امارت کے قائم کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے؛ کیوں کہ ان سے بھی اس سلسلہ میں رجوع نہیں کیا گیا ، اگر اس معاملہ میں کسی عورت سے مشورہ کیا جاتا تو اس کے لیے عورتوں میں سب سے زیادہ لاکقہ وفا کقہ حضرت فاطمہ ﷺ ہوتیں پھر حضرات از واج مطہرات امہات المؤمنین نرح ہی لاللی مطہرات امہات المؤمنین نرح ہی لاللی مانہ میں حالاں کہ ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کوکسی زمانہ میں علی کوئی دخل نہ تھا)

<sup>(</sup>١) غياث الامع:٦٢ فقره٣٧

غرض امارت اوراس کے انتخاب میں تو عورتوں کو اسلام نے الگ ہی رکھا ہے اور آج کا جدید ذہن بھی اور جدید تجربات بھی اس کی تائید کرتے ہیں ،ہم یہاں اس سلسلے میں صرف ایک حوالہ قل کرتے ہیں جس سے ہماری تائید ہوتی ہے۔ ٹائمس آف انڈیا (نئی دہلی) نے اپنی اشاعت بابت ۱۹۸۴ آگسٹ کے ۱۹۸ میں یہ خبرشائع کی ہے کہ:

کے ۱۹۸ میں امریکہ میں خاص اس مسئے پرلوگوں کی رائے معلوم کی گئی، معلوم ہوا کہ امریکی ووٹروں کی تقریبا ایک تہائی تعداد خیال کرتی ہے کہ امریکہ کا صدر بننے کے لیے عورت کے مقابلہ میں مروزیادہ موزوں ہیں۔ رائے دینے والوں میں صرف آٹھ فی صد تعداد الی تھی جس کا خیال تھا کہ وائٹ ہاؤس کے عہدہ کے لیے عورت زیادہ بہتر ہوسکتی ہے، مہر فی صدنے کہا کہ دونوں جنسوں میں کوئی فرق نہیں اور ہوسکتی ہے، مہر فی صدنے کہا کہ دونوں جنسوں میں کوئی فرق نہیں اور موزوں ہے۔ (ا)

بہ ہر حال ہے ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے مرد وعورت کے درمیان بہت سے اعتبارات سے فرق رکھا ہے، اس کا بھی تقاضا بھی بہی ہے کہ عورت جیسی نازک صنف اس ذ ہے داری سے دور ہی رکھی جائے ۔البتہ دیگر ملی مسائل میں ان کی رائے اور مشوروں کا احترام کیا جائے گا اور بعض ایسے کام وخد مات بھی ان کے سپر د کیے جاسکتے ہیں جو وہ حدود شرعیہ کے اہتمام کے ساتھ اور ان کے دائر ہے میں رہتے ہوئے سرانجام د ہے سکتی ہیں ۔

<sup>(1)</sup> به حواله خاتون اسلام: مولاناو حیدالدین خان:۳۷



حضرت عا نشہ ﷺ اوربعض از واج مطہرات ،خلفائے راشدین کے زمانہ میں برابرملی مسائل میں حصہ لیتی تھیں اوراینی قیمتی آ راسے فائندہ بھی پہنچاتی تھیں۔

حضرت عاکشہ ﷺ شہادت عثمان ﷺ کے موقعہ یران کے قصاص کے سلسلے میں جوموقف اختیار کی ہوئی تھیں اور اپنے موقف پر دیگراصحاب الرائے کوجس طرح یر جمع فرمایا تھااوراس میں وہ جیسی کچھ مضبوط تھیں ، تاریخ کے اوراق اس برگواہ ہیں ، بھر انہوں نے حضرت علی ﷺ ہے جہاد بھی اسی مسکے برکیا تھا جس کو تا ریخ میں '' جنگ جمل'' ہے یا دکیا جا تا ہے۔

نیز بیدواقعداو پر ذکر کیا جاچکا ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے خطبہ دیا اوراس میں فرمایا کے عورتوں کا مہر زیا دہ نہ باندھو۔تو ایک عورت جومجمع میں تھی ،اس نے اس پرٹوک دیا اور کہا کہ آپ کواس کاحق نہیں ،حضرت عمر عللے نے اس کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کے مورت نے کچ کہااورمرد نے ملطی کی۔(۱)

بیرا یک ملی مسئلہ تھا اور حضرت عمر ﷺ ملی بہبود کے پیش نظر کہے چوڑے مہر ہاندھنے سے منع فر مار ہے تھے ؛ مگر ایک عورت نے اپنی رائے قرآن کی روشنی میں اس ہے مختلف پیش کی اوروہ در بارخلافت میں منظور کر لی گئی۔

حضرت عمرﷺ ایک دفعہ گشت کرتے جارہے تھے،رات کا وفت تھا،ایک گھر سے ایک عورت کے اشعار پڑھنے کی آ واز آئی جن میں عشقیہ مضمون تھا،حضرت عمر ﷺ نے اس عورت سے یو جھا کہ تھھ کو کیا ہوا کہ زور سے اشعار پڑھ رہی ہے؟ اس نے بتایا کہ میراشو ہرآ ب کے حکم پر جہاد میں گیا ہوا ہے،اس کی یا د میں بیاشعار پڑھ رہی ہوں ۔حضرت عمر ﷺ نے اس کوصبر کے لیے کہا اور حضرت ام المؤمنین حفصہ

<sup>(1)</sup> جامع العلم:ا/١٣

ﷺ کے پاس آئے اورمشورہ کیا، یو چھا کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن صبر کر سكتى ہے؟ حضرت حفصہ ﷺ نے شرم سے سر جھكاليا ،آپ نے كہا كہ اللہ تعالى حق بولنے سے نہیں شر ما تا ، بولو ، کہ عورت بغیر شو ہر کتنے دن رہ عتی ہے؟ حضرت هفصه ﷺ نے بتایا کہ حیاریا جے مہینے۔اس پر حضرت عمر ﷺ نے تمام علاقوں میں فرمان جھیج دیا کہ فوجیوں کو حیار ماہ سے زیادہ نہ رو کا جائے ۔ <sup>(1)</sup>

ان واقعات سے بیتہ چلتا ہے کہ عورت کواسلام نے حق رائے وہی دیا تھا اور وہ دوراول میں بوری آزادی کے ساتھ اس کواستعال کرتی تھی اوراس کی رائے کا احترام بھی کیا جا تا تھااوراس کوقبول بھی کیا جا تا تھا۔

اسی طرح حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے وہ ملی خدمت بھی انجام دینے کی اہل مانی گئی ہے،حضرت شفاع ﷺ ایک صحابیہ خاتون ہیں جن کوعلامہ سیوطی رَحَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ا کیک جگہ مہا جرات میں ہے بتایا ہے، ابن حیان رحمَنُ اُلاِیْمَ نے کہا کہ ان کورسول اللہ صَلَیٰ لَاٰیَهٔ البَرِیسِ کم سے صحبت حاصل ہے ، بعنی وہ صحابیہ تھیں۔ حضرت نبی کریم حَلَیٰ لِفِیغَلِیْوِسِکُم اور حضرت عمر ﷺ ہے وہ روایت کرتی ہیں ،ان کے ہارے میں ابن حجر عسقلانی رَحَمُهُ لاینُهُ ککھتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ ان کومشورہ میں مقدم رکھتے اور ان کے مشوروں کو قبول کرتے اور بسااو قات حضرت عمر ﷺ نے ان کو با زار کے معاملات کا نگران بھی مقرر کیا ہے۔(۲)

نیز ہمارے فقہانے ککھاہے کہ عورت او قاف کی ٹگران ہوسکتی ہے اور نتیموں کی وصی بھی اس کو بنایا جاسکتا ہے۔<sup>(m)</sup>

<sup>(</sup>۱) كنز العمال:۳۰۸/۸

<sup>(</sup>r) تهذیب التهذیب:۳۲۸/۱۲

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق:∠/۵،درمختار مع شامی:۵/۵

غرض رہے کہ عورت کو ایسے منا صب اور عہد ہے سپر دیسے جا سکتے ہیں جن کو حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے انجام دیسکتی ہے اور وہ ان مناصب میں آزاد نہ ہو؛ بل کہ سسی کے زیر نگرانی اور مشورہ کرنے کی پابند ہو، یہی وجہ ہے کہ عورت کو قاضی بنانے کی اجازت نہیں۔ چوں کہ اس عہدے میں عورت حدود شرعیہ کی پوری رعایت نہیں کرسکتی، پھروہ کوئی غلط فیصلہ کردے، اس لیے قضات کا عہدہ عورت کے لیے جائز نہیں قرار دیا گیا۔

آج کل جوکونسکر ( COUNSELER ) یم، بل اے دغیرہ کی عہدے داریاں ہیں،ان میں بھی ظاہر ہے کہ عورت حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے ان خد مات کوانجام نہیں دے سکتی، پھران میں ایک قسم امارت کا بھی شائبہ ہے،لہذاعورت کوان مناصب وعہدوں کے لیے ووٹ میں حصہ لینا بھی جائز نہیں اور نہاس کو ووٹ دینا حائز ہے۔

#### عورت اور ووٹ، ایک واقعہ

یہاں ایک اس واقعہ کا ذکر کرنا بھی عبرت کا سبب ہوگا کہ 1991ء میں جب بنگور میں ٹی کار پوریشن امتخابات ہونے جارہے تھے، تو بعض حضرات نے احقر سے اس بارے میں فتو کی پوچھا کہ توت کاووٹ میں حصہ لیما اوراس کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے حق میں ووٹ دینا کیسا ہے؟ احقر نے عدم جواز کا فتو کی تحریر کر دیا ، اس الکشن میں بنگلور کے شواجی نگر حلقہ ہے ممتاز بیگم نا می خاتون نے بھی حصہ لیا تھا جو الکشن میں بنگلور کے شواجی نگر حلقہ ہے ممتاز بیگم نا می خاتون نے بھی حصہ لیا تھا جو سمال یا میں میرافتو کی بعض حلقوں کی طرف سے اس دوران کثیر تعداد میں عوام کے درمیان تقسیم کیا گیا، خیرالیکشن کے چند دنوں بعدمتاز بیگم کی طرف سے ان کے وکیل محمود پٹیل نے میر سے نام ایک لیگل نوٹس جاری بعدمتاز بیگم کی طرف سے ان کے وکیل محمود پٹیل نے میر سے نام ایک لیگل نوٹس جاری

کیا جس میں کہا گیا تھا کہ میرے اس فتو کی کی وجہ ہے ممتاز بیگم کی عزت وحرمت پر داغ آیا اور یہ کہائی اور یہ انڈیا جیسے داغ آیا اور یہ کہائی اور یہ انڈیا جیسے سیکولر ملک میں اس طرح کا فتو کی جاری کرنا ، دراصل یہاں کے قانون کو چیلنج کرنا اور اس میں دخل دینا ہے ، جس کا کوئی جواز نہیں ، پھر آخر میں اس بات کا مطالبہ (ڈیانڈ) کیا تھا کہ ممتاز بیگم کواس انتخابات میں ناکا می کی وجہ ہے جونقصان اٹھا ناپڑا ہے ، اس کے تدارک میں ایک لاکھرو پے ادا کروں ، ور نہ وہ اس مسکلے کوعد الت میں لے جا کمیں گے ان دنوں ''روز نامہ پاسبان' نے بھی ایک مضمون میرے خلاف لکھا جس پر بعد میں اس کے ایڈ بیڑ عبید اللہ شریف کومعافی نامہ بھی شائع کرنا پڑا ، احقر نے ممتاز بیگم کا جواب مدل طور پر دیا ، جس کے بعد اب تک کوئی جواب نہیں آیا ۔

یہ سب جو ہوتا ہے دنیا داری کا نشہ اس کا باعث ہے۔غور کریں کہ ملک کوسیکولر بتانے کے بعد شرعی فتو کی کے خلاف آ وازا ٹھانا کیا عقل وانصاف کی موت نہیں ؟ سیکولر آ خرکس کو کہتے ہیں ؟ اس کو جہاں شرع کا قانون نہ بیان کیا جا سکے؟ پھر جوعورت یا مرد شرعی قانون سے ٹکر لینے کی کوشش کرے اور اس کو نقصان دہ قرار دے ، اس کے ایمان کے باقی رہنے کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

### عورت اورساجی خد مات

عورت کی خدمات کا ایک وسیع دائرہ ساجی خدمات کا میدان ہے، ساج اور معاشرہ کی فلاح و بہودی کے لیے جدو جہداور سعی وکوشش ہر فردِ معاشرہ کا فریضہ ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لہذا ساجی خدمات کا میدان جس طرح مردوں کے لیے کشادہ ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی اس میں پوری پوری گنجائش ہے۔ کشادہ ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی اس میں پوری پوری گنجائش ہے۔ اگر عورت نے میڈیکل کررکھا ہے تواس کے لیے مریضوں کی خدمات کا بہترین

موقعہ ہے، خصوصاً عورتوں کے امراض اور مشکلات میں وہ اس کی بوری مدوونفرت کرسکتی ہے۔ حضرات صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاد میں زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی کا کام کرتی تھیں ، نیز زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں اور مقتولوں کومیدان سے اٹھا کرلا یا کرتی تھیں۔

چناں چہ حضرت رہی بنت معوذ ﷺ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اوران کی صَلَیٰ اوران کی صَلَیٰ اوران کی ضدمت کرتی اورزخیوں کی مرہم پٹی کرتی اور مقتو لوں کو اٹھالاتی تھیں۔(۱)

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَیٰ لِفَا عَلَیْ مِنْ مُنْ مَا اللہ صَلَیٰ لِفَا عَلَیْمِ عَفِرت ام سلیم ﷺ (والدہ انس) اور انصار کی چندعورتوں کوغزوہ میں لے جاتے تھے جو یا نی پلا یا کرتی تھی۔ (۲)

حضرت انس ﷺ فر ماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب لوگ رسول اللہ صَلَیٰ لَا يَجْلِيْوَ مِنِ مَعْلَىٰ لَا يَجْلِيْوَ مِنْ مَعْلَىٰ لَا يَحْلَىٰ لَا يَجْلِيْوَ مِنْ مَعْلَىٰ لَا يَحْلَىٰ لَا يَحْلَىٰ لَا يَحْلَىٰ لَا يَعْلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ لَا دے حضرت ام سلیم ﷺ این دامن کو اٹھائے ہوئے بانی کی مشکیس اپنی پیٹے برلا دے ہوئے لا رہی تھیں پھر لیا ہے۔ اوگول کو بلاتی تھیں پھر لوٹ کر بانی لاتی تھیں اور بلاتی تھیں ورسے)

حضرت ام عطیہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَیٰ لاِفِدہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَیٰ لاِفِدہ ﷺ کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی ہے، زخیوں کی مرہم پٹی وعلاج کرتی اور غازیوں

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/۳۰۳

<sup>(</sup>۲) تومذی:۱/۲۸۱،مسلم:۲/۲۱۱

<sup>(</sup>۳) بخاری:ا/۳۰،مسلم:۲/۲۱۱

کے لیے کھانا بناتی ،ان کے سامان کی حفاظت اور مریضوں کی نگرانی کرتی تھی۔(۱)

ان روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ غزوات میں حضرات صحابیات متعدد خدمات انجام دیتی تھیں، غازیوں کے لیے کھانا بنانا ، زخمیوں کاعلاج کرنا ، پانی کا بندو بست کرنا ،شہیدوں کے لاشوں کواٹھالا ناغازیوں کے سامان کی حفاظت کرناوغیرہ۔

حضرت عثمان ﷺ کی شہادت سے قبل جب فسادیوں نے ان کے گھر کامحاصرہ کرلیا تھااوران پرضروریات زندگی مسدودکردی گئی تھی، تو حضرت صفیہ بن تی بن اخطب ﷺ زوجه نبی صَلَی لفی فلید کی مدد کے لیے نچر پرسوار ہوکر تشریف لے گئیں بگرراستہ میں اشتر نے ان کود کھے کر راستہ روک لیااوروہ واپس آ گئیں اور حضرت عثمان حضرت حسن ﷺ کواس خدمت پر مامورکیا، وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان عشان کے یاس کھانایا نی لے جاتے تھے۔ (۲)

بہ ہرحال عورت حدد دورشر بعہ کی رعایت کرتے ہوئے ساجی خدمت انجام دے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔

ڈاکٹر کاذکر یہاں ہم نے یہاں محض تمثیلاً کیا ہے ورنہ ساجی خدمات کے لیے بہت سارے شعبے ہیں عورت کے حالات اور مزاج سے جوہم آ ہنگ ہواور حدود شریعت کی رعایت و حفاطت بھی اس میں پورے طور پر ہوتی ہو۔اییا شعبۂ خدمت وہ خودا نتخاب کرسکتی ہے۔

عورت اورمعاشی سرگرمی

ر ہاعورت کے لیے معاشی سرگرمی کا مسئلہ ،تو اس سلسلے میں اولاً ایک بات بہطور

<sup>(</sup>۱) دارمی:۲/۳/۱

<sup>(</sup>۲) الل كتاب صحابيده تابعين:۳۹



اصول مجھ لینا جا ہے وہ یہ:

اسلام نے عورت کو معاشی ذ ہے داری ہے سبک دوش کر دیا ہے اوراس کے معاش کی پوری ذہر داری مرد پر ڈالی ہے۔ چناں چورت بھی بٹی کی حیثیت ہے باپ کا نفقہ باتی ہے اور بھی بیوی کی حیثیت ہے اور باپ کا نفقہ باتی ہے اور باپ کی دیثیت سے شوہر سے نفقہ وصول کرتی ہے اور باپ نہ ہوتو بھائی وغیرہ اس کے ذہر دار ہوتے ہیں ۔غرض بیہ کہ اسلام نے اس کے معاش کا مسکداس پرعائد ہی نہیں کیا۔ اس طرح اس کے بچوں کا نفقہ وخر چہمی اس برنہیں ؛ بل کہ اس کے شوہر پرد کھا گیا۔ جب بیات ہے تو عورت کو خواہ مخواہ اس میدان میں کو دنے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

اصل میں بیسوال ان صلقوں اور طبقوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے جومغرب زدہ ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں اور مغربی تہذیب اور مغربی معاشرہ کی آزادی اور فکری بے راہ روی اور جنسی انار کی وعربیانی و بے حیائی کوایک فیشن ہجھتے ہیں۔ان کو بیا بات افسوس ناک و کھائی دیتی ہے کہ اسلامی معاشرہ گھر میں بندر ہے اور شوہر اور بچوں کی خدمت کرتی رہے اور بازاری دنیا سے نیاز رہے ۔لہذا وہ چاہتے ہیں کہ مغربی معاشرہ کی طرح ہماری عورتیں بھی باہر نکلیں اور آزادانہ گھو میں پھریں اور مردوں کے دوش بدوش کام کریں۔

مگریہ بات ان کے ذہنوں سے یکسر فراموش ہوجاتی ہے کہ مغرب نے عورت کو باہر نکال کراس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی ہے؛ بل کہاس پرایک بہت ہڑاظلم کیا ہے، اسلام نے اس کو گھر بٹھائے کھانے چینے اور اس کی تمام ضروریات کا انتظام اس طرح کردیا کہان سب کی ذہبے داری مرد پرڈال دی؛ مگر مغربی مکار ذبنیت نے بیسوچا کہ عورت کو کیوں گھر بیٹھے کھلایا پلایا جائے ؟ نہیں ،اس کو بھی باہر نکالو، اس کے بیسوچا کہ عورت کو کیوں گھر بیٹھے کھلایا پلایا جائے ؟ نہیں ،اس کو بھی باہر نکالو، اس کے بیسوچا کہ عورت کو کیوں گھر بیٹھے کھلایا پلایا جائے ؟ نہیں ،اس کو بھی باہر نکالو، اس کے

دونوائد ہیں، ایک تو یہ کئورت کی جنسی خواہشات کی پورا کرنے میں پوری آزادی ملے گی اور ہوس ناک طبیعتوں کوشکار بہآسانی فراہم ہوجائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ عورت خود کمائے اور کھائے گی، مرد کے ذہبے سے بیہ بوجھ ہلکا ہوجائے گا۔ یہ تھی وہ شاطرانہ وعیارانہ ذبینت جس نے ''معاش'' کے عنوان پرعورت کو باہر نکالا۔ بتاؤکہ یہ کیااس پرظلم ظیم نہیں ہے؟

دوسری بنااس سوال کی ہے ہے کہ آج کل مادیت کو پوراپورا تسلط حاصل ہوگیا ہے اورلوگوں کے قلوب وا ذہان ، د نیوی اسباب وسامان ، مادی آرائش و زیبائش ، مختلف قسم کے ذرق و برق لباس و پوشاک ، قسم شم کے ماکولات و مشرو بات اور فلک بوس عمارت کے عادی اور ان سے مرعوب و متاثر ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہر کس ونا کس ان کی طلب وجبتی اوران کی فکر میں لگا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمانے اور جمع کرنے اور ان مادی اسباب وسامان کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے عورتیں اور ان مادی اسباب وسامان کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش کام کرنا ، کمانا چا ہتی ہیں اور مردجھی عورتوں کے ذریعہ معاشی فوائد حاصل کرنا چا ہتے ہیں ۔ تو اس سوال کی بنیا و ماویت کا غلبہ اور عیش پیندی کا جذبہ اور آخرت سے غفلت ہے ۔ اور اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت تو کیا ؛ کمان کی مذمت و برائی ہے ۔ اور اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت تو کیا ؛ بل کہ ان کی مذمت و برائی ہے ۔ اہر اسان چیزوں کی بنیا دیر جوسوال اٹھایا گیا ہے وہ بھی کوئی قابل انتفات و لائق توجہیں ۔

البت یہاں ایک ایساسوال پیدا ہوتا ہے کہ جوفطری اور عقلی بنیا دوں پر قائم ہے اور اس کا جواب اسلامی تعلیمات واحکامات کی روشنی میں تلاش کرنا ضروری ہے،وہ سوال یہ کہ بعض اوقات عور رتوں کوالیم مجبوریاں اور پریشانیاں آگھیرتی ہیں کہ معاشی جدو جہدان کے لیے لازم ہوجاتی ہے،مثلاً کوئی لا وارث عورت ہے اور کوئی بھی اس



کا پرسان حال نہیں ، یا کوئی عورت ایسی ہے کہاس کا شوہراس کا اوراس کے بچہ کا نفقہ اورخرچہ چلانے تیارنہیں ، ما شوہر معذور ہے جو کمانے کی قوت واستعدادنہیں رکھتا اور ایسی عورت جواییز اوراییز بچوں کی گزارے کا اور معذور شوہر کے گزارے کا بند و بست نہ کر ہے تو بیعقل وفطرت کے بالکل خلاف ہے اورشر بعت بھی اس کی تائید نہیں كرسكتى بهلزا كيااليى عورت معاشى جدوجهداوركوشش كرسكتى ہے يانہيں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حجاب کے تمام ضروری شرائط وقیود کا لحاظ کرتے ہوئے الیں مجبوری اور ہریشانی کاحل نکا لئے کے لیےعورت معاشی سرگرمی اختیار کرسکتی ہے؟ مگریا در ہے کہ ایک بیاشتنائی صورت ہوگی نہ کہ تھم عام۔

اس کی دلیل مندرجه ذیل روایات ہیں:

حضرت رافع ﷺ مروی ہےرسول الله ضائی الفد علیہ کینے کم نے باندی کی کمائی ہے منع فر مایا بگروہ جووہ اپنے ہاتھ سے کمائے (اس کی اجازت ہے ) پھر آپ نے اشارہ سے فر مایا کہ جیسے روٹی یکانا ،سوت کا تنا ،روئی دھنیا وغیرہ۔(۱)

حضرت جاہر بن عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مطلقہ ہوئیں، انہوں نے چاہا کہا ہے باغ سے محجور توڑیں ،اس پران کوایک شخص نے زجر کیا،وہ نبی کریم حَلَىٰ لِفَا يَعِلِيَهِ مِنِهِ لَمْ يَاسِ آئين اورسوال کيا تو آپ نے اجازت دي اور فر مايا که امید ہے کہتم اس سے صدقہ کرویا کوئی اور نیک کام کرو۔ (۲)

علمانے اس حدیث کواس مرمحمول کیاہے کہ طلاق یا فتہ عورت عدت میں حاجت وضرورت کے پیش باہرنکل سکتی ہے۔ای سے ریجی ظاہر ہوتا ہے کہضرورت کے موقع

<sup>(</sup>۲) مسلم: ۱/۳۸ مدار می:۲/ ۱۳۸ نسائی:۱۱۹/۲ ابو داو د: ۱/۳۱۳

یرمعاش کی تلاش میں و ہاہر جاسکتی ہے۔ یہاں یہی صورت حال تھی کہ باغ کی**۔** یہا تھااور تھجورتو ڑنے تھے جوان لوگوں کے معاش کا ذریعہ تھا۔ نبی کریم صَلَیٰ لِفَیعلبَہُ مِسِّلُمُ نے اس کے پیش نظراجازت مرحمت فرمائی۔

بطورتکمیلِ فائدہ یہاںعرض کردوں کہ بیرحدیث طلاق یا فتہ عورت کے بارے میں ہے ( جبیبا کہ معلوم ہوا )؛ گرامام نسائی نے اس برباب وعنوان باندھاہے کہ "باب الخروج المتوفى عنهابالنهار" (باباس عورت كرن مين تكنيكا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا)

حالاں کہ حدیث میں بیوہ عورت کا ذکرنہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام نسائی اس حدیث سے بیوہ عورت کا حکم بھی مستنبط فر مار ہے ہیں ۔ وہ اس طرح کہ مطلقہ عورت کوتو اسلام میں عدت کا نفقہ وخر چہ بھی ملتا ہے ؛ مگر شو ہر کی و فات پر بیوہ کوعدت کا نفقہ نہیں ملتا جب نفقہ ملنے کے باوجود مطلقہ عورت بہضرورت معاش باہرنگل سکتی ہےتو بیوه کا نگلنا به درجهاو کی درست ہے۔(۱)

(٣) حضرت ابو بكر ﷺ كى صاحب زادى حضرت اساءﷺ كى شادى حضرت ز بیرابن العوام ﷺ ہے ہو کی تھی وہ اپنا قصہ سناتی ہیں کہ حضرت زبیر ﷺ نے مجھ ہے نکاح کیا توان کے پاس سوائے ایک اونٹ اورایک گھوڑے کے نہ کوئی مال تھا اور نہ کوئی غلام تھا اور نہ کوئی چیزتھی ، میں ہی گھوڑ ہے کے لیے گھاس لاتی تھی اور میں ہی یانی بھی لایا کرتی تھی اور ڈول پینچتی تھی اور آٹا گوندھتی تھی ؛لیکن روٹی ریکا ناٹھیک سے نہ آتا تھا تو میری انصاری پڑوس عورتیں پکا دیا کرتی تھیں اور میں زبیر کی اس زمین سے جوحضورصَالی لفا ولیدوسِکم نے ان کودی تھی ،اپنے سر پر تھجوری گھلیاں اٹھا کراایا

<sup>(</sup>۱) حاشیه سندهی:۱۹/۲

کرتی تھی۔(پھرحضرت ابو بکرﷺ نے ان کوائیک خادم دے دیا تو انہوں نے بیکا م جھوڑ دیا تھا)(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اساء ﷺ حضرت زبیر ﷺ کے باغ کی خدمت کرتی تھیں اور میدان کے معاش کا ذرایعہ تھا ؛ مگر چول کہ ضرورت تھی اور حضرت زبیر ﷺ کو بھی باہر نکلنا پڑا۔ زبیر ﷺ کو بھی باہر نکلنا پڑا۔

غرض ان استثنائی مثالوں سے بیضرور ثابت ہوتا ہے کہ بیضرورت ِمعاش تگ ودو میں عورت لگ سکتی ہے ؛ مگرمغربی تہذیب کی طرح عورت کامعاشی سرگرمی کو مستقل اختیار کر لینااسلامی نداق ومزاج سے کوئی ہم آ جنگی نہیں رکھتا۔

مغربی تہذیب نے آزادی نسوال اور مساوات مردوزن کے خوش نما دعووں اور نعروں سے محض دھو کہ دیا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عورت کواس معاشرہ میں نہمرد کے مساوی کوئی درجہ حاصل ہے اور نہ معاشی اعتبار سے کوئی خاطر خواہ اور معقول کام اور معاوضہ ہے بھی تو کام انتہائی گھٹیالیا جارہا ہے۔ آخر میں ایک دل جسپ خبر کاذکر کرنا بھی موزوں ومناسب رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ نیویارک کے ایک مشہورتا جرمورنی زیریٹس نے ایریل ۱۹۲۲ میں ایک اشتہار دیا تھا کہ:

"ایک ایسی ما ڈل ٹائپ گرل کی ضرورت ہے جومرغی کے انڈوں پر بیٹے کر مرغی کی طرح سینے کا کام کرے ، الیبی نوجوان خاتون کو روزانہ سوڈ الراجرت دی جائے گی اور کام کے ختم پرایک ہزار ڈالر بہطورانعام ملے گا"۔

معلوم ہے کہاشتہار کے جواب میں ایسی جنیل القدر خدمت کے لیے سات سو

<sup>(</sup>۱) بخاری :۸۲/۲

— اسلام میں عورت کا کر دار

ہےزائد درخواشیں موصول ہوئیں۔(۱)

مولا ناتقی امینی جفظ کارلفتر نے مغرب کے اس حیاسوز معاشرہ برتبرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

''اس کو (عورت کو ) برنم عیش کا کھلونا بنایا ، اس کے شیشہ دل کو اپنی مشین کا برزہ بنایا ، اس کے آسگینہ عصمت کو فولا دکی مسان پر چڑھایا ، اس کے معصوم حسن کونمائش کے بازار میں فروخت کیا اور جب ان سب میں وہ بے زبان نکی تو مرغیوں کی طرح اس کو انڈے سینے پرلگایا۔ (۲) عورت اور دعوتی و بیلی سرگرمیاں

اسلام کی تبلیغ واشاعت کی طرف دعوت اہل اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے اوراس ذمے داری میں مردول کے ساتھ عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں ،لہذاعورت کی خدمات کا ایک اہم دائر ہ اور میدان دعوت و تبلیغ بھی ہے اوراس ذمے داری میں بھی ان کے شریک اور مہیم ہونے پر بیآبت بڑی ہی واضح ہے۔

(مؤمن مرداورمؤمن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ، نیکی کا کھیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں

<sup>(</sup>۱) اسلام اور دورجد ید کے مسائل بمولاناتق امینی:۲۷۲

<sup>(</sup>٢) اليضاً

اورز کاۃ دیتے ہیں اور اللہ ورسول کی اطاعت کرتے ہیں بہی وہ لوگ
ہیں جن پراللہ رحم کرتا ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ عالب حکمت والا ہے)
اس آیت میں مؤمن مردوں اور مؤمن عور توں دونوں کی صفات وا عمال کا ذکر ہے۔
ہے اور ان میں امر بالمعروف و نہی عن المنكر کا ذکر سب سے مقدم ہے۔
معلوم ہوا کہ مؤمن مرداور عورت کی یہ اولین ذمے داری ہے کہ اپنی اصلاح کے بعد سب سے پہلے دوسروں تک پیغام حق کو پہو نچانے اور معروفات کی اشاعت کرنے اور منظرات کے ختم کرنے کی فکر کریں۔ البتہ مردکی اس خدمت کا دائر ہ اور موجودت کا دائر ہ خدمت اور ہوگا۔ عورت کو زیادہ تر اپنے گھرے افراد، بچوں، ہوگا اور عورت کا دائر ہ خدمت اور ہوگا۔ عورت کو زیادہ تر اپنے گھرے افراد، بچوں، شوہر، بھائی، بہن کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ بچوں کی اصلاح سب سے مقدم ہے کہ شوہر، بھائی، بہن کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ بچوں کی اصلاح سب سے مقدم ہے کہ وہ اس کے ماتحت ہیں اور اس پر ہم گزشتہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال کے علی ہیں۔

شو ہرکومعروف کی راہ پرڈالنااورمنگرات سے بچانا بھی عورت کی ذہے داری ہےاور بیکام کرنے والی عورت اللہ ورسول کی نظر میں بہت ہی بڑے مقام ومرتبہ کی عورت ہوتی ہے۔ایک حدیث میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صَالی لافیۃ لیہو کیے کے فرمایا:

''الله رحم کرے اس عورت پر جورات کے ایک حصد میں بیدار ہواور نماز پڑھے، پھراپنے خاوند کو بیدار کرے اورا گرندا تھے، اس کے چبرے پر پانی حپھڑک دے'۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ابوداود:ا/۵۱۱،نسائی:ا/۲۳۹

ایک صدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی رافلہ ولیہ کریے سے سوال کیا گیا کہ آومی کے لیے دنیا میں بہترین دولت کیا ہے، جس کووہ اپنائے۔ آپ نے فرمایا:

﴿ لِسَانٌ ذَا مِحرٌ وَقَلْبٌ شَا مِحرٌ وَزُوْجَةً مُوْمِنَةٌ تُعِینُهُ عَلَی اِیْمَانِه ﴾

ایُمَانِه ﴾

(سب سے بہترین دولت میہ ہے کہ ذکرکرنے والی زبان، شکرکرنے والا دل اورمؤمن بیوی ،جوایمان کے راستے میں تعاون کرے۔(۱)

غرض عورت کوچاہیے کہ شوہر کو نیک راہ پر ڈالنے کی کوشش کرے۔(بیہ جب ہے کہ شوہر نیک نہ ہو،اگر وہ نیک ہے تو پھراس کی نیک روی میں اس کا ساتھ دے رکاوٹ نہ پیدا کرے)

اس کے بعدا پنے احباب، رشتے دار، پڑوی وغیرہ کی طرف بھی توجہ کرے اور خوش اسلو ہی، محبت والفت اور تہذیب واخلاق کے ساتھ لوگوں میں معروفات کی اشاعت اور منکرات کی اصلاح کی فکر وکوشش کرتی رہے۔

دعاواختيام

آ خرمیں گزارش ہے کہ دین وشریعت کے اس پیغام کو جوعورت کی اصلاح و سربیت کا نظام ہے، اپنانے اور اپنی عورتوں اور بچیوں میں پیدا کرنے کی فکر کریں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سے بچی عقبدت ومحبت اور اس پر پکا ایمان وایقان اور اس پر مل کی پوری صلاحیت وتو فیق عطافر مائے ، آمین ۔
محمد شعیب اللہ خان عفی عنہ

(I) ترمذی:ا/۱۳۰<sub>۲</sub>

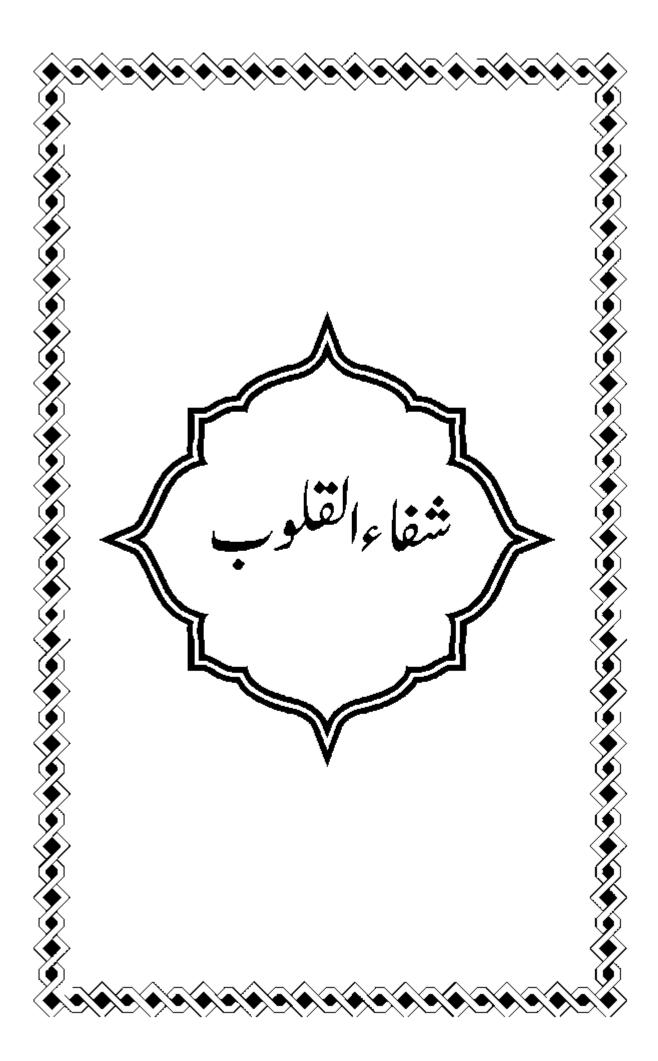







## تقريظ

حضرت است**اذی محمد سلمان صاحب گنگوی**ی دامت بر کاتهم استاذ حدیث جامعها شرف العلوم گنگوه و خلیفه <sup>ح</sup>ضرت مفتی محمود حسن گنگوی*ی رُحِمّ*هٔ لایدُهٔ

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين.امابعد

احقرنے مؤلف کی دیگرمتعدد تالیفات کا بھی مطالعہ کیا ہے جو ماشاء اللہ خواص وعوام کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیگر تالیفات کی طرح اس کو بھی مقبول ومفید فر مائے۔

فقط محمه سلمان عفی عنه گنگوہی ۱۳۲۱/۲۵/۳ ھ



### يتمالة الخيالخياء

# نقش اولين

حامداً ومصليا. زيرنظر كتابية "شفاء القلوب" اصلاح باطن وتزكية نفس كي ضرورت واہمیت ادراس کےطریق کارکے متعلق قرآن وحدیث واقوال صحابہ وعلما برمشتل ایک مخضرتحربر ہے، ابتدا میں محض ایک آٹھ دس ورقی رسالہ کا خیال تھا جو خصوصا طلبائے مدارس کواصلاح باطن کی طرف متوجہ کرنے کے جذبہ کے تحت پیدا ہوا تھا؛ مگر جب لکھنا شروع کیاتو اس مضمون کی عام ضرورت کا بھی احساس ہوا اور سیجھ تفصیل ووضاحت کی ضرورت بھی محسوس ہوئی ، کیونکہ سلوک وتصوف کے نام پر جاہل وملحد پیروں نے عوام کو گمراہ کررکھاہے، اورشریعت وطریقت کودوا لگ الگ خانوں میں بانٹ کرلوگوں کوشریعت ہے آزاد کرنے کی نایا ک کوشش کی ہے۔ للهذابية آثھ دي ورقى ، بيجاس ساڻھ ورقى بن گيا، گوياسمجھنا جا ہے كه آٹھ دس ور تی متن کی شرح بچاس ساٹھ صفحات میں پیش کی گئی ہے۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس نا کارۂ علم عمل کواور تمام مسلمانوں کو ہرفتم کی جسمانی وروحانی بیار یوں سے نجات عطافر مائے اوراس تحریر کوشرف قبولیت سے مشرف فر مائے اور نافع ومفید بنائے۔

وغظ

محمد شعیب الله خان مهتم جامعه اسلامیه شیح العلوم، بنگلور ۱۲ جهادی الا ولی ایس اجیمطابق سے اراگست و ۲۰۰۰



#### بسلال الحيالجين

قرآن وحدیث سے یہ بات واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے کہ جس طرح بدنی
امراض، انسان کولائق ہوتے ہیں، اسی طرح قلبی امراض کابھی وہ شکار ہوتا ہے اور
اس پرضروری ہے کہ ان امراض کے ازالہ کی فکر کرے اور اپنے قلب کوصحت مند
بنائے؛ مگرآج عجیب حالت ہے کہ ہم کو بدنی امراض کے لاحق ہونے پر اس کے
علاج وازالہ کی جتنی فکر ہوتی ہے، اس کی عشر عشیر بھی روحانی قلبی بیاریوں کے علاج
معالجہ اور اس کے ازالہ واصلاح کے لیے نہیں ہوتی؛ بل کہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی
طرف کوئی توجہ والتفات ہی نہیں ہوتا؛ بل کہ ہم ہزاروں امراض روحانیہ وقلبیہ کاشکار
ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو بیار ہی نہیں جھتے ؛ بل کہ بہتوں کوتو یہ بھی خبر نہیں کہ
روحانی بیاریاں کیا ہیں؟ جن کی اصلاح اور علاج کی ضرورت ہے۔

اس صورت حال کالازمی نتیجہ یہی ہے اور ہونا چاہئے کہ روحانی بیاریوں کہ معاشرے میں بہتات ہواور معاشرہ ان بیاروں سے متعفن و فاسد ہوجائے ، نیزیہ بیاریاں متعدی ہوکر ان کے شکار ہونے والوں کی تعداد میں روز بروزاضا فہ ہوتا جائے ، پھرصحت مند بھی ان کی لیبیٹ میں آتے رہیں۔ چنا نچہ یہی سب پچھ ہورہا ہے ، اوران بیاریوں کے اثرات مساجد ، مداری ، خانقا ہوں ، علما ء ، حفاظ ، مشائخ اور دینداروں سب تک پہنچ رہے ہیں ۔ بیصورت حال کس قدرلرزہ خیز اور تباہ کن ہے ، اس کا اندازہ بھی وہی کر سکیں گے ، جوان قلبی امراض کی ہلا کت خیز یوں سے واقف ہوں ، ورنہ ان امراض کی وجہ سے جن کے قلوب واذبان ماؤف و ہے س ہو بچکے ہوں ، ووں ، ورنہ ان امراض کی وجہ سے جن کے قلوب واذبان ماؤف و ہے س ہو بچکے ہوں ، ووں ، ورنہ ان امراض کی وجہ سے جن کے قلوب واذبان ماؤف و ہے س ہو بچکے ہوں ، ووں ، ورنہ ان امراض کی وجہ سے جن کے قلوب واذبان ماؤف و ہے س ہو بھی نہ کر سکیں گے۔



الغرض امراضِ قلوب کا معلوم کرنا اور پھران کے از الہ وعلاج کی تدبیر کا جاننا اوراس پڑمل کر کے اپنے قلوب کو پاک وصاف نہین وصفی بنا ناضروری ہے۔ اس مخصر تحریر میں اس سے متعلق چند گذار شات بیش کرنے کا ارادہ ہے۔ و اللّٰہ الموفق و المهادی المی صواء السبیل.

# قلبى امراض كاثبوت

قر آن وحدیث ہے پنۃ چلتا ہے کہ امراض جس طرح بدنی ہوتے ہیں ، اسی طرح قلبی بھی ہوتے ہیں قر آن کریم میں فر مایا گیا ہے:

﴿ فِي قُلُوبِهِم مُوَضَّ﴾ (البَقَرَة: ١٠١) (البَقَرَة: ١٠١) (ان من فقين كرولول بيس بياري ہے۔)

اس آیت میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہان کے دلوں میں مرض ہے،اس مرض سے مراد شک و نفاق باا اکارو تکذیب ہے۔(۱) اس طرح متعدد آیات میں منافقین کے بارے میں سے بات بتائی گئی ہے۔ ایک جگہ فر مایا گیا:

﴿ لَئِنُ لَمُ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضَ ﴾ ﴿ لَئِنُ لَّمُ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضَ ﴾ ( الإخراب : ٢٢٠)

(اً گرمنافقین اوروہ اوگ جن کے دلوں میں بیاری ہے بازندآ نمیں۔) اس جنّد منافقین کے بعد ان اوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے دل بیاری میں مبتلا ہیں ،معلوم ہوا کہ بیہائ ان اوگوں ہے مراد منافقین کے علاوہ دوسرے اوگ ہیں۔ مفسرین کھتے ہیں کہ اس سے مرادوہ مسلمان ہیں جن کے اندرا بیان قوی ومضبوط

قرطبي: ا/۱۹۵



نہیں ہوا تھا، بلکہ ضعف ایمان کاوہ شکار تھے۔<sup>(1)</sup>

اورعکرمہ ﷺ سےمروی ہے کہاں سےمرادز نا کارلوگ ہیں۔(۲) معلوم ہوا کہضعف ایمان اورشہوت پرسؓ کاجذبہ لبی مرض ہے،جس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔

اورایک جگه ارشا در بانی ہے:

﴿ فَلا تَخُطَعُنَ بِالْقُولِ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضَ ﴾ ﴿ فَلا تَخُطَعُنَ بِالْقُولِ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضَ ﴾ ( الآخِرَائِ : ٢٣/٢٢)

(عورتیں (غیرمردوں سے )بات چیت میں نرمی اختیار نہ کریں کہ کہیں وہ مخص جس کے دل میں مرض ہے طبع ولا کچے نہ کرے۔) اس آیت میں مرض سے مراد نسق و فجو رکی طرف میلان اور شہوت رانی کی ہوں ہے۔ (۳)

نیز حدیث میں فرمایا گیاہے:

( ألا َ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلْحَتُ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، اللا وَهِيَ الْقَلْبُ. ( ( ثَرِ دَارِ كَ جَسِم مِيں اَ كِ اَوْصَرُ اَ ہے ، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اور جب وہ فاسدو خراب ہوجا تا ہے تو سارا جسم فاسدو خراب ہوجا تا ہے تو سارا جسم فاسدو خراب ہوجا تا ہے اور جب وہ فاسدو خراب ہوجا تا ہے تو سارا جسم فاسدو خراب ہوجا تا ہے اور خبر دار كه وہ ول ہے۔ )

<sup>(1)</sup> روح المعانى: ۹۰/۲۲

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر: ۵۳۵/۳

<sup>(</sup>۳) قرطبی: ۱۲/۱۵۷

<sup>(</sup>۲۰) بخاري: ۱/۱۱،مسلم: ۲۸/۲

**--**\$\$\$\$\$

اس حدیث سے میہ پیتہ چلتا ہے کہ جسم کی طرح قلب بھی صلاح وفساد، صحت و بیاری سے متصف ہوتا ہے، نیز حدیث میں ہے کہ حضرت نبی کریم صَلَیٰ (اِللَّهُ عَلَیْوَسِسِکُم نے فرمایا:

« ذَبَّ إِلَيْكُمُ ذَاءُ الْأُمَمِ قَبُلَكُمُ، أَلْحَسَدُ وَالْبَغُضَاءُ هِي الْحَالِقَةُ. لَا أَقُولُ تَحُلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنُ تَحُلِقُ الدِّينَ. » (1) الْحَالِقَةُ. لَا أَقُولُ تَحُلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنُ تَحُلِقُ الدِّينَ. » (يَمُ مِينَ يَهِلِ كُذرى هُونَى امتول كى بيارى سرايت كرَّئَ ہے، يعنى حسد وبغض، وه موند نے والی ہے، میں بینیں کہتا كہ بال موندتی ہے، بلکہ دین كوموندتی ہے۔ بلکہ دین كوموندتی ہے۔)

اس حدیث میں حسد دبغض کو بیاری فر مایا گیااور ظاہر ہے کہ یہ بیاری اگر ہے تو دل کی بیاری ہے نہ کہ جسم کی بیاری۔ایک حدیث میں ہے کہ:

إنَّ هٰذِه الْقُلُوبَ تَصْداً كَمَا يَصْداً الْحَدِيدُ إذا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَارَسُولَ الله! وَمَاجِلائُهَا قَالَ كَثرةُ ذِكْرِ المَوْتِ الْمَاءُ قِيلَ يَارَسُولَ الله! وَمَاجِلائُهَا قَالَ كَثرةُ ذِكْرِ المَوْتِ وَتِلاوَةِ الْقُرُآن. > (٢)

(یددل اس طرح زنگ آلود جوجاتے ہیں جیسے لوہازنگ آلود جوجاتا ہے جب کداس کو پانی پہنچے ،عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! اس کی صفائی کیا ہے؟ فرمایا کہ موت کو کثر ت سے یاد کرنا اور قرآن شریف کی تلادت کرنا۔)

یہ حدیث بتار ہی ہے کہ دل ہرزنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کوزنگ لگ جاتا ہے

<sup>(</sup>۱) مشكوة: ۲۲۸

<sup>(</sup>٢) مشكوة شريف:١٨٩



معلوم ہوا کہ دل کوبھی روگ و بیاری ملکتی ہے۔اس حدیث میں ول کے زنگ ہے۔ کیامرا دہے۔ملاعلی قاری رحمۂ لائِلۂ مرقات میں لکھتے ہیں۔

"أي يعوض لها دنس بتواكم الغفلات و تزاحم الشهوات". (يعنى ول برغفلتوں كے و طير كَلَنے اور شہوتوں كى بھيڑ كَلنے ميل آجا تا ہے۔)(ا)

غرض بیہ کہ قرآن سے بھی اورا حادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا دل مختلف امرانش کا شکار ہوتا ہے۔

# امراضِ قلوب کی فہرست

یہاں مخضرطور پریہ جان لیناضروری ہے کہ بیدامراض قلوب کیا ہیں؟ امام غزالی رحمٰیٰ (لائٹ نے اپنی کتاب' احیاء العلوم' میں ایک فہرست احوال ندمومہ کی پیش کی ہے، وہ سارے احوال ندمومہ ہی دراصل امراض قلوب ہیں۔ یہاں ان کی تلخیص پیش کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے:

(۱) کینہ(۲) حسد (۳) اپنے لیے علوم رتبہ کی طلب (۴) اپنی تعریف کی خواہش (۵) دنیا میں لذت اندوزی کے لیے زیادہ رہنے کی خواہش (۲) تکبر و بڑائی (۷) ریا کاری (۸) لائی وحرص (۹) بخل و کنجوی (۱۰) دنیا کی رغبت و جاہت (۱۱) لوگوں سے نفرت و عداوت (۱۲) انزانا (۱۳) مالدراوں کی عظمت کرنا (۱۳) فقیروں کی توجین کرنا (۱۵) فخر و خرور کرنا (۱۲) دنیوی چیزوں میں ایک دوسر بے پر صبحت رکا) حق سے اکڑنا (۱۸) لا یعنی باتوں میں دلچیبی (۱۹) بہت ہولئے کی خواہش (۲۰) و نیگ مارنا (۲۱) کلوق کے لیے بناؤسنگار (۲۲) و نین کے بارے میں خواہش (۲۰) و نین کے بارے میں

<sup>(</sup>۱) مرقات شرح مشکاة:۳۵۲/۳



ہداہدت (۲۳) خود پبندی (۲۴) اپنے عیوب کوچھوڑ کر دوسروں کے عیوب تلاش کرنا (۲۵) دل سے آخرت کاغم زائل ہوجانا (۱۱) دل سے خوف وخشیت کا نکل جانا (۲۷) لوگوں کی طرف سے کوئی ذلت کی بات پیش آئے تو تحق سے بدلہ لینا (۲۸) حق کے لیے بدلہ لینے میں کمزوری دکھانا (۲۹) چھپی دشمنی کے باوجود دوسی ظاہر کرنا (۳۰) نعتوں کے سلب ہوجانے کا اندیشہ نہ کرنا اور بےخوف ہوجانا (۳۱) خدائی فیصلہ سے ناراضگی (۳۲) اپنی نئیکوں اور عبادتوں پر بھروسہ کرنا (۳۳) مکروفریب فیصلہ سے ناراضگی (۳۲) اپنی نئیکوں اور عبادتوں پر بھروسہ کرنا (۳۳) دل کی تختی سے کام لیما (۳۲) خیانت کرنا (۳۵) لمبی لمبی آرزو کیس باندھنا (۳۲) دل کی تختی شمکین ہونا (۳۲) مخلوق سے انس اور ان کی جدائی سے وحشت محسوس کرنا (۴۰۰) ظلم وزیادتی (۳۱) عبلت پبندی (۲۲) شرم وحیا کی کمی (۳۲۳) لوگوں پر رحم وکرم کافقدان۔

امام غزالی رحمی لان احوال وامراض کا ذکر کرکے فرماتے ہیں کہ بیہ اوراس جیسی کیفیتیں اور ناجا کر اعمال وحرکات جیسی کیفیتیں اور ناجا کر اعمال وحرکات کے جنم لینے کے مقامات ہوتے ہیں۔(۱)

بعض حضرات صوفیا نے ان تمام امراض کو دس اصول میں جمع کردیا ہے۔ چناں چہ امام غزالی ترقمیٰ (مِلْنَّ نے اپنی کتاب ' الا ربعین' میں اور ''کیمیائے سعادت' وغیرہ میں ایباہی کیا ہے۔ میرے مرشداول حضرت مسیح الامت مولا نامسیح اللّہ خان صاحب رُقمیٰ (لِلْنَّ نے بھی اپنی کتاب'' شریعت وتصوف' میں دس چیزوں کا ذکر کیا ہے اور و وسب اس شعر میں درج ہیں۔

<sup>(</sup>۱) احياء العلوم: ۱/۲۰-۲۱

خواهی که شود دل تو چوں آئینہ دہ چیز بروں کن از دروں سینہ حرص وامل وغضب دروغ وغيبت حسد وبخل وربيا وكبر وكينه ( ترجمہ: اگرتو حاہتا ہے کہ تیرادل مثل آئینہ کے صاف وشفاف ہو جائے،تو دس چیز وں کواینے دل سے نکال دے اوروہ دس چیزیں ہے ہیں۔ حرص، وطول امل (کمبی آرزو) غصبه حجوث، غیبت، حسد، شنجوس، ر ما کاری، تکبراور کبینه۔)

اورامام غزالی ترحمهٔ لاینهٔ اربعین میں جن دس امراض کواصل اور جڑ قر اردیا ہے وہ یہ ہیں:(۱) کھانے کی حرص و کثرت (۲) بولنے کی حرص و کثرت (۳) غصہ (۴) بخل و تنجوی (۵) حسدو کیپنه (۲) دولت کی محبت (۷) فخر وشهرت و جاه طلبی (۸) تکبر و برد ائی (۹)خود پیندی (۱۰)ریا کاری۔

غرض میہ کہ میہ چند بہت ہی قابلِ توجہ امراض قلبی ہیں۔جن سے اور بہت س روحانی بیاریاں؛ بل کہ ظاہری بیاریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔

# باطنی امراض ، ظاہری گنا ہوں کا سبب

چناں چہمثال کے طور برحرص و کثر ت کلام کو کیجئے ،اس ایک روحانی بیاری ہے حِموك، فضول گوئی، غیبت، بهتان طرازی، مذاق داستهزا وغیره امراض جنم لیتے ہیں،اسی طرح بخل و تنجوس کی بنا پر آ دمی زکو ۃ وصد قات میں کوتا ہی کا مرتکب ہوتا ہے حتِ مال وحتِ دنیا سے حرام وحلال کی پرواہ کیے بغیر مال ودولت کے جمع کرنے میں لگ جاتا ہے،حسدوکینظلم وزیا دتی کاسب بن جاتے ہیں،اس طرح غصہ بھی ظلم وزیادتی کاباعث بن جاتا ہےاورطول امل (لمبی آرزو) سے کئی بیاریاں جنم لیتی ہیں،



مثلاً طاعت وعبادت میں ستی، گناموں سے توبہ میں غفلت، مال کی حرص، دل کی قساوت، آخرت سے غفلت وغیرہ ان تمام کی تفصیل کے لیے امام غز الی رُحِمَیُ لاللہ کی ساوت، آخرت سے غفلت وغیرہ ان تمام کی تفصیل کے لیے امام غز الی رُحِمَیُ لاللہ کی ساوت میں استان سے اس کا ضرور مطالعہ کرنا جائے۔
کتاب "منها ج المعابدين" بياری کئی اور روحانی وظاہری بياريوں کا سبب وباعث غرض بيہ کہ ايک روحانی بياری کئی اور روحانی وظاہری بياريوں کا سبب وباعث بن جاتی ہے۔

# مرض کی حقیقت

يہاں يېھى تمجھ لينا چاہئے كەمرض كى حقيقت كياہے:

علامہ ابن تیمیہ رطی (لائی نے اس مقام پر جولکھاہے، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ بدن کا مرض ہے ہے کہ بدن کی صحت وصلاح کے خلاف ہواور وہ بدن میں ایک قتم کا فساد ہے، جس سے بدن کی قوت ادراک وحرکت طبعی ہیں فساد پیدا ہو جاتا ہے، جسی ادراک ہی ختم ہوجاتی ہے، جیسے اندھایا بہرا ہو جاتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی اس مرض کی وجہ سے اشیاء کو پچھکا پچھادراک کرتا ہے، جیسے میٹھی چیز کو کروا میں مرض کی وجہ سے اشیاء کو پچھکا پچھادراک کرتا ہے، جیسے میٹھی چیز کو کروا ہو ایسی جیز وں کا تخیل کرتا ہے جن کی خارج وفس الا مرمیں کوئی حقیقت نہیں (جیسا کہ بیارکوہوتا ہے۔)

اورر ہاحر کتِ طبعی کافسا دتو وہ جیسے قوت ہاضمہ کا کمز ورہونایا جیسے ان غذاؤں سے نفرت کرنا جن کی ضرورت ہے اور نقصان وہ چیزوں کو پہند کرنا (جیسے عموماً بخار کے وفت ہوتا ہے کہ کھانے کی چیز سے نفرت ہوجاتی ہے اور نقصان وہ چیزوں سے الفت ومحبت ہوجاتی ہے۔)

علامه ابن تيميه رحمَن الله كالمنت بين:

'' دل کامرض بھی ایک قتم کا فساد ہے جس سے دل کی قوت ادراک



وقوت ارادہ فاسد ہوجاتی ہے، دل کے تصور وادراک کا فساد شہبات وشکوک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جتی کہ آ دمی کوخق نظر نہیں آتا یا حق کواس طرح دیکھتا ہے جواس کی حقیقت کے خلاف ہے ( یعنی حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے جیسے بعض وقت بیار میٹھے کوکڑ وااور کڑ و ہے کو میٹھا محسوس کرتا ہے ) اور ارادہ کا فساد اس طرح ہوتا ہے کہ نفع بخش حق بات سے بغض ہوتا ہے اور فقصا ندہ باطل سے بیار ہوجا تا ہے۔''(۱) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل جب بیار ہوتا ہے تو اس میں دوشم کا فساد پیدا ہوتا

اس کا خلاصہ میہ ہے کہ ول جب بیار ہوتا ہے کو اس میں دوسم کا قساد پیدا ہوتا ہے ، ایک فساد ول کی قوت اوراک واحساس میں پیدا ہوتا ہے ، جس کا نتیجہ میہ ہوتا ہے ، کہاں کی جس وادراک یا توختم ہوجاتا ہے ، پھر وہ حق کود مکھ ہی نہیں سکتا ، جیسے اندھا کہاں کی جس وادراک یا توختم ہوجاتا ہے ، پھر وہ حق کود مکھ ہی نہیں سکتا ، جیسے اندھا کسی چیز کود مکھ نیس سکتا ۔ ایسے بی او گوں کے بارے میں قرآن میں فر مایا گیا ہے:

﴿ فَوْانَهُمَا لَا تَعُمْمَى اللّٰهُ صَادُ وَلَكِنُ تَعُمْمَى الْقُلُونُ بُ الَّتِي فِي

الصَّدُورِ ﴾ (الخجر:٣٦)

کیوں کہ بےشک(ان کی ) آٹکھیں اندھی نہیں ہیں ، ہاں(ان کے ) دل اندھے ہو گئے ہیں جوسینوں میں ہیں۔) ایک جگہ اور فر مایا گیا:

﴿ وَلَقَدُ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْراً مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لاَّ يَنْطِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانَّ قُلُوبٌ لاَّ يَنْطِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانَّ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمُ اَضَلُّ اُولَئِكَ هُمُ الْخَفِلُونَ ﴾ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمُ اَضَلُّ اُولَئِكَ هُمُ الْخَفِلُونَ ﴾ (الإعلف: ١٥٩)

<sup>(</sup>۱) فتاؤی ابن تیمیه: ۹۲:۱۰ - ۹۳



(اور جم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوز خ کے لیے پیدا کیے میں، جن سے بین ہوں کے ول ایسے ہیں، جن سے بین سے بین ہیں جھے اور جن کی آئنہ میں ایسی میں ، جن سے بین منے ، میں ، جن سے بین سنے ، میں ، جن سے بین و کیھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے بین سنے ، میلوگ چو پایول کی طرح ہیں ؛ بل کہ بیلوگ زیادہ بین ، میلوگ غافل ہیں ۔)(۱)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ دل کا ایک فساویہ ہے کہ اس کے اندر سے حق کو دکھنے کی اور قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہوج تی ہے اور دل اندھا ہوجا تا ہے، یا حس واور اک ختم تو نہیں ہوتا ، البتداس میں ایسافساد آجا تا ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی حقیقت کے فلاف محسوس کرتا ہے، حق اس کو باطل فلرآ تا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے، نافع کو ضار جمحق ہے اور ضار کو نافع خیال کرتا ہے، اس بھاری سے آقائ نامدار حضرت نافع کو ضار جمحق ہے اور معافی کو بھاری کے نامدار حضرت سیرالا ولین والیّ خرین صلی کو بھا وگر کے ناہ ہا گئی ہے اور وعافر مائی ہے:

" اَللّٰ اللّٰہ مَ اَرِ نَا اللّٰ حَقَّ حَقاً وَّا وُرُ قَنَا اقبَاعَهُ وَ اَرِ نَا الْبَاطِلُ بَاطِلاً وَارْدُ قَنَا اجْمَعَابَهُ اللّٰ الْبَاطِلُ بَاطِلاً وَارْدُ قَنَا اجْمَعَابَهُ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ

(اے اللہ! جمیں حق کوحق وکھائے اوراس کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے اور باطل کو باطل ہی دکھائے اوراس سے بیچنے کی توفیق دیجئے۔)

اوردوسرا فساد، دل کی قوت ارادہ میں پیدا ہوجا تا ہے جس سے قوت ارادہ ضعیف و کمزور ہوکر صاعت وعبادت ، نیک و بھلائی کی طرف نہیں چنتہ اور اس کے برعکس اس بات کو پیند کرتا ہے کہ شہوات ولذات فانیہ اور برائیوں اور خبائث کی

<sup>(</sup>۱) ترجمهاز بیان القرآن



طرف چلے،جیسے بیارآ دمی کاحالی یہ ہوتا ہے کہ نقصان دہ چیز دں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ فسادِ لبی سے شبیطا نریت ،حیوا نریت و در ندگی ببیدا ہوتی ہے

یہیں سے ایک اہم بات میں جھنا چاہئے کہ اس فسادِ قبلی کی وجہ سے انسان میں شیطا نیت، حیوا نیت و در ندگی کے اوصاف بیدا ہوجاتے ہیں، اس کی تفصیل میہ کہ فسادِ قبلی جس کاذکر او پر ہوا ہے دراصل ایک بے اعتدالی کانام ہے۔ جیسے جسمانی فساد مجھی دراصل بے اعتدالی کا نتیجہ ہوتا ہے جب کہ اخلاطِ اربعہ (خون بلغم ،صفرا، سودا) میں بے اعتدالی بیدا ہوتی ہے تو اس سے بیاریاں جنم لیتی ہیں۔

اس طرح بیفسا قبلی بھی ہے اعتدالی کا بتیجہ ہے جوانسان کی قوت عقلیہ اور قوت غصبیہ اور قوت شہو میہ میں ہے اعتدالی پیدا کرتی ہے اور ساری برائیاں بہیں سے جنم لیتی ہیں، جب قوت عقلیہ میں ہے اعتدالی پیدا ہوتی ہے اور وہ حد سے باہر ہوتی ہے تو انسان میں دھوکہ بازی، چالا کی قلبیسی پیدا ہوتی ہے اور یہ شیطانی کام ہے، کیوں کہ شیطان کا کام یہی ہے کہ دھوکہ اور فریب دہی اور تلبیس و ملمع سازی کرتارہے اور انسان بھی عقل کے حد سے باہر ہونے سے زیادہ چالا کی اور چالبازی کے کام کرتا اور شیطانی اور چالبازی کے کام کرتا اور شیطانی افعال وحرکات کامرتکب ہوتا ہے۔

ای طرح جب قوت غصبیه حد اعتدال سے نگلتی ہے تو انسان یا تو ہز دلی اور جبن کا شکار ہو جاتا ہے، اگر قوت غصبیه کم ہوگئ ۔ یا انسان درندہ اور خون خوار جانور بن جاتا ہے، اگر قوت غصبیه حد سے ہڑھ گئ ۔ چنال چہ جن کی قوت غصبیه ہڑھ جاتی ہے وہ موقعہ ہے معلوب ہوجاتے اور قتل وغارت گری، ظلم وزیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں ۔ یہی درندگی ہے۔

اورا گرقوت شہوبہ حدیے نکلی تو انسان جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے اور



شہوات ولذات کے بورا کرنے میں لگارہے گا، جیسے جانوروں کی حالت ہوتی ہے، اس طرح انسان میں شیطا نہیت، حیوا نیت اور درندگی کی حصلتیں اور خو ہو پیدا ہوکر کے شار بیار بول اور خبائث کاوہ مجموعہ بن جا تا ہے۔

#### شیطا نبیت سے پیداہونے والی برائیاں

مثلًا شیطانیت جس میں ہوگی تواس سے اس میں مکاری ،عیاری، حالبازی، دهو که دېې ،حیله بازي ،آپس میں لژادینا ،عداوت وبغض ژالنا ، کینه اورحقد پیدا کرنا ، چغل خوری کرناء خیانت کرنا وغیره امراض و بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔جن کاحرام وناجا ئز ہونا کس برخفی ہوگا؟

#### حیوا نبت سے پیداہونے والی برائیاں

ادر حیوانیت جونام ہے قوت شہوانیہ کی بے اعتدالی کا،اس سے بھی بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، جیسے اسراف وتبذیر ،حرص ولا کچ ، بے حیائی و بے شرمی ، خبا ثت و پرده دری،عبث وفضول کاری، حیا پلوسی شملق،حسد وحقد وغیره به

## درندگی کے کارناہے

اور درندگی ہے جو ہرائیاں جنم لیتی ہیں اور کارنا ہے انجام یاتے ہیں ، ان میں سے بعض بیہ ہیں۔ تکبروبڑائی ، نڈرین و بے خوفی ، عجب وخود پبندی، دوسروں کا استهزا واستخفاف بظلم وزیا دتی ، ڈینگ مارنا ، گالم گلوچ کرنا ، لوگوں کی بےعزتی کرنا

## اصلاح قلب اوراس کی بر کت

به تو ہوادل کافساد اور خرانی، جو بہت ساری خرابیوں اور بیار بوں کا سبب



وباعث بنتی ہے،کیکن اگر اس دل کی اصلاح وعلاج ہوجائے اور اس میں اعتدال پیدا کرکے اس کوشیطا نیت وحیوا نیت و درندگ سے بچالیا جائے تو وہ ملکوتی صفات سے متصف ہوکرایک لطیفه کر بانی بن جاتا ہے۔

جب قلب ربّانی وملکوتی صفات سے متصف ہوجا تا ہے تو اس کے اندرعلم وحیا،
و حکمت، یقین وایمان، عفت و عصمت، زبدوقناعت، ورع وتقوی، شرم وحیا،
شرافت و نجابت، صبروحلم، شجاعت و بہا دری، رحم وکرم، شفقت ورحمت، عفوو درگذر،
جودوسخاوت، تو اضع واکساری وغیرہ وغیرہ اوصاف و کمالات پیدا ہوجائے ہیں، اور
پیاوصاف قلب کی حیات و صحت کی علامت ہیں، جس طرح او برکی خرابیاں دل کے
مریض ہونے کی علامت ہیں۔

# ایک حدیث کی تشریح

اس تفصیل ہے میہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ دل کاصلاح وفساد، اعضا وجوارح کے صلاح وفساد، اعضا وجوارح کے صلاح وفساد کا سبب بنتا ہے؛ اس لیے دل کی اصلاح بہت ہی مہتم بالثان کا م اور نہا بیت ضرور کی وا جم ہے، چنال چہ حدیث بھی ای سلسلہ میں وار د ہوئی ہے:

﴿ اَلاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَعَةً إِذَا صَلْحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، اَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ. ﴾ (١) كُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، اَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ. ﴾ (١) (خبروارك بلاشه جهم مين گوشت كاليك لوته اي جهب وه سنورجا تا يجتو پوراجهم سنورجا تا جهاور جب وه بكر جا تا جهتو ساراجهم بكر جا تا جهاور بال وه دل جها)

اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی رحمہ پڑلیلہ فرماتے ہیں کہ مضغہ، گوشت کے

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۱۳/۱،مسلم: ۲۸/۲



کلڑے کو کہتے ہیں۔ گوشت کے کلڑے کو مضغہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے منہ میں چبایا جاسکتا ہے (اور مضغ کے معنی چبانے کے ہیں) علیا فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مقصود ول کابنسبت باقی جسم کے چھوٹا ہونا بیان کرنا ہے، حالال کہ جسم کا صلاح وفساد، دل کے تابع ہے۔ اس حدیث میں دل کی اصلاح کے سلسلہ میں سعی وکوشش کی تا کید ہے۔ (۱)

مشہور محدث علامہ عبدالرؤف المنا دي رَحِمَنُ لاللهُ اس حديث کی شرح ميں فرماتے ہيں:

جسم میں ایک لوھڑا ہے، جب وہ ہدایت سے درست ہوتا ہے تو ساراجسم سدھرجا تا ہے، یعنی اعضا طاعت و نیکی میں استعال ہوتے ہیں اور جب وہ لوھڑا خراب ہوجا تا ہے تو پوراجسم فاسد ہوجا تا ہے۔ یعنی ضلالت و گمرا ہی سے خراب ہوجا تا ہے تو پوراجسم فاسد ہوجا تا ہے۔ اس طرح کہ منکرات میں اعضا کو استعال کرتا ہے اور وہ لوھڑا دل ہے کیوں کہ وہ بدنی حرکات اور نفسانی ارا دوں کا مبدا ہے۔ اگر دل سے نیک ارا دہ صادر ہوتا ہے تو بدن بھی صالح حرکت سے متحرک ہوتا ہے اور اگر دل سے فاسدارا دہ صادر ہوتا ہے تو بدن بھی فاسد حرکت سے متحرک ہوتا ہے ، پس دل بادشاہ ہے اور اعضا اس کی رعیت ، اس لیے باوشاہ کے صلاح سے یہا عضا بھی صالح ہوتے ہیں۔ اور اس کے فساد سے فاسد ہوتے ہیں۔ اور اس

ملاعلی قاری رَحِمَهٔ لاینهٔ شرح مشکوٰ قشریف میں اس حدیث کی شرح کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

شرح مسلم: ۲۸/۲

<sup>(</sup>٢) فيض القديرللمناوي: ٣٢٣/٣

**⋄⋄⋄⋄** 



"فعلى المكلف أن يقبل عليها ويمنعها عن الانهماك في الشهوات حتى لايبادر إلى الشبهات ولايستعمل جوارحه باقتراف المحرمات."

(مکلّف انسان پرضروری ہے کہ وہ دل پر توجہ کرے اوراس کو شہوات میں انہاک ہے روکے تا کہ وہ شہرات کی طرف نہ بڑھے اور شہوات میں انہاک ہے روکے تا کہ وہ شبہات کی طرف نہ بڑھے اور اپنے اعضا کومحر مات کے کے ارتکاب میں استعال نہ کرے۔)(ا)

ان تمام علاوائم کی عبارات سے معلوم ہوا کہ جسم اوراعضا جسم کے سدھاروبگاڑ میں اصل اور بنیا دی کر دارقلب کا ہوتا ہے، وہ اگر صلاح سے آراستہ ہو، ایمانی ایقانی وعرفانی انوار سے معمورومنور ہوتو سارے اعضاء وجوارح ، طاعت وعبادت نیکی و بھلائی اورتقوئی وطہارت سے معمور ہول گے اوراگروہ فساد سے ملوث ہوکر صلالت و جہالت کی اندھیریوں میں بھٹک جائے تو اعضا وجوارح بھی برائی وگراہی کے دلدل میں بھش جاتے ہیں۔

قلبی امراض،جسمانی امراض یسے زیادہ خطرناک

اس کیے قبلی امراض و بیاریاں ، جسمانی امراض و بیاریوں سے زیادہ شدید وخطرناک ہوتے ہیں۔اسی لیےعلامہ ابن تیمیہ رَحِمَّ گالاِلْیُّ نے فر مایا:

"فله موت ومرض وحياة وشفاء، وحياته وموته ومرضه ومرضه وشفائه اعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه."(٢)

<sup>(</sup>۱) مرقات شرح مشکوة: ۲/۳۷

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن تیمیه: ۹۴/۱۰



( قلب کی بھی موت وحیات ،مرض وشفا ہوتی ہےاور دل کی حیات وموت اور مرض وشفاء بدن کی حیات وموت اور مرض وشفاء سے عظیم الشان ہے۔)

مطلب بیر کددل کی حیات وشفا، بدن کی حیات وشفا سے اعلی و افضال ہے اور دل کی موت و مرض ، بدن کی موت و بیاری سے زیادہ خطرنا ک ہے؛ اس لیے اس کی زیادہ فکر کرنا چاہئے۔ گرہم لوگول کی بیحالت بیر ہے کہ جسمانی بیاری ہوجائے تو ہم بہت پریشان ہوتے اور معالجول کے پاس دوڑتے اور دو خدا کی نافر مانی و معصیت کا علاج کرواتے ہیں، لیکن جب ول بیار ہوتا ہے اور دہ خدا کی نافر مانی و معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، طاعت و عبادت سے بھا گتا ہے، شروفساد کی طرف لیکتا ہے خیر و بھلائی کی باتوں سے دور ہوتا ہے، قساوت و شقاوت کے کام کرتا ہے اور دہ تھی کوئی فکر نییں ہوتا ہا ور رحمت کوئی کی باتوں سے دور ہوتا ہے، قساوت و شقاوت کے کام کرتا ہے اور دحمت کوئی فکر نییں ہوتا، اور ہم سحت مندوں کی طرح کوئی فکر نییں ہوتا، اور ہم سحت مندوں کی طرح کوئی فکر نییں ہوتا، اور ہم سحت مندوں کی طرح کوئی فکر نییں ہوتا ہا ور ہم سحت مندوں کی طرح کے ہم کو بی کے ہم کو کے ہم کوئی کے ہم کو کے ہم کو بی کے ہم کو کے ہم کوئی کے کوئی کے کوئی کے ہم کوئی کے ہم کوئی کے کوئی کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے

### اصلاح قلب كىاہميت

پھراصلاح قلب کی اہمیت اس لحاظ ہے بھی ہے کہ قلب وہ مقام ہے جواللہ تعالیٰ کی تجلیات کامہط اورانوار کامسکن قرار دیا گیا ہے۔

ایک حدیث میں آیاہے:

﴿إِنَّ لِلَّهِ آنِيَةً مِنُ أَهُلِ الْآرُضِ، وَآنِيَةُ رَبُّكُمُ قُلُوبُ



عِهَادِهِ الصَّالِحِيْنَ وَاَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُهَا. > (۱) (بلاشبہ اللّٰہ کے لیے اہل زمین کے برتن ہیں اور تمہارے رب کے برتن، اس کے نیک بندوں کے قلوب ہیں۔ اور اس کے نزدیک پیندیدہ قلوب وہ ہیں جوزمی ورقت والے ہیں۔)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قلب وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات وانوار کا ظرف بنما ہے اور میادر ہے کہاس قسم کی احادیث سے نعوذ باللہ بیمراز نہیں کہ اللہ تعالیٰ دل میں ساجا تا ہے۔ بیعقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف اور باطل ہے۔

مثلًا أيك حديث ان الفاظ سے آئی ہے:

« مَا وَسِعَنِيُ سَمَائِيُ وَلا ٓ اَرُضِيُ وَلكِنُ وَسِعَنِي قَلُبُ عَبُدِيُ الْمُومِنِ. » عَبُدِيُ الْمُومِن. »

(میں ندمیرے آسان میں ساسکتا ہوں ندمیری زمین میں ساسکتا ہوں بلیکن میں میرے مومن بندہ کے دل میں ساسکتا ہوں۔) شیرے سے نہ سے سے سے سے کسیریتر ا

محدثین کے نزویک بیرحدیث ثابت نہیں ہے اور اگر بیکسی کا قول ہے ، تو علامہ ابن تیمیہ رحمٰ ٹالانٹ فرماتے ہیں کہ اس کامعنی بیہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں میری

(۱) علامه سخاوی وعلامه عراقی رحمها لان نے طبرانی کے حوالہ سے اس حدیث کی تشریح کرکے فرمایا ہے کہ اس کی سند میں بقیۃ بن الولید ہے اور وہ مدلس ہے ؛لیکن اس حدیث میں انہوں نے تحدیث کی صراحت کی ہے۔ (المقاصد المحسنة: ۴۳۹، تنخریج الاحیاء للعراقی :۱۵/۳) یہ معلوم ہے کہ مدلس اگر تحدیث کی صراحت کردیتو اس کی حدیث قابل قبول ہوتی ہے ادران حضرات کا اس حدیث پر کوئی اورا شکال نہ کرنا اس کے قابل احتجاج ہونے کی دلیل ہے۔



محبت ومعرفت اجاتی ہے۔(۱)

غرض ہے کہ اس قتم کی احادیث یا اقوال سے بیمقصود ہے کہ دل اللہ کی تجلیات وانواراورمعرفت ومحبت کا گھر ہے۔

ہ ہر حال اس سے دل کا مقام ومرتبہ داختے ہوگیا، جب بید داختے ہوگیا تو بہ برحال اس سے دل کا مقام ومرتبہ داختے ہوگیا تو بہ خود معلوم ہوگئی کہ قلب کی اصلاح ونز کیدا نتائی ضروری ہے تا کہ وہ معرفت ومحرفت و ببیدی ، روگ معرفت و ببیدی ، روگ و بیاری ند ہو، فلا ہر ہے کہ وہی قلب خدائی ممبت والہی معرفت کا گھر بن سکتا ہے جو گندگی و آلائش سے باک ہواور دل کی گندگی وہی روحانی قلبی بیاری ہے جس کا جو گندگی و آلائش ہے باک ہواور دل کی گندگی وہی روحانی قلبی بیاری ہے جس کا فرین ہو دری ہو اصلاح ضروری کیا گہا شد مروری ہیں کہ اشد مروری ہے۔

### اصلاح قلب كاطريق

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ قلب کو ان بیار بوں اور برائیوں ، گند گیوں اور پلیدیوں سے پاک وصاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

اس کا جمالی جواب میہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں دل کی پاکی وصفائی کا طریقہ مذکور ہے، اس کے مطابق قلب کی اصلاح کرنا بیا ہے،اس لیے قرآن کریم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ ﴿شِفَاءٌ لَمَا فِی الصَّدُورِ ﴾ ہے۔ چنال چارشادر بانی ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَ كُمُ مَوْعِظَةً مِنْ رَّبُكُمُ وَشِفَاءً لَمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدى وَرَحُمَةٌ لَلْمُومِنِيُنَ ﴾ ( يُونِننَ : عد) فِي الصَّدُورِ وَهُدى وَرَحُمَةٌ لَلْمُومِنِيُنَ ﴾ ( يُونِننَ : عد)

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیه: ۱۲۲/۱۸



(اے لوگو! شخفیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیاریوں کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت ورحمت آنچکی ہے۔)

اس میں ﴿ شِفَاءً لِّمَا فِي الصَّدُور ﴾ جوآیااس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مرادشرک، نفاق وشک، جہل ولاعلمی ہے کہ قرآن ان سب امراض قلبیہ کے لیے شفاہے۔

علامہ آلوی رحمہ (لینہ فرماتے ہیں کہ قرآن شفادیتا ہے،ان بیاریوں سے جو ہلاکت تک پہنچانے والے ہیں، جیسے جہالت، شک، شرک، نفاق وغیرہ۔(۱)
اسی طرح علامہ اساعیل حقی رحمہ (لینہ نے روح البیان میں لکھا ہے کہ قرآن امراضِ قلوب جیسے جہل، شک، نفاق وغیرہ عقائد فاسدہ سے شفادیتا ہے۔(۲)
عرض یہ کہ قرآن پاک، قبلی امراض کے لیے شفاودوا ہے، اسی طرح حدیث پاک بھی دواو شفا ہے، اس طور پر کہ ان میں بیان فرمودہ احکامات وتعلیمات، ہرایات وتلقینات برحمل کرنے سے یہ امراض دفع وزائل ہوتے اور انسان کا قلب محت مندودرست ہوجا تا ہے۔ الہٰدااصلاح قلب کا اجمالی طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ برحمل ہیرا ہواجائے۔ چناں چاک حدیث میں اللہ کے رسول اللہ برحمل ہیرا ہواجائے۔ چناں چاک حدیث میں اللہ کے رسول صفحت مندودرست میں اللہ کے رسول

« تَرَكُتُ فِيُكُمُ أَمُرَيُنِ لَنُ تَضِلُّوُ اهَاتَهَسَّكُتُمُ بِهِهَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ. » (٣) اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ. » (٣)

<sup>(</sup>۱). روح المعانى: ۳٩/١١

<sup>(</sup>۲) روح البيان :۵۴/۳

<sup>(</sup>٣) مشكوة : ٣



(میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو تھا ہے رہو گے گمراہ نہ ہوگے ، ایک کتاب اللہ ، دوسرے اس کے رسول کی سنت۔)

یہ حدیث عام ہے جوانسان کے تمام حالات ومعاملات اورتمام حرکات وسکنات اورتمام اعمال وافعال سب کوشامل ہے۔ لہذا جس طرح اعمال فلا ہرہ متعلق بداعضا و جوارح کوشامل ہوگی ،ای طرح اعمال باطنہ متعلق بدقلب وروح کوبھی عام وشامل ہوگی ،حاصل یہ ہوا کہ تمام معاملات میں قرآن وسنت کی ہدایت کے مطابق جو کام کرے گا وہ ہی ضحیح ہوگا۔ ورنہ گمرا ہی میں پھنس جائے گا اور اس میں اصلاحِ قلب کے متعلق ہدایات و تعلیمات بھی داخل ہیں۔ قصیبلی جواب

اوراس سوال کا تفصیلی جواب ہے ہے کہ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ میں روح وقلب کی بیاریوں کا جوذ کرآیا ہے اوران کا علاج بتایا گیا ہے، پھر حضرات علاوصوفیا نے جواس موضوع پر تحقیق کر کے قرآنی وحدیثی ہدایات کومشرح و مفصل کیا ہے، ان کوکسی اللہ والے سے برتنا سکھے اورا کی ایک اپنی روحانی قلبی بیاری کاعملی طور پر علاج کرائے، کیوں کہ کسی چیز کے صرف جان لینے، پڑھ لینے یاس لینے اور بچھ لینے سے بیاری کاعلاج نہیں ہوتا؛ بل کہ علاج تو ڈاکٹر کی ہدایات برعمل کرنے سے ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو ملیریا بخار ہوجائے اور وہ ملیریا بخار کے متعلق ڈاکٹر وں کے لکھے مثلاً کسی کو ملیریا بخار ہوجائے اور وہ ملیریا بخار کے متعلق ڈاکٹر وں کے لکھے ہوئے باند با بیہ مضامین بشوق ورغبت مطالعہ کرے اوران کوخوب اچھی طرح سمجھ لے، یاکسی ڈاکٹر سے ملیریا بخار پرکوئی لکچرس لے تو ظاہر ہے کہ اس کا بخارختم نہ ہوگا۔ لے، یاکسی ڈاکٹر سے ملیریا بخار پرکوئی لکچرس لے تو ظاہر ہے کہ اس کا بخارختم نہ ہوگا۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اور بڑھ جائے ۔ ہاں وہ ڈاکٹر کی تجاویز و ہدایات پر بلاکم و کاست عمل



کرے تو ضروراس کوفائدہ ہوگا اور بخاراتر جائے گا۔

ای طرح روحانی قلبی امراض کوبھی سمجھ لینا جا ہے کہ جب ہدایات وتعلیمات قرآنی ونبوی پڑمل ہوگا اوراصول وقواعد کے مطابق عمل ہوگا تو ضرور فائدہ ہوگا اور بیہ روحانی امراض دفع وزائل ہوجا ئیں گے۔

مرجیها کہ اوپراشارہ کیا گیا، یہ کام کسی اللہ والے کی نگرانی وسر پرتی میں ہونا چاہئے؛ کیوں کہ ہرایک کوان ہدایات پرازخود ممل کرنے کا سلیقہ ہیں ہوتا۔ پھرنفس بڑا جالاک و چالباز ہوتا ہے۔ بھی ایک برائی و بیاری سے ہٹتے ہی دوسری میں بتالا کر دیتا ہے اور بھی بیاری کو صحت مندی کے لباس میں دکھا تا ہے، لہذا کسی رہبر وصلح کی نگرانی اور سر پرتی میں اصلاح قلب کا کام ہوتو یہ خطرہ نہیں رہتا (اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے) الغرض اصلاح قلب کے لیے ملی طور پر پھھ کرنے کا بیڑ ہا تھا نا چاہئے۔ مجامدہ کی ضرورت

ای عملی جدوجہداورا صلاحی کوشش کا نام مجاہدہ ہے،جس کا ذکر قر آن اور حدیث اور علما وصوفیا کے کلام میں بایا جاتا ہے۔قر آن کریم میں ہے:

﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُو الْمِينَا لَنَهُ لِي مَنْهُ لَمَا اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (اورجولوگ ہمارے راستہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہمارے راستہ کھول دیتے ہیں اور بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)

روح البیان میں ہے کہ اس آیت میں مجاہدہ کومطلقاً ذکر فرمایا ہے تا کہ ظاہری دشمنوں اور باطنی دشمنوں دونوں سے جہاد کوعام رہے۔ ظاہری دشمنوں سے جہاد جیسے کفار محاربین سے جہاد ہے۔ اور باطنی دشمنوں سے جہاد جیسے نفس اور شیطان سے



جہاد ہے۔(۱)

نيزعلام محمود آلوى رُحمَن الطِنْ الْخِي تَفْسِرُ 'روح المعانى '' ميس رقمطراز بيس: ''واطلقت المجاهدة لتعلم مجاهدة الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعهما''.

(مجاہدےکو(آیت میں)مطلقاً ذکر کیا گیا تا کہ ظاہری وباطنی تمام دشمنوں کوان کی اقسام کے ساتھ شامل ہوجائے۔)(۲) معلمہ میروں میں میں صدنی قال معربان نہمیں میں میں سے

معلوم ہوا کہ آیت میں صرف قبال مع الکفار مراذبیں ہے؛ بل کہ بی بھی مراد ہےاوارس کے ساتھ جہا دمع النفس بھی مراد ہے۔

اورامام ترندی اور ابن حبان رحمَهٔ کا لایلَنْ نے حضرت فضالہ بن عبید ﷺ سے حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لائد چائیڈوسِٹم نے فر مایا:

الله الله عَنُ جَاهَدَ نَفُسَهُ فِي اللَّهِ. >>

(مجاہدوہ ہے جواللّٰہ کی خاطرا پےنفس سے جہادکر ہے۔)

علامہ میوطی رحمیٰ لاللہ نے ''الجامع الصغیر' میں اس حدیث کو بیجے قرار دیا ہے اور علامہ مناوی رحمیٰ لاللہ نے کھا کہ علامہ علائی رحمیٰ لاللہ محدث نے فرمایا کہ حدیث حسن ہے اوراس کی سند جید ہے۔ اس حدیث میں مجاہد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مجاہد وہ ہے جواللہ کے راستہ میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ علامہ مناوی ترحمٰ لاللہ فرماتے ہیں کیفس سے جہاد باہر کے دشمن (کفار)سے جہاد کی اصل ہے، کیوں کہ جو شخص اپنے نفس سے جہاد باہر کے دشمن (کفار)سے جہاد کی اصل ہے، کیوں کہ جو شخص اپنے نفس سے جہاد نہ کیا ہوتا کہ وہ حکم خدا کی اتباع کرے اور منہیات کیوں کہ جو شخص اپنے نفس سے جہاد نہ کیا ہوتا کہ وہ حکم خدا کی اتباع کرے اور منہیات

<sup>(</sup>۱) روح البيان: ۲/۵۹۳

<sup>(</sup>۲) روح المعاني: ۱۳/۲۱



کوچھوڑ دے تواس کے لیے خارجی رشمن سے جہادمکن نہیں، اوراس کے دشمن سے جہاد ومقابلہ اس کے لیے کیسے ممکن ہے جب کہ اس کا دشمن اس کے باز و میں ہے جواس پر مسلط ہے؟ (۱)

غرض یہ کہ اپنے نفس کی لذات وخواہشات کا مقابلہ کرکے اس کواطاعت خداوندی پرلگانا اورمحر مات سے پر ہیز کا خوگر بنانا ، بہت بڑا جہاد ہے،اسی کومجاہدہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

مجامِده کیوں؟

ر ہابیر سوال کہ مجاہدہ کیوں ضروری ہے؟ اور بیر کہاس سے فائدہ ونفع کیا ہے؟ اس کاسمجھنا بھی ضروری ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اعمالِ صالحہ کی بجا آور کی اور اعمالِ فاسدہ سے اجتناب و پر ہیز چوں کہ نفس وطبیعت کے خلاف ہے، اس لیے نفس ہمیشہ اس سلسلہ میں منازعت ومقابلہ کرتا ہے اور نیکی وصلاح سے رو کئے اور شہوات ولذات میں ملوث کرنے کی فکر کرتا ہے جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول مذکور ہے کہ:

> ﴿إِنَّ النَّفُسُ لَا مَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ ( يَوْسُفُ : ۵۳) (يعنى بلاشبه س بهت زياده برائي كاحكم دينے والا ہے۔)

اس لیے نفس کے خلاف اعمال صالحہ کی بجا آوری اوران پر پابندی اوراعمال واخلاقِ فاسدہ سے اجتناب و پر ہیزایک مجاہدہ جاہتا ہے تا کہ نفس اپنی روش سے باز آجائے حتی کہ وہ امتارہ سے مظمئنہ ہوجائے اور بیام بغیر مجاہدہ کے ہیں ہوسکتا ؛ اس سے مجاہدہ کا نفع بھی معلوم ہوگیا کہ بیخوگرلذات وشہوات ، مجاہدہ کی وجہ سے طاعت

<sup>(</sup>۱) فيض القدير: ۲۹۲/۲



وعبادت اورصلاح وتقویٰ کاعادی ہوجا تا ہے۔

#### ايك عمده مثال

اگرنفس کواس کی مرضی پر چلنے سے نہ روکا جائے اور مجاہدہ کی بھٹی میں اس کو تپایانہ جائے تو اس کی برائی وشرارت ختم نہیں ہوتی۔ علامہ بومیر کی رحمٰ کی لائڈ آیک بزرگ گذرے ہیں، انہوں نے ایک بحیب قصیدہ، رسول اللہ صَالیٰ لائڈ مُلِیْ کِی شَان میں انہوں نے ایک بحیب قصیدہ، مثال دی ہے؛ ان کا شعر ہے۔ شان میں انہوں نے فس کی ایک عمدہ مثال دی ہے؛ ان کا شعر ہے۔ وَ النَّفُسُ کَا الطّفُلِ إِنْ تُفْعِلُهُ شَبَّ عَلَیٰ فَلَمِ لَهُ شَبَّ عَلَیٰ فَلَمِ الْمُولِ فَ اللّٰ فَلَمِ لَهُ شَبَّ عَلَیٰ فَلَمِ فَلَمُ اللّٰ فَلَمِ اللّٰ فَلَمِ اللّٰہِ فَلَمُ اللّٰ فَلَمِ اللّٰ مَلْمُ اللّٰ اللّٰ فَلَمِ اللّٰ اللّٰ فَلَمْ اللّٰ فَلَمْ اللّٰ اللّٰ فَلَمْ اللّٰ اللّٰ فَلَمْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ فَلَمْ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

محترم فیاض الدین نظامی رحمتی لایدهٔ نے اس کامنظوم ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ نفس کی ہیں عادتیں مانند طفل شیر خوار دودھ بیتیا جائے گا جب تک حجیرً اسمیں گے نہ ہم (۱)

حاصل شعریہ ہے کفس کو جب تک اس کی خواہشات سے ندروکیں گے،اس وقت تک وہ گناہوں اورلذات و شہوات میں انہاک سے بازنہیں آتا جیسے شیر خوار بچہ جو ماں کی جھاتیوں سے دودھ بیتا ہے،اس کواگر دودھ نہ چھڑا کیں تو وہ بھی دودھ نہیں چھوڑ ہے گا: بل کہ بیتا ہی چلا جائے گاحتی کہ بڑا ہو کر بھی اس سے بازآ نامشکل ہوگا؛اس لیے بچہ کا دودھ بجر واکراہ چھڑ ایا جاتا ہے اوراس کے رونے، چیخے، چلانے، ہوگا؛اس لیے بچہ کا دودھ جھوڑ تا ہے۔ تب کہیں مار کر کے اس کو سنجالا جاتا ہے۔ تب کہیں جاکر بچہ دودھ جھوڑ تا ہے اوراییا جھوڑ تا ہے کہ پھراس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا؛ بل کہ ماں کا دودھ بینے سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہی حال نفس کا ہے اس کوخواہشات ماں کا دودھ بینے سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہی حال نفس کا ہے اس کوخواہشات ماں کا دودھ بینے سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہی حال نفس کا ہے اس کوخواہشات

<sup>(</sup>۱) نفح الوردة في شرح البردة: ۱۵



ولندات سے جب تک حجیزا نمیں گئے نہیں، وہ ان کونہیں حجموز سکتا :اس نیے مجاہدہ کرائے ہوئے اس کواس کی لندات وخواہشات سے دوررکھا جائے۔ جب بیرمجاہدہ ہوگا تو پیمروہ ان کوجھوڑ دے گا:ہل کہان سے نفرت کرنے گئے گا۔

# ایک عام غلطنجی کاازاله

سیبیں سے ان لوگوں کی غلط نہی ضاہر ہوگئی ہونفس کی خواہش ت کو ہا کی قیدوشرط پر اکر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ جب نفس کواس کی خواہش کی چیزمل جائے گ تو وہ اس کی حالب میں سر دیر جائے گ اور پھر مطالبہ وقاہ ضانہ کرے گا۔ یہ خیال عام تجر بات ومشاہدات کے خلاف ہے۔ ملامہ بوصیر کی رحمہ (دندن نے اپنے قصیرہ میں نفس کی حالیازیوں پر کلام کرتے ہوئے قرمایا کہ ن

فَلاَ تَرْمُ بِالْمَعَاصِيُ كَسُرَ شَهُوَتَهَا إِنَّ الطَّعَامَ لِيُقَوِّيُ شَهُوَةً النَهِمِ

فیاض الدین نظامی اینے منظوم ترجمہ میں اس کا ترجمہ بول کرتے ہیں <sub>۔۔۔</sub> نفس کی خواہش سٹنا ہوں سے نہیں ہوتی دور

ا کی اور کی ساہوں سے میں ہوں دور جس طرح جوع البقر میں پرنہیں ہوتا شکم

یعنی نفس امارہ کی مثال ایس ہے جیسے جوع البقر کا مریض کہ جس طرح پانی پینے اور کھانا کھانے کے اس کا پیٹ کیر تائیس: بل کہ بھوک پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اس طرح نفس امارہ بھی گنا ہوں سے بھی میں میں بیس ہوتا؛ بل کہ اور زیادہ اس کا صالب وسادی ہوجا تا ہے۔ اس لیے یہ گمان کرنا کہ نفس کواس کی خواہش کی چیز ویدیئے سے اس کا تفاضا ضعیف ہوجا تا ہے۔ اس لیے یہ گمان کرنا کہ تھیں کواس کی خواہش کی چیز ویدیئے سے اس کا تفاضا ضعیف ہوجا ہے۔ گا؛ جھی خواہس سے۔

غرض بیہ کہنٹس کومجاہد ہ کی بھٹی میں ڈال کر جب تک تیایانہ جائے اوراس کی



خواہشات ولذات اور مطالبوں اور تقاضوں پر پابندی نہ لگائی جائے ،اس کی اصلاح نہیں ہوتی اوروہ نیکی وطاعت ،عبادت وانا بت کی خصوصیات سے متصف نہیں ہوسکتا ؛اس لیے مجاہدہ ضروری ہے۔ نفس کی تین فتمیں

انسانی نفس اپنے احوال واوصاف کے لحاظ سے تین قتم پر ہے۔ایک نفس امّارہ دوسرے نفس لوّامہ اور تیسرے نفس مطمئنہ، چنال چہقر آن مجید میں ان تینوں اقسام نفس کا ذکر آیا ہے۔ایک جگہ فرمایا گیا:

﴿ إِنَّ النَّفُسَ لاَمَّارُةً بِالسُّوْءِ ﴾ ( يَوْمُنَفُ: ۵۳) (حضرت يوسف رَحِمَةُ (لِأَنَّ نِهِ مايا) بلاشبه س امارة بالسوء (برائی كابهت حكم دينے والا) ہے۔)

اس مین نفس اماره کافر کرآیا ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا:
﴿ وَ لا اَقْدَامَ اِللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

(میں قشم کھا تا ہوں نفسِ لوّ امہ کی۔)

اس آیت میں نفس لوآمہ کی فتم کھائی گئی ہے؛ معلوم ہوا کہ ایک نفس لو امہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک جگنفس لو امہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک جگنفسِ مطمئنہ کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے۔

﴿ يَآ أَيُّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ. ارُجِعِيُ إلىٰ رَبِّكِ رَاضِيَّةٌ مَّرُضِيَّةً ﴾ (الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَ

اس جگہنس مطمئنہ کا ذکر فر مایا گیا ہے؛ غرض بیہ کہنس تمین شم کا ہے، بیاس کے احوال واوصاف کے لئے نظر مارہ سے ،نفس امارہ سے ،نفس مطمئنہ بنانا ہے؛



اس کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟

نفس ا مارہ وہ ہے جوانسان کو برائی اور معصیت کا تھم دیتا ہے اوراس کا وسوسہ ڈال کرانسان کواس میں ملوث کر دیتا ہے۔علامہ آلوی رحمۃ لایڈیٹا نے فر مایا:
''نفسِ انسانی اپنی ذات کے لحاظ سے بہت زیا دہ برائی کا تھم دیتا ہے۔''
اور مراد (نفس امارہ سے) یہ ہے کہ وہ شہوتوں اور لذتوں کی طرف بہت زیادہ میلان کرتا ہے۔(')
میلان کرتا ہے اوراپنی قوتوں اور آلات کوان کی تحصیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔(')
اور تفسیر روح البیان میں ہے:

''نفس امارہ قبار گومعاضی کا تھم دیتا ہے؛ اس کیے کہ وہ باطل با توں اور شہوتوں سے بہت زیادہ لذت بانے والا ہے اور مختلف قتم کے منکرات کی طرف بہت میلان کرنے والا ہے'۔(۱)

نفس لؤ امه کی تعریف

ر ہانفس کوامہ، تواس کی تعریف ہے ہے کہ وہ گناہ وتقصیر ہوجانے پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہےاور گنا ہوں پر پشیمان اور تقصیرات پر پر بشان ہوتا ہے۔

اس کی تائید حضرت عکرمہ رحمٰی لاللہ کے قول سے ہوتی ہے کہ انہوں نے نفس اوامہ کے بارے میں فر مایا کہ وہ خیروشر پر ملامت کرتا ہے کہ میں کاش ایسا کرتا ،اے کاش میں ایسا کرتا۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) روح المعانى: ۱/۱۳

<sup>(</sup>r) روح البيان: ۴۷۵/۳

<sup>(</sup>۳) ابن کثیر: ۳۸۸/۳

**--**

نیز حضرت مجاہد رحمہ گراؤٹ نے فر مایا کہ بیہ وہ نفس ہے جواپے او پر ملامت کرتا ہے۔ ان باتوں کے متعلق جواس سے فوت ہو گئیں اور شر پر ندامت محسوں کرتا ہے کہ میں نے بیدکام کیوں کیا اور خیر پر ندامت محسوں کرتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں نہ کیایا اس میں زیادتی کیوں نہ کی ۔ (۱)

غرض یہ کہنفس لوامہ وہ ہے جو برائی ہوجانے پر ندامت و پشیمانی میں مبتلا ہوتا ہے اور خیر میں تفصیروکی ہونے پر پریشان ہوتا ہے ؛ تو گویا اس نفس کو امّارہ ومطمئنہ دونوں کے بین بین ورجہ حاصل ہے۔

نفس مطمئنه كي حقيقت

تیسرانفس، نفس مطمئنہ ہے جس کی تعریف میں جھزات صوفیائے کرام نے فرمایا:

ریدوہ ہے کہ جونورِ قلب سے پورے طور پرمنور ہوجائے حتی کہ صفات مذہومہ سے الگ اورا خلاق حمیدہ سے مخلق ہوجائے اور طبعی منازعت سے سکون یا جائے (یعنی طبیعت وشریعت کے درمیان اس کانفس جھڑ نے سے باز آجائے۔)(۲)

اس نفس کونس مطمئنہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ اس میں متعددا قوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نفس وصول الی اللہ سے قبل مضطرب رہتا ہے، جب وہ وصول الی اللہ سے قبل مضطرب رہتا ہے، جب وہ وصول الی اللہ کی دولت سے مالا مال ہوجاتا ہے تو اس کا بیاضطراب ختم ہوگر اس کواظمینان وسکون حاصل ہوجاتا ہے۔ لہذا اس کونس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔

بعض علما نے فر مایا کہ نفس جب واصل اِلی اللہ ہوتا اور یقین کے اعلی مرتبہ پر فائز ہوتا ہے تو اس کانفس شک وریب کی بیاری سے پاک ہوتا ہے اور اس کوشرع کی

<sup>(</sup>۱) روح المعانى: ۲۹/۲۹

<sup>(</sup>۲) روح المعالى: ۲۹/۲۹



ہر بات پر اپوری طرح اطمینان ہوجا تا ہے، اس لیے اس کونفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ بعض حفنرات فرماتے ہیں کنفس مطمئنہ ، ہرشم کے نوف وحزن سے قیامت کے دن محفوظ و مات ہوتا ہے: اس لیے اس کونفس مطمئنہ کتے ہیں۔

بہ ہرحال یہ تیسری شم کانفس ہے، جونفس مطمعند کہا! تا ہے، غرض نفس کولمّاریت سے ایکاں کراطمینان کی کیفیت سے متصف کرنا ضروری ہے؛ مجاہدہ اس لیے کیا جاتا ہے۔ مجاہدہ اجمالی

مجاہدہ ووطرح کا ہوتا ہے ایک اجمالی ، ایک تفصیلی ، مجاہدہ اجمالی ہے ہے کہ قلت کارم ، قلت منام ، قلت طعام اور قدت اختلاط مع الانام کا اپنے کو عادی بنائے ، یہ مجاہدہ مقامات کے حصول کے لیے ضروری ہے ۔ شخ المشائخ عارف باللہ امام سہروردی رحمہ لائلہ ' معوارف المعارف' میں فرماتے ہیں کہ تمام مقامات چار میں مندرج ہیں ۔ ایک ایمان ویقین ، دوسر ہے تو بہ نصوح ، تیسر سے زہد ، چو شخے ووام ممل مندرج ہیں ۔ ایک ایمان ویقین ، دوسر ہے تو بہ نصوح ، تیسر سے زہد ، چو شخے ووام ممل کے ساتھ ظاہرا و باطنا ، اعمال قلبیہ و قالبیہ کے ذرایعہ باآسی قصور فتور کے مقام عبودیت ، پھر چار مقامات کی تحمیل واتمام ووسری جا رباتوں کی مدد سے محقق ہوگ ۔ اورو د چار چیزیں ہے ہیں ۔ قلب کلام ، قلب طعام ، قلب منام ، اوراو گول سے میکھرگ ؛ علم ، زامدین اور مشائخ کا اس بات ہراتفاق ہے کے ان چار باتوں سے ہی مقامات میں سرھار حاصل ، وتا ہے ۔ (۱)

ا بمختصرطور بران حیارامور برروشی ژالی جاتی ہے تا کہ بصیرت حاصل ہو:

**علّت کلام:** بات چیت اور گفتگو میں تقابیل و کی بہت ضروری ہے: اس سے زبان قابو و قبضہ میں رہتی ہے اور بہت می برائیوں اور خرابیوں اور بہت سے معاصی

<sup>(</sup>١). عوارف المعارف: ٨٦





اور گناہوں سے انسان نی جاتا ہے،اس لیے حدیث میں ہے کہ جب حضرت عقبہ بن عامر ﷺ نے نبی کریم صلی (فیڈ البریس کم سے پوچھا کہ نجات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

« أَمُلِكُ عَلَيكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ وَابُكِ عَلَىٰ خَطِينُتِكَ. »(١)

( اپنی زبان کو قابومیں رکھو۔ اپنے گھر میں پڑے رہو۔ اور اپنی خطاؤاں پرروؤ۔ )

نیز ارشاد نبوی ہے:

« مِنُ حُسُنِ إِسُلاَمُ الْمَرُءِ تَوُشُحُهُ مَالاَ يَعُنِيُهِ. » (<sup>۲)</sup> ( انسان کے مَال ااسلام میں سے یہ ہے کہ لایعنی فضول بات کو جھوڑ دے۔)

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے:

« مَنُ صَمَتَ نَجاً. »(٣)

(جوخاموش رباوه نجات پایا۔)

اس سلسلے میں احادیث بہت ساری وار دہوئی ہیں۔ بیابطور نمونہ چندنقل ہو کیں، ان سے معلوم ہوا کہ آدمی کوزیاوہ کلام کرنے سے بچنا جا ہے ، خاموثی کی عادت ڈالنا جا ہے ، بلاوجہ و بے ضرورت کلام سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين: ٣٥٠

<sup>(</sup>۲) مشكوة: ۱۳۳

<sup>(</sup>٣) مشكوة: ٠٤٠

**--**\$\$\$\$\$

فلت طعام: کھانے پینے میں کی کرنا بھی ایک اہم مجاہدہ ہے، اور مومن کی شان یہی بتائی ہے کہ وہ کم کھا تا ہے بنسبت اس کے جو کفر میں بتلا ہو، چنا نچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم شائی لائے جاربہ ویٹ کے خوا مایا:

« يَاكُلُ الْمُسُلِمُ فِي مِعى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي مِعى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبُعَةِ أَمُعَاءِ. » (١)

( مسلمان ایک آنت میں کھا تااوراور کافرسات آنتوں میں کھا تا ہے۔)

ایک اورحدیث میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صَلَیٰ لِفَا اَلَیْکَ نَے ایک غلام خرید نے کاارادہ فرمایا تواس کے سامنے کچھ تھجورر کھے کہ وہ کھائے ۔غلام نے بہت زیادہ کھایا تو آپ نے بیہ کہ کرغلام واپس کردیا کہ ''إِنَّ مَحَثُرَةَ الْاَکُلِ مَشُوُمٌ''کہ زیادہ کھانانحوست ہے۔(۲)

اَيك اور صديث مين آيا ہے كه رسول الله صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْلَىٰ مِنْ مَعْلَىٰ مَا مَعْلَىٰ مَعْلَىٰ مَا مُعْلَىٰ مَعْلَىٰ مَا مُعْلَىٰ مَعْلَىٰ مُعْلَىٰ مَعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مَعْلَىٰ مُعْلَىٰ مَعْلَىٰ مُعْلَىٰ مَعْلَىٰ مَعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مَا مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ

( اس پیٹ سے زیادہ براکوئی برتن نہیں جوآ دمی پُر کرے، آ دمی کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر درست رہے۔) (۳) ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ کثر ت اکل وحرصِ اکل کوئی اچھی چیز نہیں ؛ بلکہ

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۸۱۲/۲

<sup>(</sup>٢) مشكوة: ٣٢٨

<sup>(</sup>۳) این ماجه :۲۲۰

**-**◊◊◊◊◊**---**



بہت ی خبرابیوں کی جڑ ہے؛ اس نیے اس میں تقلیل وکی کرنا جائے ؛ مگر کی کا مطلب یہ نہیں کہ آ دمی بھو کارہے اورامراض کا شکار بنمآ جائے ؛ بل کہ مراویہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ کھائے ، بال بقدر کفایت وضرورت کھانا برانہیں ہے، میرے مرشد اول حضرت مسے الامت رحمٰ زیند نے اس سلسلہ میں جوفر مایا ہے وہ آپ بی کے الفاظ میں ملاحظ فرمائیں:

''سالک کو چاہئے کہ نہ اتن تقامیل (کمی) کرے کہ صحت ہر ہا دہو ہوئے اور نہ اتنی زیادتی ہو کہ حد سے زیادہ کھالے ، بلکہ اوسط درجہ کالحاظ رکھنا چاہئے ،اصل طریقہ رہے کہ جس وفت بھوک گگے اس وفت کھانا کھائے اورا تنا کھا کررک جائے کہ چند لقمے کھائے کواور جی جاہ درہا ہو'۔(۱)

**علّتِ منام**: تم سونے سے مرادیہ ہے کہ رات کی نیند میں کی کر کے رات کا ایک حصہ اللّہ کی بیادہ مناجات میں گذارے اوراس کی فضیات قرآن وحدیث میں منصوص ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا گيا:

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ خَوُفاً وَطَعَماً ﴾ (البيلاة : ١٦)

(ان(نیک ہندوں) کے بازو، بستروں سے الگ رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنے رب کوخوف سے اور ثواب کی امید سے ایکارتے ہیں۔)

'' پہپٹو کا بستر سے الگ رہنا'' محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سوتے نہیں ، بلکہ جا گتے ہوئے الندکو پکارتے اور یا دکرتے ہیں ۔

<sup>(1)</sup> شريعت وتصوف:ا/ ۱۳۹

**♦♦♦♦♦**──



اور میہ کم سونا اس لیے ضروری ہے کہ حد سے زیادہ سونے سے طبیعت میں،
ہرودت میں اضافہ ہوجا تاہے، جس سے قوائے فکریہ کمزور ہوجاتے ہیں اور یہ بات
دینی ودنیوی دونوں اعتبار سے نقصان وہ ہے؛ کیکن اس میں بھی بیلحوظ ہونا چاہئے کہ
اعتدال وتو سط ہو، کہ نہ بہت زیادہ سونے کی عادت ڈالے اور نہ حد سے کم سوئے؛
ہل کہ بہ قدر ضرورت سونا چاہئے؛ اور آج کل کے لحاظ سے بقول اطباء چھے سے سات
گھنٹے اوسط درجہ ہے۔

اگر نیند کاغلبہ ہوتو ذکر وعبادت میں مشغول ہونے کے بجائے ،سوجانا چاہئے۔ چنال چہ حدیث میں ارشادِ نبوی ہے:

﴿ إِذَا نَعِسَ آحَدُكُمُ وَهُوَ يُصَلِّيُ فَلْيَرُقُدُ حَتَّى يَذُهَبَ عَنَهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَكُمُ إِذَاصَلَى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدُرِئُ لَعَلَّهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَكُمُ إِذَاصَلَى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدُرِئُ لَعَلَّهُ يَدُونُ لَعَلَّهُ يَدُونُ لَعَلَّهُ إِذَاصَلَى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدُرِئُ لَعَلَّهُ يَا لَعُسَمَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(جبتم میں سے کوئی نماز کی حالت میں او نگھنے گئے تو وہ سوجائے حتی

کہ اس کی نیند چلی جائے کیوں کہ کوئی او نگھتے ہوئے نماز پڑھے گا

تو ہوسکتا ہے کہ وہ استغفار کرنے کے بجائے اپنے کوگالی دینے گئے۔)

غرض یہ کہ بقدر ضرورت سونا چاہئے اور بے ضرورت خواہ مخواہ سوتے رہنا
نقصان دہ ہے، اسی کوصوفیا قلب منام ہے تعبیر کرتے ہیں۔

قلت اختلاط مع الانام: لیخی لوگوں ہے میل جول اور تعلقات میں کی کرنا، یہ بھی سالک کے لیے ضروری مجاہدہ ہے۔ پہلے میصدیث نقل کر چکا ہوں کہ حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کے سوال ہر کہ نجات کیا ہے؟ نبی کریم صَلَیٰ لَفَا قَالِمَ مِنْ اِلْمَا

<sup>(</sup>۱) رياض الصالحين: ۲۸



نے فر مایا کہ زبان کو قابو میں رکھواورا پنے گھر میں پڑے رہواور خطاوُں پررووَ، اس حدیث میں گھر میں پڑے رہنے کا حکم اسی جانب اشارہ ہے کہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہ کرو۔

ملاعلی قاری رحمی العِدَی اس کی تشریح میس فر ماتے ہیں:

"(مرادیہ ہے کہ) تواپیخ گھر میں رہاور بلاضرورت گھرسے نہ فکے اور گھر میں بیٹے رہنے سے تنگ ول نہ ہو؛ بل کہ اس کوغنیمت جانے، کیوں کہ پیشر وفتنہ سے خلاصی کا سبب ہے؛ اسی لیے کہا گیا ہے: "هلذا زَمَانُ السُّکوُ تِ، وَمُلازُ مَه الْبُیُوتِ وَالْقَنَاعَةُ بِالْقُونِ الْلَّي أَنْ يَمُونَ " (بیزمانہ سکوت کا اور گھروں میں پڑے رہنے کا اور بی تناعت کرنے کا زمانہ ہے، یہاں تک کہ موت بوجائے۔)(ا)

غرض میہ کہ اگر کوئی خاص حاجت وضرورت، خواہ دینی حاجت وضرورت یا دنیوی حاجت وضرورت نہ ہوتو کسی سے ملنا جلنا نہ جا ہے؛ اس سے دینی و دنیوی دونوں شم کے نقصانات ہوتے ہیں، بھی غیبت یا چغلی وغیرہ گنا ہوں میں آ دمی مبتلا ہوجا تا ہے، جس سے آخرت کا نقصان متیقن ہے اور بھی خواہ مخواہ کی وفت گذاری سے دنیوی امور میں کوتا ہی ہوکراس کا نقصان ہوتا ہے۔

یہ ہے اجمالی مجاہدہ، جس کومقامات کے حصول کے لیے ذریعہ وسبب اورائمام و پھیل مراتب کے لیے لازم وضروری قرار دیا گیا؛ رہاتفصیلی مجاہدہ تو وہ دوبنیا دوں پر ہوتا ہے۔ایک اخلاق حمیدہ کی مخصیل پر،ایک اخلاق رذیلہ سے تنزیہ ورز کیہ پر اور

<sup>(</sup>۱) مرقات: ۹/۵۰۱

**──♦♦♦♦♦♦** شفاءالقلوب **├──♦♦♦♦♦** 

اس کی تفصیل اخلاق وتصوف کی بڑی کتابوں میں دیکھناچا ہے۔ جیسے احیاءالعلوم،
کیمیائے سعادت، مدارج السالکین، منازل السائرین، قوت القلوب، رساله قشیریه
وغیرہ اوراردو میں حضرت تھانوی رَحَمُ گُرلاً گی کتب، جیسے اصول الوصول، شریعت
وطریقت، النگفف، انفاس عیسی، بصائر حکیم الامت اور حضرت مسیح الامت کی کتاب
شریعت وتصوف (جلداول و دوم) وغیرہ۔

اس مختصر تحریر میں اس تفصیل کی گنجائش نہیں ، کیوں کہ اس رسالہ سے مقصود محض ترغیب ہے اس بات کی کہ اصلاحِ نفس کی فکر ہو۔ اس کے لیے بہت اختصار کے ساتھ چندا مورپیش کے گئے ہیں۔

# ضرورت يثنخ



اخلاق رزیلہ کو باہر زکالے اور دل کو معرفتِ الہیہ کے نورسے منوراور محبتِ خداوندی سے معمور کرے۔اس لیے ریجی بغیر رہبرویٹنج کے حاصل نہیں ہوسکتا؛ لہذا اس ادارہ میں قدم رکھنے کا ارادہ ہوتو اولا کسی شیخ کامل سے رابطہ کرنا جاہئے۔

گرہوائے ایں سفر داری دلا دامن رہبر گیبر وپس بیا بے رفیعے ہر کہ شدور راہِ عشق عمر گبدشت ونشد آگاہِ عشق اے دل اگراس سفری خواہش ہوتو رہبر کا دامن کپڑاور اس کے پیچھے چل، کیوں کہ جوبھی راہ عشق الہی میں بغیرر فیق ورہبر کے چلا،اس کی عمر گزرگئ مگروہ عشق الہی سے آگاہ نہ ہوا۔

کسی نے اس سلسلے میں یہ شعر بہت ہی عجیب کہا ہے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر مشیخ کا مل کی پہنچان

مرشخ و بیرکون ہوتا ہے؟ اوراس کی پیچان کیا ہے؟ اس کا جان لینا بہت ضروری ہے، کیوں کہ آج کل جاہل صوفیوں اور بے دین وطورت کے بیروں نے عوام الناس کو دھو کہ بیس ہتلا کر دیا ہے اور ہرتنم کی گراہی وضلالت، بے دینی و جہالت کا نام تصوف ومعرفت رکھ کرلوگوں کوشر بعت سے دور کرنے اور علاحق سے بدخن کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، چنال چہ ایسے جاہل صوفی اور بے دین پیر، شریعت وطریقت کو دوالگ الگ خانوں میں بانٹ کراس طرح دھو کہ دیتے ہیں کہ علمائے شریعت والے ہیں اور ہم مریدین کوبھی دور کھتے ہیں اور اپنے مریدین کوبھی دور کھتے ہیں اور اپنے مریدین کوبھی دور کھتے ہیں اور اپنے مریدین اور اکھتے ہیں اور ان وغیرہ سب کو کھی دور کھتے ہیں اور ان وغیرہ سب کو کھی دور کھتے ہیں اور ان وغیرہ سب کو کھی دور کھتے ہیں اور ان وغیرہ سب کو کہیں ایک کثیر تعدا دان لوگوں کی ہے جوزنا ، شراب ، جوا ، اختلا طِ مردوزن وغیرہ سب کو میں ایک کثیر تعدا دان لوگوں کی ہے جوزنا ، شراب ، جوا ، اختلا طِ مردوزن وغیرہ سب کو



حلال کیے ہوئے ہیں ہمعلوم ہونا جا ہے کہ بیلوگ فاسق و فاجر ہیں اورا گران محر مات کوحلال سمجھتے ہیں تو مرتد و کا فر ہیں ،ان سے اصلاح وتز کیہ کا کام کس طرح ہوسکے گا؟ بیخود گمراہ ہیں دوسروں کی کیار ہبری کریں گے؟

لہذا یہاں جان لینا چاہئے کہ شخ کی پہچان کیا ہے، حضرت حکیم الامت تھا نوی رُحَمُ اللّٰہُ اُنْ نِے'' قصدالسبیل'' میں فر مایا:

'' پیر کامل وہ ہے جس میں رہ باتیں ہوں (1) ضرورت کے موافق دین کاعلم ہو (۲) عقیدے بمل اورعادتیں اس کی شرع کے موافق ہوں (س) دنیا کی حص نہ رکھتا ہو (س) کسی پیر کامل کے بیاس پچھ دنوں تک رہا ہو (۵) اس کے زمانے میں جوعالم اور درولیش منصف مزاج ہوں، وہ اس کوا چھا جانتے ہوں (۲) عام لوگوں کی نسبت خاص لوگ یعنی جو مجھداراور دبیندار ہیں وہ اس کے زیادہ معتقد ہوں (۷) اس کے مریدوں میں اکثر مرید شرع کے بابند ہوں اوران کو دنیا کی طمع نه ہو(۸)وہ پیراپنے مریدوں کی تعلیم جی سے کرتا ہو،اور حیا ہتا ہو کہ بیہ درست ہوجائیں اورا گرمریدوں میں کوئی بری بات دیکھا ہویاستنا ہوتو ان کوروک ٹوک کرتا ہو، پینہ ہو کہ ہرایک کواس کی مرضی پر چھوڑ دے(۹) اس کے باس چندروز بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور اللہ کی محبت میں زيا د تي معلوم هو تي هو (١٠) د ه خود بھي ذکروشغل کرتا هو ـ''(١)

اس کے بعد آیک ضروری مات پر حضرت تھا نوی رحمہؓ لالِاَنَّ نے تنبیہ فر مائی ہے

کہتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) تسهيل قصدالسبيل: ۲۱



''جس شخص میں بینشانیاں موجود ہوں تو پھر بیند دیکھے کہ اس سے کرامت بھی ہوتی ہے یائیں، یا پوشید دیا آئندہ ہونے والی باتیں اس کومعلوم ہوتی ہیں یائییں، یا بیجود عاکر تا ہے وہ قبول ہوتی ہے یائییں، یابیہ اپنی باطنی قوت سے کھھ کام کر دیتا ہے یائییں ، کیوں کہ یہ باتیں پیروولی سے لیے ہونا ضروری نہیں۔''(۱)

غرض یہ کہ شیخ و پیرا یک طرف علم شریعت سے آراستہ ہوتو دوسری طرف اس علم کے موافق زندگی گذارتا ہو، اور مریدین کی تربیت کی اہلیت وصلاحیت رکھتا ہو، ایسے شخص کواپنی اصلاح وتربیت کے لیے منتخب کرلینا چاہئے ، اور اس انتخاب میں تلاش وجتجو سے کام لینا چاہئے۔ حضرت شیخ قطب الدین ومشقی ترحم کی لائن نے اپنے رسالہ مکیہ میں لکھا ہے کہ:

''مرید ہونے والے پرلازم ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں پوری کوشش کرے اور خوب جانچ کہ بیشخ شیخ بنانے کے قابل ہے یانہیں، کیوں کہ بہتیرے طالب اس راستہ میں بددینوں کا اتباع کر کے ہلاک ہو چکے ہیں۔''(۲)

يثنخ يسےاستفادہ کاطریقہ

جب خوب جانج پڑتال کے بعد شخ کا بخاب کر چکے تو اب ضروری ہے کہ اس سے استفادہ واستفاضہ کرے اور دلجمعی کے ساتھ اپنی اصلاح ونز کیہ کرائے۔ عام طور پرلوگ شیوخ سے بیعت تو ہو جاتے ہیں گراصلاح ونز کیہ ہیں کرائے ،

<sup>(</sup>١) تسهيل قصدالسبيل: ١٦

<sup>(</sup>۲) ارشادالملوک: ۵



کوالاں کہ بیعت کی اصل وحقیقت ہی ہے ہے کہ اپنے ظاہر وباطن کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے شخ سے رہبری حاصل کرے، باقی ہاتھ میں ہاتھ دینا (جس کو عرف عام میں بیعت کہتے ہیں ) وہ صورت بیعت ہا اورسنت ہا اوراس صورت کی حقیقت اصلاح احوال ہے، اگر صورت ہی پراکتفا کر بیٹھیں تو اصلاح و ترکیہ کیے ہوگا؟ رہا ہیں اورال کہ شخ سے استفا وہ اورا صلاح و ترکیہ کرانے کا کیا طریقہ ہے؟ بعض عوام اس سلسلہ میں بجیب بجیب خیالات بکائے ہوئے ہیں، کوئی یہ بجھتا ہے کہ بس ببعت ہوتے ہی سارے گناہ بخش دیئے جا کیں گے اورکوئی یہ خیال کئے ہوئے کہ شن خیال کئے ہوئے گئی سے بچھ وظائف حاصل ہوں گے اور اس کو پڑھنے سے سارے کام بن جائے گے، کسی کا یہ خیال کہ شنخ کے مریدوں میں واغل ہونے اور اان کے شجرہ میں نام آنے سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا ، وغیرہ طلائکہ بیعت کا نہ یہ مقصود ہے اور نہ اس سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا ، وغیرہ طلائکہ بیعت کا نہ یہ مقصود ہے اور نہ اس سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا ، وغیرہ طلائکہ بیعت کا نہ یہ مقصود ہے اور نہ اس سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا ، وغیرہ طلائکہ بیعت کا نہ یہ مقصود ہے اور نہ اس سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا ، وغیرہ طلائکہ بیعت کا نہ یہ مقصود ہے اور نہ اس سے بخشش کا پروانہ مل جائے گا ، وغیرہ طلائکہ بیعت کا نہ یہ مقصود ہے اور نہ اس سے بخشش کا پروانہ میں اور اس کے سال کا کہ بیعت کا نہ یہ مقصود ہے اور نہ اس سے بخشش کا بیں ہو بیا ہوں گا ، وغیرہ میں اور اس کو کہ بیعت کا نہ بیا ہوں گا ہوئے کی اور اس کے سال کیا ہوئی کیں کیا ہوئی کی کو کہ کو کیا ہوئی کی کو کہ کی کو کیا ہوئی کی کی کو کی کی کی کو کر کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو ک

لہٰذااخچی طرح سمجھ لینا جائے کہ شخ سے استفادہ ایک تواس طرح ہوتا ہے کہ اپنے تمام امراض اور برائیوں کواس کے سامنے پیش کر کے اصلاح لے اور جو پچھ شخ تعلیم وہدایت دے ،اس برعمل کرے۔

حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحم تی لائی نے اپنے ایک قطعہ میں فرمایا ہے کہ ۔

چار شرطیں لازمی ہیں استفاضہ کے لیے

اطلاع و انباع واعتقاد و انقیاد

یہ مقفی قول ہے رنگین بھی سگین بھی

حضرت مرشد کا یہ ارشاد رکھ تاعمر یاد

اس میں شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے جارشرا کی بیان فرمائی ہیں اور یہ



دراصل حضرت تحکیم الامت تھا نوی رحمہ گرایڈی کا فرمان ہے جس کو خواجہ صاحب رحمہ اللِلْہُ نے منظوم فرمایا ہے۔

پہلی شرط اطلاع ہے، بینی اپنے احوال کو بلا کم وکاست شخ کے سامنے رکھ وینا اور اس سلسلہ میں خیانت بالکل نہ کرنا جاہئے اور نہ ہی شرم کرنا جاہئے ، جیسے ڈاکٹر سے بیاری کو چھپایا نہیں جاتا بلکہ کچھ دیر کے لیے شرم وحیا ءکواٹھا کررکھ دیا جاتا ہے اور بیاری کوصاف ظاہر کیا جاتا ہے تا کہ طبیب وڈاکٹر بیاری کا معاکنہ اور تشخیص کرے اور بھرعلاج تجویز کرے۔

ای طرح شیخ طبیب روحانی ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے امراض کا اظہار کرکےعلاج معلوم کرنا جاہئے۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ شخ جوعلاج تجویز کرے اس کی اتباع کرے ، خواہ وہ کسی کام کے کرنے کی تجویز ہو، اور بیے ظاہر ہے کہ جب تک طبیب وڈاکٹر کی تجویز ہوگا، بیاری زائل نہیں ہوتی ، ای طرح جب تک شخ کی تجویز پڑمل نہ ہوگا ، بیاری زائل نہیں ہوتی ، ای طرح جب تک شخ کی تجویز پڑمل نہ ہوگا ، بیاری زائل نہیں ہوتی ، ای طرح جب تک کرنے کا تجویز پڑمل نہ ہوگا ، بیاری ختم نہ ہوگا ، بیر تجویز بیل کھی کسی کام کے اختیار کرنے کا تھم ہوگا اور کبھی کسی کام کے ترک کرنے کا تھم ہوگا ، جیسے جسمانی بیاری کے علاج میں بھی بھی تو ڈاکٹر کوئی دوایا غذا تجویز کرتا ہے اور بھی کسی چیز سے پر ہیز تجویز کرتا ہے اور دواوالی تجویز پڑمل کیا مگر کرتا ہے اور دواوالی تجویز پڑمل کیا مگر کرتا ہے اور دواوالی تجویز پڑمل کیا مگر پر ہیز والی تجویز پڑمل نہ کیا تب بھی پورا فائدہ نہ ہوگا بلکہ بعض او قات پر ہیز نہ کرنے سے بیاری بڑھ جاتی ہے ؛ اس طرح روحانی امراض میں شخ بھی تو کوئی عبادت ، ذکر ، وظیفہ ومراقبہ یا کوئی شغل وممل تجویز کرتا ہے اور بھی کسی بات سے احتر از و پر ہیز کا تھم و نیا ہے جیسے لوگوں سے میل جول یا زیادہ بات چیت ، کھانے میں کمی وزیا دتی وغیرہ و بیا ہے جیسے لوگوں سے میل جول یا زیادہ بات چیت ، کھانے میں کمی وزیا دتی وغیرہ و بیا ہے جیسے لوگوں سے میل جول یا زیادہ بات چیت ، کھانے میں کمی وزیا دتی وغیرہ و بیا ہے جیسے لوگوں سے میل جول یا زیادہ بات چیت ، کھانے میں کمی وزیا دتی وغیرہ



ہے منع کر دیتا ہے؛ اتباع میں ان دونوں تجاویز پڑمل داخل ہے۔

تیسری شرط اعتقاد ہے کہ شخ سے عقیدت ہو، محبت ہو، کیونکہ شخ کی تشخیص اور تجویز پراعتماد اور اس کے مطابق عمل اسی وقت ہوسکتا ہے جب کہ شخ سے اعتقاد ہو، اگر اعتقاد ہی نہ ہوگا تو اس کی تشخیص و تجویز پراعتماد کیسے ہوگا اور جب اعتماد نہ ہوتو عمل کیوں کر ہوگا ؟ اسی لیے علماء تصوف وسلوک نے لکھا ہے کہ شخ سے اعتقاد و محبت اکسیر اعظم ہے۔

اور چوتھی نثر ط انقیا دہے جس کے معنی ہیں خضوع ، یعنی جھکنا ، مطلب یہ ہے کہ شخ کے ساتھ انقیا داور عاجزی وا نکساری کا معاملہ کر ہے ، اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے اور یا مال کر دے جبیبا کہ فر مایا گیا ہے ۔

قال را بگذار مردِ حال شود ﷺ پیش مردِ کاملے بامال شود اور خواجہ مجذوب رحمہ لاونہ نے فرمایا کہ ہے

پیش رہبر ذلیل ہو جاؤ ﷺ متبع نے دلیل ہو جاؤ پھر تو پچ مچ جمیل ہو جاؤ ﷺ بینی حق کے خلیل ہو جاؤ غرض یہ کہ شنخ و پیرسے اس طرح استفادہ کیاجا تا ہے کہا عقادوانقیاد کے ساتھ احوال کی اطلاع دے کرتشخیص وتجویز پر پوری طرح عمل کیاجائے۔

اس کے لیے پہلے اندر کے عیوب اور نقائص، خرابیوں اور بیاریوں کو دیکھنا جا ہے کہ کیا کیا بیاریاں اور عیوب میرے اندر ہیں، پھران کوشنخ کے سامنے ظاہر کرنا جاہئے۔

ایک تو اس طرح شخ ہے استفادہ ہوگا، دوسرے اس طرح کہ شخ کی معیت وصحبت میں رہ کران کی باتوں کو سنا جائے اورا پنے احوال پران کومنطبق کیا جائے ، نیز

صحبت شیخ سے فیفن روحانی و ہاطنی حاصل کرنے کی نبیت بھی کی جائے ، کیونکہ شیخ کامل ویا برکت کا فیض دل سے دل کی طرف منتقل ہوتا ہے بلکہ اس کے الفاظ اور کلام سے بھی اس کا نور باطن مرید ہے دل پرمنعکس ہوتا ہے۔

مولا نارومی رحمهٔ الله نگ نے فرمایا ہے

يتنخ نوراني زره آگهه كند نور را با لفظها همره كند گر توسنگ خارہ ومرمری بوی کے گر بصاحب دیے رسی گوہر شوی

( شیخ صاحب نور باطن ، طالبین حق کوراه حق بھی دکھا تا ہے اور اپنے نورباطن کوبھی اینے الفاظ کے ذریعہ طالبین کے ہمراہ کردیتا ہے، اگرتو پھر کی طرح نے قدر بھی ہوگاتو کسی صاحب دل بزرگ کے باس حائے گاتو موتی کی طرح آبدار ہوجائے گا۔)

اس طرح شیخ ہے فیض یا کراہیے دل کو جو گنا ہوں کا عا دی اور پھر کی طرح قاس ہو گیا ہے موتی کی طرح آبداروہیش قیمت بنایا جاسکتا ہے۔





#### بشاليدالجالحير

# قلب سيمتعلق واردبعض احاديث معمخضرتشريح

(حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول القد صلی رفادہ کی ہے۔ ہوں اللہ صلی رفادہ کی ہوئے کہ نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل پر ایک کالانکت اور داغ بن جاتا ہے اگر تو ہو کہ کہ لیتا ہے اور اس گناہ سے الگ ہوجاتا ہے تو اس کا دل صاف و مینقل ہوجاتا ہے اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو یہ داغ بھی زیادہ ہوجاتا ہے (اور بعض روایات میں ہے اور اگر مزید کے بورے قلب کو گھیر لیتا ہے۔

اس کے بعد حضور صَلَیٰ (طَلَعْ لِبَدِیسِ کم نے فر مایا کہ قرآن یا ک کی اس آیت میں ای طرف اشارہ ہے:

> ﴿ كَالَّا مِلُ دَأَنَ عَلَىٰ قُلُو بِهِم ﴾ (ہر َّرَنہیں، ہل کہان کے دلوں برِزنگ ہے۔)(ا)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ کی وجہ سے دل پرزنگ آ جاتا ہے اوروہ تو بہ کرنے سے زائل ہوتا ہے اوروہ تو بہ کرنے سے زائل ہوتا ہے ورنہ بڑھ کردل کو پوری طر آزنگ آلود کردیتا ہے۔ حسن بھری رحمٰن (نئن نے فر مایا کہوہ زنگ گناہ پر گناہ ہے ، جس سے دل اندھا ہوجا تا ہے اور آخر کا رمر جاتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ترمذي: ٢/١٤١١قال الترمذي هذاحديث صحيح

<sup>(</sup>۲) ابن کثیر: ۱۳۸۵/۳

**\*\*\*\*** 



(۲) حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَ بُورِیا کَم عَلَیٰ لاَ بُورِیا کَم عَلیٰ لاَ بُورِی کِم اللہ استاد ہے کہ دل چا وشم کے ہیں ،ایک صاف شفاف دل جس ہیں روشن چراغ ہو، یہ مومن کا دل ہے ، دوسرے کالا دل جوالٹا ہو ، یہ کا فرکا دل ہے ، تیسرے بے جمھودل جو غلاف سے بندھا ہوا ہو ، یہ منافق کا دل ہے ، چوتھا دوڑ خادل جس ہیں ایمان ہو ،اس میں ایمان ہو ،اس میں ایمان ہو ،اس میں ایمان کی مثال میں ہے کہ جسے میٹھا یانی بڑھا تا ہے اور نفاق کی مثال میں ہے جسے بیچوڑ ہے کی سی ہے جسے بیپ بڑھا تی ہے جس پر جو مادہ غالب ہوگا اس پر و ہی تھم لگایا حائے گا۔ (۱)

ال حدیث میں بنایا گیا ہے کہ قلب کی گئ تشمیں ہیں ،اورمؤمن کا قلب صاف شفاف آئینہ کی طرح ہوتا ہے ،اوراس میں معرفتِ الہی کا چراغ روشن ہوتا ہے اور کا فر کا دل کالا اور الٹا ہوتا ہے اس لیے کوئی حق بات سمجھنے سے وہ بعید ہوتا ہے اور منافق کا دل ، غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ بھی قبولیتِ حق کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور آخری شم وہ ہے جس میں ایمان بھی ہواور نفاق بھی ؛ یہاں نفاق سے ملی نفاق مراد ہے کیوں کہ اعتقادی نفاق ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔

(۳) حضرت ابوموسی اشعری ﷺ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ انے فر مایا کہ دل کوقلب اس لیے کہاجا تا ہے کہ وہ اُلٹ پُلٹ ہوتار ہتا ہے؛ دل کی مثال ایس ہے جیسے کسی کھلے میدان میں درخت میں ایک پرلٹکا ہوا ہو، جس کوہوا آگے ہیچھے اُلٹ پُلٹ کررہی ہو۔ (۲)

اس کی شرح میں ملاعلی قاری رحمَهٔ الطِنْهُ فرماتے ہیں کہ دل شرے خیر کی طرف

<sup>(</sup>۱) احمد: ۳/۱۱

<sup>(</sup>٢) جامع الصغير: ٢٩٩٥

-----

اور خیر سے شرکی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے،اوراسی وجہ سے اس کانام قلب ( کہ قلب کے معنی بدلنے اورالٹ ملیٹ کرنے کے ہیں۔)(۱)

(۳) حضرت ابو ہر رہے ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لَافِیْ عَلَیْہِ وَسِیْ کَمْ ہِی اللّٰہِ صَلَیٰ لَافِیْ عَلَیْہِ وَسِیْ کَمْ ہِی اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

بعض وقت آپ اللہ سے قلب خاشع کا سوال فرماتے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول اللہ طائی (فار قلب کے رسول اللہ طائی (فار قلب کی دعامنقول ہے، جس میں آپ اس قلب سے بناہ ما نگ رہے ہیں جس میں خشوع نہ ہومعلوم ہوا کہ اس میں خشوع کی کیفیت مطلوب ہے اور نہ ہونا ندموم ہے۔ قرآن میں ہے کہ:

( کیامسلمانوں کے لیے وہ وفت نہیں آیا کہان کے دل اللہ کے ذکراور جوحق نازل ہواہے اس کے لیے جھک جائیں؟)

بلاشبہ دل اس لیے بنایا گیا ہے کہ اپنے خالق وما لک کے سامنے جھک جائے اور سینہ اس کے لیے کھل جائے اور اس میں نورڈ الا جائے ، پس اگروہ ایسانہ ہوتو وہ قلب قاسی (سخت دل) ہے،اور اس سے پناہ ما نگناواجب ہے۔(۳)

<sup>(</sup>۱) موقات: ا/۲۷

<sup>(</sup>۲) مشكوة: ۲۱۷

<sup>(</sup>۳) موقات: ۲۲۸/۵



(۵) ﴿ عن أبى هريرة ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ا

( حضرت ابوہریرہ کی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صافی ( عضرت ابوہریرہ کی اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صافی ( فید کی اللہ کی اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو ہیں و یکھتے ہیں ( پھر آپ نے ایٹ سینہ کی طرف انگیوں سے اشارہ فرمایا۔)

یہ صدیث بہت اہم مسئلہ کی طرف رہنمائی کررہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جسموں اور صورتوں پر فیصلہ ہوگا بلکہ قلب کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔علامہ نووی رحمۃ لافن فرماتے ہیں کہ 'اللہ کے نظر فرمانے کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جزاء عطافر ما نعیں گے ۔حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال خلا ہرہ کی جزا، دل میں موجود اللہ کی عظمت وخشیت سے عطافر ما نمیں گے ۔ (۲)

علامہ عبدالروف المناوی رحمیٰ (مذیخ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:
'' بعنی ظاہر پر اللہ جزاء ہیں دیتا، اور نہ مالوں پر جو خیرات سے خالی
ہیں، کیکن وہ قلوب کود بھتا ہے جو تقوی کا کاکل اور جواہر کا برتن اور معرفت
کا خزانہ ہے (پھر فرماتے ہیں) نظر کے معنی یہاں احسان، رحمت اور
مہر بانی کے ہیں، اور نظر نہ کرنے کے معنی احسان ورحم نہ کرنے کے

<sup>(1)</sup> مسلم: ۲/۱۳/۱ین ماجه :۳۰۲

<sup>(</sup>۲) مسلم: ۳۱۷/۲



ہیں، پس احسان ورحمت کونظر سے مجاز أتعبیر کیا ہے، پھر فر مایا کہ لوگوں کی نظرومیلان اچھی صورتوں اور مالوں کی طرف ہوتا ہے اوراللّٰہ کی ذات اس سے منزۃ ہے،لہٰذااس کی نظراس پر ہے جوسرواصل مغز ہو، اوروہ قلب وعمل ہیں۔''(ا)

(٢) ﴿ عَنُ أَبِنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ كَفُرَةَ صَلَىٰ لِللهِ فَإِنَّ كَفُرَةَ اللهِ فَإِنَّ كَفُرَةَ الْكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَفُرَةَ الْكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَفُرَةَ الْكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسُوةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبُعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسُوةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبُعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. ﴾ (٢)

( حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صابی فی اللہ کے این عمر کے فرمایا کہ بغیر ذکر اللہ کے زیادہ بات نہ کرو، کیوں کہ ذکر اللہ کے بغیر کام دل کے لیے تی ہے اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خداسے دوروہ ہے جوسخت دل (والا) ہو۔)

ندکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ سے عافل ہوکر، دینوی بات چیت سے
دل میں بختی پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک روحانی و باطنی بیاری ہے، اور جس کے دل میں
سختی وقساوت کی بیاری ہو، خدا کے نز دیک وہ تمام لوگوں میں سب سے دور ہے بعنی
اس کی رحمت سے دور ہے، معلوم ہوا کہ دل کی بختی انتہائی فتیج روحانی بیاری ہے جس
سے آدمی رحمت خداوندی سے محروم ہوجاتا ہے، نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم
ہوگیا کہ یہ بیاری، ذکر اللہ سے غفلت اور دنیوی فضول گوئی سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا
اس سے بچنا جا ہے اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا جا ہے تا کہ دل میں نرمی پیدا ہو۔

<sup>(</sup>ا) فيض القدير: ٢٨٦/٢

<sup>(</sup>۲) تومذي: ۲۲/۲



(2) ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ لِللهِ صَلَىٰ لِللهِ صَلَىٰ لِللهِ اللهِ صَلَىٰ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صفایٰ رفایہ اللہ عباس ﷺ منائی رفایہ کے کہ رسول اللہ صفایٰ رفایہ کی میں قرآن کا کیکھ حصہ نہ ہووہ و میران گھر کی طرح ہے۔)

ملاعلی قاری رحمی لائن اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بیددل ویران گھر کی طرح اس لیے ہے کہ دلوں کی آبادی ایمان وقر اُتِ قرآن سے ہوتی ہے اور باطن کی زینت و بہار، عقائد حقد اور اللہ کی نعمتوں میں نفکر سے ہوتی ہے ، اور اس میں قرآن سے فالی دل کو ویران گھر سے تشبیداس طور پر ہے کہ قرآن جب دل میں ہوگاتو کم یازیادہ ہونے کے اعتبار سے وہ مزین و معمور ہوگا اور جب وہ اس چیز سے فالی ہوگا جو اس کے لیے ضروری ہے ، یعنی ایمان واعتقادِ حق اور اللہ کی نعمتوں اور اس کی صفات میں نفکر و قد ہر ، تو وہ اس گھر کی طرح ویران ہوگا جو اسباب و سامان اور زیب وزینت سے فالی ہو۔ (۲)

اس حدیث اوراس کی تشریح سے معلوم ہوا کہ دل کی آبادی، قر آن اوراس پرایمان وعلی معلوم ہوا کہ دل کی آبادی، قر آن اوراس پرایمان وعمل سے ہے، اس کے بغیر دل آباد نہیں ہوسکتا بلکہ وہ ویران گھر کی طرح ہوتا ہے۔
(۸) ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ عَنْهَا قَالَتْ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَالَىٰ لِفَا فَالَتْ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَالَىٰ لِفَا فَالَتْ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَالَىٰ لِفَا فَالَتْ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَالَىٰ لِفَا فَالِيْسَانُ خَطَايَا يَ بِمَاءِ النَّلْج

<sup>(</sup>۱) تومذي: ۲۰/۲ دارمي: ۲۰/۲

<sup>(</sup>۲) مرقات: ۱۳۵۳/۳



اس حدیث میں اللہ کے نبی صَابیٰ لائھ جائی کے دعائقل کی گئی ہے جس میں ایک درخواست آپ نے بیل ایک درخواست آپ نے بیفر مائی ہے کہ اے اللہ! میری خطاؤں کو برف اور اولے کے بانی سے دھودے،اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ گناہ اور خطامیں جہنم کی تیزی اور گرمی ہوتی ہے،الہٰ ذااس کو انتہائی ٹھنڈے یا نیوں سے دھونے کی درخواست فرمائی ہے۔

یااس لیے کہ گناہ میں سیائی ہوتی ہے اور برف اور اولے سفید ہتو اس طرف اشارہ ہے کہ مغفرت سے گناہ کی سیائی ،سفیدی میں تبدیل ہوجاتی ہے اور دوسری درخواست بی فرمائی کہ اے اللہ! میرے دل کو اس طرح صاف کردے جیسے سفید کپڑے کومیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ ملاعلی قاری رحمہ لائی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! میرے دل کو باطنی گنا ہوں اور خطاؤں سے صاف کردے اور یہ باطنی گنا ہوں اور خطاؤں سے صاف کردے اور یہ باطنی گنا ہوں۔

ملاعلی قاری رحمهٔ الولای فرماتے ہیں کہ بیہ جوآپ مَلی الفِلاَ الدِیوَ اللہ کے اللہ کو مایا کہ:

''میرے دل کواس طرح صاف فرمادے جیسے سفید کپڑے کو میل
سے صاف کیا جاتا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قلب اصل
فطرت کے اعتبارے سلیم، نظیف اور سفید ہوتا ہے؛ کیکن گنا ہوں کے
فطرت کے اعتبارے سلیم، نظیف اور سفید ہوتا ہے؛ کیکن گنا ہوں کے

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۹۳۳/۲،مسلم :۳۲۷/۲



ار تکاب اور عیوب ہے اپنے آپ کوملوث کر لینے کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے۔''(۱)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دل گنا ہوں کی وجہ سے کالا اور سیاہ ہوجا تا ہے اور اخلاق رذیلہ اور ردی عا دات سے اس کا اصلی رنگ وروپ بھڑ جا تا ہے۔ لہذا اس کی اصلاح کے لیے جہاں محنت ومجاہدہ درکارہے، وہیں اللہ سے دعا کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ کسی کی محنت ومجاہدہ اور عمل وقد بیراس وقت تک کارگر نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کوکا میاب نہ فرمائے۔ لہذا سنت نبوی کے مطابق دل کی صفائی کے لیے الحاح وزاری کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنا جائے۔

### دعاواختنام:

ان چندگذارشات پراس مخضر تحریر کوختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر و باطن دونوں کوسنوار نے اور شریعت کے مطابق ان کوڈھالنے کی تو فیق عطافر مائے اور ظاہر سے زیادہ باطن کی طرف توجہ کی تو فیق عطافر مائے ۔جبیہا کہ حدیث میں دعاہے کہ:

﴿ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ سَرِيُرَتِيُ خَيُراً مِنُ عَلاَ نِيَتِي وَاجُعَلُ عَلانِيَتِيُ صَالِحَةً.﴾

(ترجمہ: اے اللّٰہ میرے باطن کو ظاہر سے بہتر بنادے اور میرے ظاہر کوصالح بنادے۔)

فقط محمد شعیب اللّه کیم رہیج الا ول ۴مرجون من ۲۰۰۰ء

مرقات:/۲۲۵

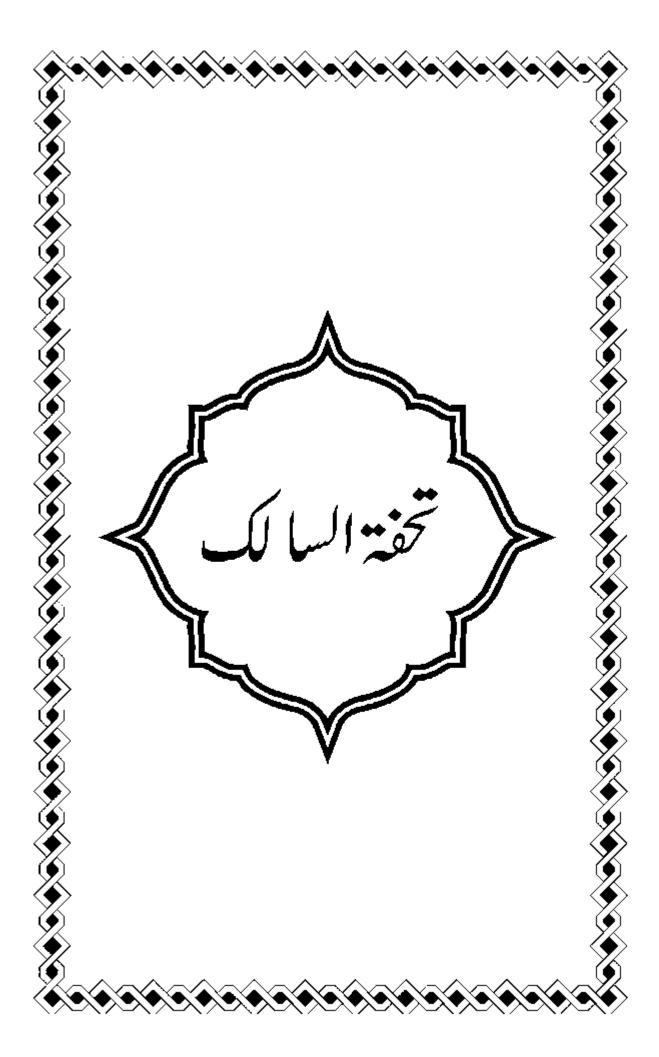





#### بشمالية الجرالحير

#### حرف آغاز

الحمد لوليه والصلوة على نبيّه وعلى آله وصحبه اجمعين.

الما بعد: ایک مسلمان پر جہاں نماز، روزہ، زکوۃ، هج وغیرہ ضروری وفرض ہیں اور جھوٹ، دھوکہ دبی، رشوت، وسود جیسی برائیاں حرام ہیں، اسی طرح اس پراخلاص، حب البی، خوف البی، صبر وشکر، اعتماد وتو کل علی اللہ، وغیرہ قلبی اٹھال بھی ضروری ہیں اور حب مال، حب جہ ہ کینہ، حسد، تکبر، ریا کاری وغیرہ روحانی برائیاں حرام ونا جائز میں، شرایت میں ظاہری اٹھال کے احکام کے ساتھ باطنی اٹھال کے احکام بھی آئے ہیں، شرایت میں ظاہری اٹھال کے احکام کے ساتھ باطنی اٹھال کے احکام بھی آئے ہیں، اپنے آپ کوان دونوں قسم کے احکام کا بابند بنانے کے لیے جس راستہ پر چیتے ہیں، اور وہ یقیناً صراط مستقیم ہے، اس کوسلوک کہاجا تا ہے۔

زیر نظر رسالہ میں'' راہ سلوک'' کی ضرورت و اہمیت کے ساتھ ، اس راہ کے مساقھ ، اس راہ کے مسافرین کے لیے مختصر پروگرام و نظام اور اس راہ کی ضروریات ولواز مات ، اور اس راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں اور پریشانیوں کوقر آن ،حدیث اور بزرگانِ امت کے اقوال وارشادات کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔

اگر چہاں مضمون کا بہت پہنے ہے خیال تھا؛ مگر ججوم افکار و کثرت کار کے باعث اس خیال کوملی جامہ بہنایا نہ جاسکا تھا۔ مگر قریب میں اللہ تعالی نے ایک موقعہ

فرصت کا عطا فر مایا تو اس کواس کام کے لیے غنیمت سمجھا ، وہ بیہ کہ جامعہ''<sup>مسیح</sup> العلوم'' میں ششماہی امتحان کے بعد حسب معمول تعطیل ہوئی تو جامعہ کے استاذ مولوی آ صف اقبال صاحب عمری نے ان کے گھر ( گنگلیری، کرشنا گری) جلنے کی دعوت دى، تو ۵ ، رئيج الآخر ٢٣٢٢ هروز منگل ، گنگليري حاضري هوئي ـ دل ياغ و بهار ہو گیا کہاس جھوٹی ہی آبادی کے گاؤں میں باغات اور تھیتوں ، بہاڑوں اور جھیلوں کے درمیان کھلی فضا اورخوش گوارموقعہ برموصوف کا گھرواقع ہے، جواینی سادگی اور قدامت کے ساتھ ساتھ، صفائی ،ستھرائی ،سلیقہ مندی اور تہذیب و شائستگی کانمونہ ہے۔ دو دن یہاں گذارنا تھا تو خیال ہوا کہاس فرصت میں اُس خیال کہن کولباس تازہ یہنا کرعملیشکل ویدوں۔الحمداللہ اس رسالہ کا بنیا دی مسودہ دو دن کے مابین مختلف اوقات میں جن کی مجموعی مقدار یا نج چھے گھنٹے ہوگی ، تیار ہوگیا۔ پھر گھر وابسی کے بعد حوالجات وضروری تشریحات کے ساتھاس کومرتب کرکے پیش کیا جار ہاہے۔ الله تعالیٰ اس رساله کومفیدونا فع بنائے اور ہم سب کوایئے قرب ورضا کی نعمت ہے مالا مال فرمائے۔

> فقط محمد شعیب الله عفی عنه (الجامعة الاسلامیة مسیح العلوم) ۵، جمادی الاولی ۲۲۳ اص





#### بيمان الخيالجين

### ہرمومن، قانون شرع کا یا بند ہے

ہرمومن کو بیمعلوم ہونا جا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس بات کا مکلّف و پابند بنایا گیا ہے۔ اس بات کا مکلّف و پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے قانون اور رسول اللہ صَلَیٰ لِاَلٰہُ عَلِیْہِ کِینِ کَی اسوہ وطریقہ کے مطابق گذارے ، اس کے بغیر جارہ کار نہیں ۔قرآن مجید میں فرمایا گیا:

﴿ يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اَطِيئُو اللَّهَ وَ اَطِيئُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمُرِ مِنْكُمُ﴾ (النَّسَاءُ : ٩٩)

(اےا بیمان والو!اللّٰہ کی اطاعت کرواوررسول اللّٰہ کی اوراو کی الامر (بعنی علماو حکام کی اطاعت کرو۔) ''

ایک جگداورفر ماتے ہیں:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤُمِنٍ وَلاَمُؤُمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُو لَهُ اَمُرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللَّهِ وَرَسُو لَهُ اَمُرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ اللَّحِيَرَةُ مِنَ آمُرِهِمْ وَمَنَ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ طَللاً مُّبِينًا ﴾ (الاَجْزَائِبُ ٣٦٠)

( کسی مومن مردیاعورت کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ جب اللہ اوراس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان ( مومنین ) کوان کے معاملہ میں کوئی اختیار رہے اور جوشخص اللہ اور اس کے رسول کی

**--**

نا فر مانی کرتا ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔)

ایک جگه کامیا بی و نجات کے اصول کا ذکر اس طرح فر مایا ہے:

﴿ وَمَنُ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (نور:۵۲)

(اور جو هخص الله کی اور اس کے رسول صَلَیٰ لاَفِیهَ الله کی اور اس کے رسول صَلَیٰ لاَفِیهَ الله کی اطاعت کرتا ہے اور الله سے ڈرتا اور تقوی اختیار کرتا ہے،ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صَلَیٰ لاَفِهُ الْبِیْرِیَسِ کَم کَی اللہ اور اس کے رسول صَلَیٰ لاَفِهُ الْبِیْرِیسِ کَم کَی اطاعت کے بغیر جارہ کا رہیں اور مومن کو خدا اور رسول کے احکام و فیصلوں کا بابند رہنا ضروری ہے، وہ آزاد نہیں ہے اور اس اطاعت میں اس کی کا میا بی بوشیدہ ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم مَلیٰ لاَفِهُ لِیُرِیسِ کَم نے فرمایا کہ:

﴿ لاَ يُؤُمِنُ آحَدُكُمُ حَتْى آكُونَ آحَبُ إلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيُن. ﴾ (١)

(تم میں سے کوئی (کامل) مومن اس دفت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے زو کیا اس کے والدین اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔)

ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ:

لا يُؤُمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.»
 به.»

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۵،مسلم: ۹۳،نسائي: ۱۳۴/۲۰ابن ماجه: ۲۱،۱حمد: ۱۳۴/۲

<sup>(</sup>۲) مشكوة: ۳۰،۱۲ربعين النووية: ۳۱

-----

(تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش، میری لائی ہوئی تعلیم کے تابع نہ ہوجائے۔) ایک حدیث میں ہے:

ایک مدیث میں ہے:

« کُلُّ اُمَّتِی یَدُ خُلُونَ اَلُحَنَّةَ اِلاَمَنُ اَبِی، قِیلَ: وَمَنُ اَبِی اللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

بہ طور نمونہ چندا حادیث یہاں نقل کی گئی ہیں ، ورنہ اس مضمون پراحادیث کا دفتر
کا دفتر موجود ہے۔حاصل یہ ہے کہ اللہ ورسول کی اطاعت کے بغیر چارہ کا رئیس۔
لہذا ہر مسلمان کو اپنے ہر معاملہ میں اللہ اور رسول کے احکام وقو انین کو مدنظر رکھ کر کام
کرنا چاہئے اور کسی بھی معاملہ میں اس کومن مانی و آزاد زندگی نہیں گذارنی چاہیے۔

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۲۸۸۲

<sup>(</sup>۲) بخاري: ۲۸۰۷،احمد: ۸۳۲۳

**--**◊◊◊◊◊

یہاں میہ جھے لینا چاہئے کہ اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی پیروی ، زندگی کے تمام احوال وامور میں کرنا ضروری ہے۔ فلا ہری امور میں بھی اور باطنی امور میں بھی عقائدوا میانیات میں بھی اور اعمال وعبا دات میں بھی ، معاشرت وساجیات میں بھی اور اخلاق و کر دار میں بھی ، آپسی معاملات میں بھی اور سیاسی امور میں بھی ، اس لیے کہ دین وشریعت مکمل میں ، جن میں سب کچھ ہے۔ لہذا تمام امور میں اللہ کی بندگی اور سول اللہ کی بیروی لازم وضروری ہے۔

شریعت میں ظاہری وباطنی دونوں قشم کے احکام ہیں

دین کے دواہم اور بنیا دی حصے ہیں ، ایک کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور دوسر سے کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔

ظاہری اعمال جیسے نماز ،روزہ ، تج ،زکاۃ ،وغیرہ ،اور باطنی اعمال جیسے اخلاص تواضع ، ځب خداوندی ،عشق محری ،خوف الهی ،تو کل ،انابت ،خشیت ،تقوئی وغیرہ ، جس طرح ہم کوظاہری عبادات واعمال کا مکلف بنایا گیا ہے ،اسی طرح ہم کو باطنی عبادات واعمال کا مکلف بنایا گیا ہے ،اسی طرح ہم کو باطنی عبادات واعمال کا بھی مامور کیا گیا ہے اور قرآن وحدیث میں بے شارنصوص ،اس پر دلالت کرتی ہیں ۔

مثلًا اخلاص کی ضرورت واہمیت اوراس کے بالمقابل ریاءوسمعہ کی مذمت اور برائی ،قرآن وحدیث میں جگہ جگہ آئی ہے۔اوریداخلاص قلبی عمل وعبادت ہے اور ریاء کاری قلبی مرض و بیاری ہے۔

قرآن كريم مين فرمايا كيا:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الَّذِيْنَ حُنَفَآءَ ﴾ (النِّيَنَدُّ : ۵)

**--**\$\$\$\$\$

( اورلوگوں کو حکم نہیں دیا گیا؛ گراس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں،اس حال ہیں کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں اور یہ کہاس کی طرف توجہ کرنے والے ہوں۔) اس آیت میں بتایا گیا کہ عبادت میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔ اورایک جگہ فرمایا:

﴿ فَوَيُلٌ لِلْمُصَلِّيُنَ الَّذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلَوْتِهِمُ سَاهُوُن ، اللَّذِيْنَ هُمُ يُرَاوُنَ ﴾ (اللَّا يَحَانُ : ۵)

(پس ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جواپی نمازوں سے غافل ہوتے ہیںاور جوریا کاری کرتے ہیں۔)

اس آیت میں ریا کاری سے عبادت کرنے والوں کو دھمکی دی گئی ہے اور وعید سنائی گئی ہے۔

اس طرح حديث كى طرف آيئه ، ايك حديث مين فرمايا:

''اللّٰد تعالیٰ اعمال میں ہے نہیں قبول کرتا؛ مگرصرف وہ جو خالص اس کے لیے ہو''(۱)

اورریا کاری کی فدمت میں آیا ہے:

''رسول الله صَلَىٰ (فِلْهُ عَلَيْهِ رَسِبَ لَم نے فر مایا کہ جولوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں میں شہرت کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لوگوں میں ذلیل ورسوا کریں گے۔''(۲)

<sup>(</sup>۱) التوغيب: ا/۵۵

<sup>(</sup>٢) التوغيب: ١/٦٥–٢٢

**--**◊◊◊◊◊

ای طرح محبت خداوندی اورعشق نبوی ضروری ہے، بغیراس کے ایمان کا تحقق ہی نہیں ہوسکتا، پھر بیاللہ ورسول کی محبت، ساری محبول پرغالب ہونا بھی لازم ہے، بغیراس کے ایمان کامل نہیں ہوتا، چناں چقر آن وحدیث میں اس کاذکر آیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا اَشُدُّ حُبَّاً لَلَّهِ ﴾ ( الْبُنَةَ قِ ١٧٥) (جولوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ ہے شدید محبت رکھتے ہیں۔)

اور حدیث میں ارشاد ہے کہتم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے دالدین اوراولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔(حوالہ او پر گذر چکا)

حضرت عمر ﷺ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یارسول اللہ:

﴿ لَانُتَ اَحَبُ إِلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّانَفُسِي الَّتِي بَيْنَ
 جَنبي. »

( کہآ پ میرے نز دیک تمام چیز ول سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے جو کہ میرے پہلومیں ہے۔)

آپ نے فر مایا کہتم میں سے کوئی کامل مومن ہیں ہوسکتا جب تک کہ جھے اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، اس پر حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا کہ اس ذات کی شم جس نے آپ پر کتاب اُتاری ہے۔ میر ئزدیک آپ میر نے نفس سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ بی کتاب اُتاری ہے۔ میر الاک یَا عمد ﷺ! کہ ہاں اب بات بی محبوب ہیں۔ آپ نے اس پر فر مایا کہ: اَلاک یکا عمد ﷺ! کہ ہاں اب بات بی اے عمر ﷺ اُک میں اب بات بی

<sup>(</sup>۱) بخاري:۲۲۳۲، احمد: ۲۳۵۵

**--**

معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صَلَیٰ لِاللَّهِ اللَّهِ مِن مُن مُحبِت شدید و غالبہ ہونا ، مطلوب ہے اور یہ بھی عمل قلب ہے۔

اس طرح حیاہے، جس کے ہارے میں صدیث میں ہے:

« اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ. »

( كەحياءايمان كاجز ء ہے۔)<sup>(1)</sup>

اوراس کے بالمقابل بے حیائی کی فدمت آئی ہے، چنال چہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء سابقین کی جو بات لوگوں تک پہنچی ہے ان میں سے ایک رید کہ اگر تجھے حیابی نہ ہوتو جو جا ہے کر۔(۲)

معلوم ہوا کہ حیاء اسلام میں پسند بدہ عمل ہے ۔اور بے حیائی و بے شرمی، ناپسند بدہ عمل ہے ۔اوراس عمل کا تعلق بھی قلب و دل سے ہے۔

ای طرح خوف خداوندی ایک محبوب ومطلوب عمل ہے۔ اور بےخوفی ایک خوفنا کے عمل قرآن میں فرمایا گیا:

﴿ وَاخْشُونِي ﴾ (البَّقَاقِ: ١٥٠)

( كەجھے سے ڈرو۔)

اورایک حدیث میں ارشاد ہے:

اللهِ عَالِيَهُ آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ. > (٣)

(٣) ترمذى: صفةالقيامة: ٣٣٤٣

<sup>(1)</sup> بخاري الايمان: ۲۳،مسلم: ۵۲،ترمذي: ۲۵۲۰،نسائي: ۳۹۳۷

<sup>(</sup>٣) بخاري: ٣/٣٨٣،أبو داؤ د: ٣/١٦٣،أبن ماجه: ٣/٤٣١،أحمد: ٢٧٣٠٠



( جس نے خوف کیا ، وہ رات ہی ہے چلنا شروع کر دیا۔اور جو رات ہی ہے چلنا شروع کر دیا۔اور جو رات ہے۔اور سن لو رات سے چلا تو منزل کو پہنچ گیا،س لو کہ اللہ کا سودا گراں ہے۔اور سن لو کہ اللہ کا سودا جنت ہے۔)

اس میں خوف کافائدہ بتایا ہے کہ خوف کرنے والا پہلے ہی تیار ہوکر چل پڑتا ہے،
ای طرح اللہ سے خوف کرنے والا، پہلے ہی سے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، نیز ایک طویل حدیث میں ان سات افراد کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو قیامت کے دن عرش کے سایہ میں جگہ دی جائے گی ،ان میں سے ایک وہ بھی ہے جواللہ کے ڈر سے روتا ہو۔ (۱) معلوم ہوا کہ خوف خدا وندی ، ایک پسندیدہ اور مطلوب عمل ہے، اس طرح معلوم ہوا کہ خوف خدا وندی ، ایک پسندیدہ اور مطلوب عمل ہے، اس طرح مطلوب عمل موجود ہے، غرض کہ جس صفات مذموم و ممنوع ہیں ،جن کی تفصیل قرآن وحدیث میں موجود ہے، غرض کہ جس طرح ہم ظاہری عبادات واعمال کے مکلفت ہیں ای طرح ہم باطنی عبادات واعمال کے مکلفت ہیں ای طرح ہم باطنی عبادات واعمال کے بھی مکلف ہیں ،جسیا کہ او پر کی وضاحت و تفصیل سے معلوم ہوگیا۔

جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب یہ بات سمجھ لیس کہ شریعت کے اسی باطنی حصہ کی تخصیل اور ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کا نام سلوک وتصوف ہے۔
میرے مرشد اول حضرت سے الامت رَحِمَ گُرلاللَّمُ اپنی کتاب شریعت وتصوف میں فرماتے ہیں:

ار ماست بین از مورش

''شریعت کا وہ جُرُ جو اعمال باطنی سے متعلق ہے، نصوف وسلوک کہلاتا ہے۔۔۔۔۔گویا کہ نصوف دین کی روح ومعنی یا کیف و کمال کا نام

 <sup>(</sup>۱) بخاري، المرقاق: ۲۲۲۷، مسلم الزكاة: ۱۲۵۱، ترمذي، الزهد: ۲۳۱۳، نسائي:
 آداب القضاء: ۵۲۸۵، احمد: ۹۲۸۸، مالک: ۱۵۰۱



ہے، جس کا کام باطن کور ذائل یعنی اخلاق ذمیمہ، شہوت، آفات کسانی، غضب، حقد، حسد، حب دنیا، حب عباہ، بخل ، حرص، ریاء، عجب، غرور سے غضب، حقد، حسد، حب دنیا، حب عباہ، بخل ، حرص، ریاء، عجب، غرور سے پاک کرنا اور فضائل یعنی اخلاق حمیدہ ، تو بہ، صبر، شکر، خوف، رجا، زہد، تو حید وتو کل ، محبت ، شوق ، اخلاص، صدق ، مراقبہ، محاسبہ وتفکر سے آراستہ کرنا ہے، تاکہ توجہ الی اللہ پیدا ہوجائے جومقصود حیات ہے۔ '(۱)

### سلوك كي ضرورت

جب بیمعلوم ہوگیا کہ دین کے دواجز این اور دونوں ہی کے ہم مکلف ہیں۔ تو اس سے بیجی واضح ہوگیا کہ دین کے ان دونوں اجز اپر جب تک عمل نہ ہوگا ہماری دین داری نامکمل وناقص ہے؛ لہذا دینداری میں کمال بدون سلوک میں داخل ہوئے حاصل نہیں ہوسکتا۔ پس ضروری ہے کہ ہر مومن اعمال وعبادات ظاہرہ کے ساتھ ساتھ ، اعمال وعبادات فاہرہ کے ساتھ ساتھ ، اعمال وعبادات فاہرہ کے ساتھ وضروری ہیں۔ بل کہ فی الواقع اعمال بلطنہ ، اعمال ظاہرہ کے لیے بمزلہ روح کے ہیں مثلاً نماز کے ظاہری ارکان، (قیام، قرات ، رکوع، سجدہ ، وغیرہ) اور آدا ب وسنن کے ساتھ ، اعمال خاہرہ کے اخلاص نہ ہواور خشوع وخضوع نہ ہوتو وہ نماز، بے روح وسنن کے ساتھ ، اگر روح اخلاص نہ ہوا ور خشوع وخضوع نہ ہوتو وہ نماز، بے روح وہ خانچہ کی طرح ہے۔ اسی طرح اور عبادات واعمال کا مقصود بھی وہی باطنی اعمال فیرے۔ اس لیے اس کے ساتھ ایکا کے لیے آدمی کو پوری توجہ اور ہمت سے کام لینا چاہئے۔

(۱) شریعت وتصوف:۱/۹۲





#### بشاليدالجالحير

## سلوک میں مجاہدہ کی اہمیت

اوپر کی نفاصیل نے بیدواضح کر دیا کہ کوئی آ دمی اس را پسلوک میں قدم رکھتا ہے،
تو اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر وباطن کوشر ایعت کے مطابق کرنے اور
بنانے کا عزم وارادہ کر کے قدم آ گے بڑھار باہے، جو کہ ایک مبارک عزم اور خوش
آ سنداقد ام ہے، اسی قصد وعزم اور کوشش ومحنت کوشر بیت میں مجاہدہ کہتے ہیں، جس
پرالند تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کا میابی ہے۔ چنا چے فرمایا گیا:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ شُبُلَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمَعَ اللهُ كَمَعَ اللهُ كَمَعَ اللهُ لَمَعَ اللهُ لَمَعَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ لَمَعَ اللهُ لَمُعَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ لَمُعُونَا ١٩٤)

(جولوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضروران کو ہمارے رائے دکھاتے ہیں اور ہے شک اللہ تعالی احسان کرنے والول کے ساتھ ہیں۔)

اس آیت کے بارے میں علما کے ووقول میں بعض نے اس سے کفار سے جہاد کرنامرادلیا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اور بہت سے علمانے فر مایا کہ اس سے مرادوہ جہاد ہیں؛ بل کہ اس سے مراد جہاد با لنفس ہے؛ چنال چہ حضرت ابن عطیہ رحمۂ (بندۂ نے فر مایا بیر آیت عرفی جہاد کے تقیم سے

<sup>(</sup>۱) تفسير قرطبي: ۱۲۱/۱۲

**~~~~~** 



پہلے نازل ہوئی ہے اور اس سے مرا واللہ کے دین اور اللہ کی مرضیات کی طلب میں کوشش و مجاہدہ ہے اور ابوسلیمان وارانی ترحمۂ لاللہ نے فرمایا کہ آیت میں صرف جہاد بالکفار مرا دنہیں ہے؛ بل کہ دین کی نصرت اور باطل پرستوں کی تر دید اور ظالموں کا قلع قبع کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المئکر بھی اس میں وافل ہے اور اس میں اللہ کی اطاعت میں نفس کا مجاہدہ بھی داخل ہے۔ اور یہ جہادا کبر ہے اور حضرت ابن عباس اطاعت میں جدو جہد کرتے ہیں ہم ان کو ہمارے تو اب کاراستہ بتاتے ہیں۔ (۱)

غرض یہ کہاں آیت میں مجاہدہ کا ذکر ہے اور اس پر وعدہ ہے کہ اللہ تعالی راستہ کھولے گا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ منزل مقصود تک اس کو پہنچایا جائے گا؛
کیوں کہ راستہ دکھانا اور کھولنا تو اس لیے ہوتا ہے کہ منزل تک رسائی ہوا یک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صائی لافیڈ لیکریٹ کم نے فرمایا:

« يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: اَنَا عِنْدَظَنِ عَبُدِى ، فِانَ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرُتُهُ فِى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلاءٍ ذَكَرُتُهُ فِى مَلاءٍ ذَكَرُتُهُ فِى مَلاءٍ ذَكَرُتُهُ فِى مَلاءٍ ذَكَرُتُهُ فِى مَلاءٍ خَيْرٍ مِنْهُمُ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى بِشِبْرٍ تَقَرَّبَتُ اللهِ ذِ رَاعاً مَلاءٍ خَيْرٍ مِنْهُمُ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى بِشِبْرٍ تَقَرَّبَتُ اللهِ ذِ رَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ اللهِ بَاعاً وَإِنْ آتَانِى يَمْشِى وَإِنْ تَقَرَّبُتُ اللهِ بَاعاً وَإِنْ آتَانِى يَمْشِى اللهِ بَاعاً وَإِنْ آتَانِى يَمْشِى اللهِ مَوْوَلَةً. »

(الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں میرے ہندے کے گمان کے پاس ہوں جووہ مجھ سے رکھتا ہے۔ ( یعنی میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں ) اگر وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) تفسیر قرطبی: ۳۲۵/۱۳-۳۲۵/۱۳



ہوتا ہوں، اگر وہ مجھ کودل میں یا دکرتا ہے، تو میں بھی اس کوائے بی میں
یا دکرتا ہوں اور اگر وہ مجھ کوکسی مجمع میں یا دکرتا ہے، تو میں اس کوائی سے
بہتر (فرشتوں کے) مجمع میں یا دکرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک
بالشت قریب ہوتا ہے، تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر
وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کرآ تا ہوں۔ (۱)
وہ میری طرف چل کرآتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کرآتا تا ہوں۔ (۱)
اس حدیث یا ک میں جوفر مایا کہ جواللہ کی طرف قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
مراد وہی مجاہدہ ہے: کہ آدمی مجاہدہ کے ذریعہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
وادلیائے اللہ نے فرمایا کہ بغیر مجاہدہ کے اس راہ میں کا میا بی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔
چناں چامام قشیری رحمی اللہ فرماتے ہیں:

'' جان لو که جو آ دمی اینے ابتدائی مرحله میں صاحب مجاہدہ نہیں ہوتا وہ اس راہ کی بؤبھی نہیں یا سکتا۔''(۴)

امام قشیری رحمی رائی فرماتے ہیں کہ ابوعثان مغربی رحمی رائی فرمایا:

"جس آدمی نے بیگمان وخیال کیا کہ بغیر مجاہدہ وربیاضت کے اس
راہ میں سے بچھاس پر کھول دیا جائے گاتو و منطی میں ہے۔ "(۳)
ای سلسلے میں حضرت حسن القراز رحمی لائی فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) بخاري :۵۰٬۰۵۵، فسلم:۲۸۳۲، توفذي :۲۵۲۵، احمد: ۸۹۸۳، ابن هاجه مختصراً: ۳۸۱۲

<sup>(</sup>٢) رسالة قشيرية: ١٣٣١

<sup>(</sup>۳) رساله قشیویه: ۱۳۳



'' ریدراسته (سلوک ونصوف کا) تین با توں برمبنی ہے، ایک رید کہ بغیر سخت حاجت کے نہ کھائے ، دوسری رید کہ بغیر نبیند کے غلبہ کے نہ سوئے اور تیسری رید کہ بغیر ضرورت کے نہ ہولے۔ (۱)

غرض ہے کہ آ دمی جب تک کھانے پینے اور نیند کی قربانی دے کراور زبان کو قابو میں رکھ کرمجاہدہ نہ کرے گا،اس وقت تک بیراستہ طے ہیں ہوسکتا۔

لہٰذااےسا لکا گرتونے اس راہ کو طے کرنا پسند کیا ہے اوراللّٰد کا قرب اوراس کی رضاحیا ہتا ہے تو مجاہدہ کراورآ گے بڑھ۔

# مجامده كى حقيقت

مجاہدہ کے معنی ہیں ' نفس کی مرادات اور مرضیات کے بہ جائے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَیٰ لِطَنِیْ اللہ کی مرادات و مرضیات پر چلانے کی کوشش کرنا''اس کے دواجزاء ہیں:

ایک بیر کہ اللہ تعالی اور رسول صَالی لظامَ ایر کِسِی کم نے جن باتوں کا تھکم دیا ہے ان پرنفس کو چلانا ، اگر چنفس ان پر چلنا نہ چاہے اور ایسی باتوں کو مامورات کہتے ہیں۔ پھریہ مامورات بھی دوشم کے ہیں: ایک ظاہر سے متعلق دوسرے باطن سے متعلق، جن کی تفصیل او برعرض کر چکا ہوں۔

دوسرے میہ کہ اللہ ورسول صَلَیٰ لاَلاَ عَلَیْہِ کِیْتِ کَم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے نفس کو بچانا اور دورر کھنا ، ایسی باتوں کو منہیات کہتے ہیں ، پھر یہ منہیات بھی دو قسم کے ہیں ایک ظاہر سے متعلق جیسے : سود ، جھوٹ ، رشوت ، شراب نوشی ، زنا کاری

<sup>(</sup>۱) رساله قشيريه: ۱۳۳۲

-----

وغیرہ، دوسرے باطن ہے متعلق جیسے ریاء کاری ، بے خوفی ، تکبر، حسد ، کینہ، بغض وعدادت، حب دنیا، حب جاہ ،حرص ، بخل ،غرور وعجب دغیرہ۔

خلاصہ بیہ کہ اللہ ورسول صَلَی رُفِیۃ کی بیر نے جن باتوں کو اختیا رکرنے اور بیجالانے کا حکم دیا ہے۔ ان پرنٹس کو چلانا اور پابند بنانا اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ان پرنٹس کو چلانا اور پابند بنانا اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچانا اور دور کھنا ،مجاہرہ کہلاتا ہے اور اس کو جہادا کبر بھی کہتے ہیں۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

« اَلُمُجَاهِدُ مَنُ جَاهَدَ نَفُسَهُ لِلَّهِ. » (١)

(مجامدوہ ہے جواللہ کے لیے اپنفس سے جہاد کرے۔)

علامہ مناوی رَحِمَیٰ لائِنْ نے علامہ علائی رَحِمْ ٹالاِنْ سے نقل کیا ہے کہ بیہ حدیث حسن ہے اور اس کی سند جید ہے۔ <sup>(۲)</sup>

اس صدیث میں نبی کریم صَلَیٰ لاَفَدَ البَرِیمِ نے مجاہدا س کو قرار دیا ہے جوابے نفس سے اللہ کے لیے جہاد کرے اور ایک ضعیف صدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَفَدَ اللہ کے لیے جہاد کرے اور ایک ضعیف صدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَفَدَ اللہ کے لیے ایک دفعہ جہاد سے والیسی برصحابہ کرام سے فرمایا کہ:

« رَجَعُنَا مِنَ الْجِهَادِ الْآصُغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْآكُبَرِ. » (٣)

(ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔)

غرض میہ کہ کفار کے ساتھ جہا د سے بھی بڑا جہا دفنس کا مقابلہ کرنا ہے کیوں کہ جو آ دمی نفس کے مقابلہ کی طاقت نہ رکھتا ہووہ غیروں کواللہ کے دین کی طرف لانے کی

<sup>(</sup>١) كتاب الزهدلابن المبارك: ٣٧٣، ترمذي: ١٥٣٧، احمد: ٢٢٨٢٧

<sup>(</sup>٢) فيض القدير: ٢٦٢/٢

<sup>(</sup>m) تخريج الاحياء للعراقي: ٣/٧



کیا کوشش کرے گا وران کا کس طرح مقابلہ کرے گا؟

لہذا سالک کو جائے کہ مس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کواللہ کے اوامر برآ مادہ کرے اور شہوات وخواہشات سے اس کوروک کررکھے یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے حضرت ابوالعباس السیاری رحمیٰ لاللہ سے بوچھا گیا کہ مریدا پنفس کے ساتھ کس چیز کے ذریعہ مجاہدہ وریاضت کرے؟ فرمایا کہ اوامر پر جھے رہے ممنوعات سے بچنے اور صالحین کی صحبت اور فقراء کی خدمت ہے۔ (۱)

یہبیں سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ سالک کو جہاں اوامر کی اطاعت تعمیل ضروری ہے وہیں ممنوعات ومحر مات ہے ہیر ہیر بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ نیکیاں تو کر لیتے ہیں ؛مگر گنا ہوں ہے نہیں بیجتے سالک کے لیے یہ پخت مصر ہے۔اگر نیکیاں غذااور دوا کی طرح ہے تو گنا ہوں ہے بچنا پر ہیز کی طرح ہے۔اگر کوئی مریض ڈاکٹر کی بتائی ہوئی غذااور دواتو یا بندی ہے کھائے ؛مگر جو پر ہیز کی چیزیں بتائی گئیں ان ہے نہ يح تواس كوكب صحت ہوسكتى ہے؟اس ليے گنا ہوں سے بیخے كا اجتمام كرنا جا ہے۔ ا کی بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک کام تواجھے اور برے دونوں قتم کے لوگ کر لیتے ہیں، چناں چے نمازجس طرح نمازی پڑھتا ہے، بہت ہے شرابی ، کبابی بھی یڑھ لیتے ہیں؛ مگر گناہ ہے بچنا صرف متقی ویر ہیز گارلوگوں کا کام ہے اوراللہ تعالیٰ کا تقرب اوراللہ کی ولایت صرف متقی لوگوں کوملتی ہے۔ چناں چیفر مایا گیا: ﴿إِنَّ آوُلِيَاءُ وَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴾ ﴿ (الْانْقَالَ : ٣٣) (الله کے دوست صرف وہ ہیں جو گناہ سے پر ہیز کرتے ہیں۔) پھر یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ نیکی وعبادت کا نوراس وفت باقی رہتا ہے جب کہ

(۱) رساله قشيريه: ۲۰



سناہوں سے بچاجائے ،ورنہ وہ نورزائل ہوجاتا ہے ؛بل کہ بعض گناہوں کے اثر سے نیکیاں سوخت ہوجاتی ہیں ، جیسے حسد کہاس کے بارے ہیں حدیث ہیں ہے:

﴿ إِنَّ الْمُحَسَّدَ يَا كُلُ الْمُحَسَّنَاتِ كَمَا تَا كُلُ النَّارُ الْمُحَسَّنَاتِ كَمَا تَا كُلُ النَّارُ الْمُحَسِّنَاتِ كَمَا تَا كُلُ النَّارُ الْمُحَسِّنَاتِ كَمَا تَا كُلُ النَّارُ الْمُحَسِّنَاتِ كُمَا تَا كُلُ النَّارُ الْمُحَسِّنَاتِ كُمَا تَا كُلُ النَّارُ الْمُحَسِّنَاتِ كُمَا تَا كُلُ النَّارُ الْمُحَسِّنَاتِ اللَّهُ اللَّ

(حسد نیکیوں کواس طرح کھاجاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔) مرشدنا حضرت مولانا شاه ابرارالحق صاحب رَحِمَةُ لابنَةُ اليك دفعه كاريب بييُه كر تشریف لے جارہے تھے، پخت گرمی تھی اور کار میں اے یہ ہی۔( A.C ) بھی حالو کر دیا گیا؛ مگر بہت دیر ہونے کے باوجود ٹھنڈک پیدانہیں ہوئی تو ڈرائیورنے کہا کہ کوئی در بیچہ کا گلاس بوری طرح بندنہیں ہوگا اسی لئے اے ہی کامنہیں کررہاہے۔ چناں چہ دیکھا گیا تو ایک طرف کا گلاس تھوڑ اسا کھلا ہوا تھا جب اس کو ہند کیا گیا تو اے ہی نے فوراً اپنا کا م شروع کر دیا۔اور کار میں ٹھنڈک آگٹی اس پر حضرت والا نے فر مایا که اس واقعہ سے عبرت لیجئے کہ جب تک بیدور بیجہ کھلاتھاً کار میں ٹھنڈک نہیں آئی ای طرح اگرآ تکھوں اور کانوں وغیرہ کے بیدریجے اور شیشے تھلے رہیں گےتو دل میں ایمان کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوسکتی ۔لہٰذاحرام چیز وں ہےان آئکھوں اور کا نوں اور زبان وغیرہ کو بندر کھنا جا ہے ۔غرض گنا ہوں سے بچنا بھی سالک کا ہم کام اور مجامدہ کا اہم جز ہے۔خواہ وہ خلا ہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں ۔

<sup>(1)</sup> وياض الصالحين: ١٧١

### سُمُ الله الحِيالِيِّي السَّمُ الله المُعَالِيِّةِ السَّمُ اللهُ المُعَالِيِّةِ السَّمُ اللهُ المُعَالِيةِ السَّمُ اللهُ المُعَالِقِينَةً السَّمُ اللهُ المُعَالِقِينَةً السَّمُ اللهُ المُعَالِقِينَةً المُعَالِقِينَاءِ المُعَالِقِينَةً المُعَالِقِينَةً المُعَالِقِينَةً المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَاءِ المُعَالِقِينَةً المُعَالِقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِقِينَاءِ المُعَلِقِينَاءِ المُعَلِقِينَاءِ المُعَلِّقِينَاءِ المُعَلِقِينَاءِ المُع

# سالک کاپہلاقدم-توبہ

جب کسی اللہ کے بندے کواللہ تعالیٰ اس راستہ کی طرف رہنمائی فرما ئیں اوراس کے دل میں اس کا جذبہ پیدا فرما ئیں توسب سے پہلے اس کواپنی پچپیسی زندگ سے توبہ کرنا جا ہے ، توبہ سالکین کے منازل میں سے اول منزل اور طالبین کے مقامات میں سے اول منزل اور طالبین کے مقامات میں سے اولین مقام ہے۔

توبه کی فضیلت وضرورت بے شارآیات واحادیث سے ثابت ہے؟

قرآن پاک میں فرمایا گیاہے:

﴿ وَتُوبُوا اِلَى اللَّهِ جَمِيُعاً اَيُّهَ الْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمُ لَكُمُ اللَّهِ خَمِيُعاً اَيُّهَ الْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمُ لَعُلُكُمُ لَعُلُكُمُ لَعُلُكُمُ لَعُلُكُمُ لَعُلُكُمُ لَعُلُكُمُ لَعُلُكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعْلَكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعْلَكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلِّكُولُ فَلَكُمُ لَعَلِيكُولُ لَكُولُ لَهُ لَعُلَّكُمُ لَكُولُكُولُ فَي اللّهُ لِعُلْكُمُ لَعُلَّكُمُ لَعُلَّكُمُ لَكُولُ لَكُولُكُمُ لَكُولُكُمُ لَكُولُ لَكُولُكُمُ لَعَلِكُمُ لَعَلِكُمُ لَعَلِكُمُ لَعُلِكُمُ لَعَلِكُمُ لَعَلِكُمُ لَعَلِكُمُ لَعَلِكُمُ لَعَلِكُمُ لِلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمُ لِلْكُولُ لَعَلِيكُمُ لِكُمْ لِلْكُولُ لَكُولُ لَعَلِيكُ لِلْكُلِكُ لِللْعُلِكُ لِللْعِلِكُ لِللّهِ لِلْعُلِكُ لِللّهُ لِلْعُلِكُ لِللّهُ لِلْعُلِكُ لِلْكُولُ لَكُمْ لِللّهِ لَعَلَّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلْعُلِكُ لِللّهُ لِللّهِ لَعَلَيْكُمْ لِللّهِ لَلْهُ لِللّهُ لِلْعُلِكُ لِللّهِ لِللّهِ لَلْعُلِكُ لِللّهِ لَلْمُ لِللّهِ لَلْمُ لَعِلْكُمْ لِللّهُ لِلللّهِ لَلْعُلِكُ لِللّهِ لَعَلَّكُمْ لِللّهُ لِللّهُ لَهُ لَلْكُمْ لِللّهُ لِللّهُ لِلْعُلْكُ لِلْكُلّهُ لِللّهُ لِلْكُلِكُ لِللّهُ لِلْعُلْكُمْ لِللّهِ لَلْكُمْ لِللّهُ لِلْعُلْكُمْ لِللّهِ لَلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْكُلّمُ لِللّهُ لِلْكُلّمُ لِلّهُ لِللّهِ لَلْكُلّمُ لِللّهِ لَلْلّهُ لِلْكُلِلْكُ لِللّهِ لِلّهُ لِللّهِ لِللّهُ لِلْكُلِلْكُلّمُ لِلللّهُ لِللّهِ لِلْلّهِ لَ

(تم سب کے سب اللہ کی جناب میں تو بہ کرو، اے مومنو! تا کہ تم کامیاب ہوسکو۔)

اور حدیث میں ہے کہ:

رسول الله صَلَىٰ لَا لَهُ عَلِيْهِ كِيهِ مِنْ مَا مِا كَهَا ہِ لُوگُو! ثَمَّ الله كَى جِنَابِ مِين تو به كرو اور اس سے گنا ہوں كى معافى جا ہو كہ مين بھى دن مين سود فعه تو به كرتا ہوں ۔(۱) ايك اور حديث مين ہے:

(1) مسلم: ۱۲۸۱۱، حمد: ۱۲۸۲ ا



﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوْبَ مُسِيئُ النَّهَارِ ، وَيَبُسُطُ يَدَهُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ اللَّيُلِ حَتَّى تَطُلُعَ وَيَبُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ اللَّيُلِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنُ مَغُرِبِهَا. > الشَّمُسُ مِنُ مَغُرِبِهَا. >

(الله تعالے رات میں (اپنی رحمت کا ہاتھ) پھیلاتے ہیں تا کہ دن کا گنه گار تو بہ کر لے اور دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات کا گنه گار تو بہ کر لے (یہ تو بہ کا سلسلہ چلتار ہے گا) یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف ہے طلوع ہو۔)(۱)

لهٰذا سب سے پہلے آ دمی کواپنے تمام صغیرہ و کبیرہ کھلے و چھپے ظاہری و باطنی گناہوں سے تو بہ کرمنا چاہئے ،تو بہ کی حقیقت تین چیزیں ہیں:

(۱)اینے گناہوں پرندامت ویشیمانی کااحساس۔

(۲) تمام گنا ہوں ہے فی الفورو فی الحال دوری وعلا حدگی۔

(۳) آئنده گناه نه کرنے کاعز م اور پخته اراده ـ <sup>(۲)</sup>

جب آ دی ہے دل ہے اس طریقہ پرتو بہ کرتا ہے توحق تعالی اس بندہ کو معافی و بخشش عطافر ماتے ہیں اور اس سے راضی وخوش ہوجاتے ہیں، چناں چہ حدیث میں ہے کہ:

الله تعالی بندہ کی توبہ پر جب کہ وہ الله کی طرف رجوع کرے، اس آ دمی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو جنگل میں اپنی سواری پر تھا اور اس پر اس کا کھانا پینا بھی تھا پس وہ سواری گم ہوگئی، وہ آ دمی مایوس ہوکر ایک درخت کے سابیہ میں لیٹ گیا۔ اس

<sup>(</sup>۱) مسلم:۱۸۵۰۴، احد: ۱۸۷۰۸

<sup>(</sup>۲) رياض الصالحين:۱۱،رساله قشيريه: ۱۲۸

**--**

درمیان اس نے دیکھا کہ اس کی وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اور خوش میں اس اوٹٹی کو پکڑا اور خوش کے غلبہ میں غلطی سے کہنے لگا کہ اے اللہ! تو میر ابندہ ہے اور میں تیرارب۔

(اس بندے کی خوش سے زیادہ اللّٰہ کوتو بہ پر خوش ہوتی ہے۔)(۱) ایک حدیث میں ہے:

﴿ اَلَتَّائِبُ مِنَ اللَّانُبِ كَمَنُ لاَ ذَنْبَ لَهُ. ﴾ (٢) ( كَهُّنَاه سِيتُوبِهَ كِرِنْ والأالِيابِ جِيسِ كَهاسَ كَا كُونَي كَناه بِي نه بور )

غرض ہے ول سے تو بہ کرنے کی ضرورت ہے بغیراس کے آگے بڑھناممکن نہیں ؛ بعض لوگ صحیح طرایقہ سے تو بہ کئے بغیر آگے بڑھنا چاہتے ہیں جوممکن نہیں پھر جب ترقی نہیں دیکھتے تو مایوی کا شکار ہوجا تے ہیں ؛ للہذا ہر سالک کو چاہیے کہ وہ سب سے اول قدم و میٹر ھی سمجھ کرضچے طور پر تو بہ کرے۔

تو بہ کے بارے میں علما فرماتے ہیں:

''سناہ دوسم کے ہیں، ایک وہ جن سے حقوق اللہ میں فتور وخلل پڑ جہاں جاتا ہے دوسرے وہ جن سے حقوق العباد میں خلل ہوجاتا ہے، جہاں کک حقوق اللہ سے متعلق گناہوں سے توبہ ہے تو وہ اللہ سے متعلق گناہوں سے توبہ ہوجائے گی اوران میں سے کے ساتھ سے دل سے معافی مانگنے سے ہوجائے گی اوران میں سے نمی ز، روزہ، زکوۃ و جج کے اداکر نے میں جوکوتا ہیاں ہوئی میں ان کو اب اداکر دینا جا ہے ، نمازوں کا حساب لگا کرروزانہ کچھنہ کچھنہ کے خمازیں

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۹۲۹،بخاری : ۲۳۰۸،ترمذی: ۲۳۲۲

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه: ۲۲۲۰



قضاء بڑھ لے اسی طرح روز ہے جوچھوٹ گئے ہوں ان کی قضا کرے اورز کو قادا کرنے میں خفات ہوئی ہوتو جتنے سالوں کی زکو قادانہ کی ہو جلد اس کوادا کردے، جج فرض ہونے کے باوجودادانہ کیا ہوتو جہد سے جلداس کو بھی ادا کردے۔ اسی طرح تمام عبادات کا جائز ہ کیکران کی کو تاہیوں کا تدارک کرے۔''

اورر ہےوہ حقوق جن کا تعلق بندوں سے ہےان کی کوتا ہیوں سے تو بہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ ان لوگوں ہے بھی معافی مانگنا جا ہے جن کی حق تلَّفی کی ہے۔مثلاً کسی کی غیبت کی تھی تو اس ہے بھی معافی مائلے جس کی غیبت کی ہے؛اس طرح اگر کسی کی کوئی چیز غصب یا چوری کی ہوتو اس کومعافی کے ساتھ واپس کرے، یہ ہےتو بہ کامکمل طریقہ جس کوحضرات علماء نے بیان کیا ہے۔ تو بہ کرنے کے بعد (جیسا کہ او برحدیث کی روشنی میں بتایا گیا ) آ دمی گنا ہوں ہے یاک وصاف ہوجا تاہے؛لیکن اس کے بعدا گر پھر پچھ گناہ ہوجائے تو سالک کو جا ہے کہ فوراً تو بہ و استغفار کرے ۔ مایوس ہو کر تعطلی کا شکار نہ ہو جائے ۔ بعض ساللین تو بہ کر کے کام شروع کرتے ہیں اور دوبارہ یا سہ بارہ گنا ہوں کا صدور ہو گیا تو شیطان ان کواللہ کی رحمت ہے مایوس کر دیتا ہے وہ یوں سمجھا تا ہے کہ تو نے تو بہ کی پھر تو بہ کوتو ڑویا۔اب پھرکس منہ سے اللہ کی جناب میں جائے گا؟ اور کیسے تیری معافی ہوگی؟

> غالب کوشیطان نے بہی پی بڑائی تھی، چنال چہ غالب نے کہاتھا ۔ کعبہ کس منہ سے جاؤگے غالب شرم تم کو گئر نہیں آتی



یہ شعر مایوی بلکہ تعطلی پیدا کرتا ہے اور دراصل شیطانی وسوسہ ہے اس کے مقابلہ میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتا پ گڑھی ترحمۂ لافِلْ کے بیدا شعارسا لک کوشعل راہ بنانا جا ہے فرماتے ہیں ۔

> میں ای منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی قسمت کو یوں بناؤل گا

لہٰذا سالک کو مایوس نہ ہونا جائے؛ بل کہ گناہ کے بعد پھراسی در پر آنااور گڑ گڑانااور معافی ما نگ کراس اللہ کومنانا جا ہے اور رور و کرمنانا جا ہے اور شرم کوخاک میں ملانا جاہئے۔

ابوعلی دقا ق رحمہ لائڈۂ فرماتے ہیں کہ ایک مرید نے تو ہد کی پھر چند دنوں بعد برائی کی طرف لوٹ گیا۔اس کے بعد ایک دن غور کرنے لگا کہ اگر میں پھر تو بہ کروں تو کیا ہوگا؟اس پرغیب ہے آواز آئی کہ: یا فلاں!

" اَطَعُتَنَا فَشَكَرُ نَاكَ، ثُمَّ تَرَكَتَنَا فَأَمُهَلُنَاكَ، وَإِنْ عُدُتَّ إِلَيْنَا قَبِلُنَاكَ، وَإِنْ عُدُتَّ إِلَيْنَا قَبِلُنَاكَ،

(اے فلاں! تونے ہماری اطاعت کی تو ہم نے تخصے جزاء دی پھر تونے ہم کوچھوڑ دیا تو ہم نے تخصے کراء دی پھر تونے ہم کوچھوڑ دیا تو ہم نے تخصے کومہلت دی اور اگر تو پھر ہماری طرف لوٹ آئے گا تو ہم تخصے قبول کرلیں گے۔)

حضرت کیلی بن معافر رحمهٔ (دللهٔ نے اللہ سے یوں عرض کیا:

''اےاللہ! میں بہیں کہتا کہ میں نے تو بہ کی اور پھر گناہ نہ کروں گا کیوں کہ میں میری فطرت کو جانتا ہوں اور نہ میں اس بات کی ضانت



ویتا ہوں کہ گناہ حجیوڑ دول گا؛ کیوں کہ میں میرے ضعف و کمزوری کو جانتہ ہوں؛ نیکن میں چربھی کہتا ہوں کہ میں چرگناہ نییں کروں گا کہ ہوسکتا ہے کہ دوبارہ گناہ سے پہلے میں مرجاؤں۔ (اور وعدہ پر قائم رہ جاؤں۔)(ا)

غرض بیدکه گرسالک سے گناه ہوجائے تو مایوس ندہواورا پنی عاجزی اور نسعف و کمزوری کو اللہ سے گناه ہوجائے تو مایوس ندہواورا پنی عاجزی اور نسعف و بد و کمزوری کوالقد کے سامنے چیش کرے کہ اے القد میں اتنا کمزور ہوں اور بدخلقی و بد اطواری کا شکارہوں کہ بار بارتو بہتو زر باہوں اور پھر بھی وعدہ تو نبیس کرسکتا کہ پھر گناہ نہ کروں گا گرعز م کئے لیتا ہوں کہ نہ کروں گا۔

بہ ہرحال!اللہ کے دربارکو چیوڑائیں جاسکتا ہے۔ اللّٰہ کو بیادا پہند آتی ہے۔

## سالک کے لیے علم دین ضروری ہے

اس راہ کے سیالک کوئلم شریعت کے حاصل کیے بغیر حیارہ نہیں کیوں کہ وہ جس راہ پر چلنے کے ارادہ وعزم سے قدم بڑھا رہا ہے وہ راستہ شریعت و دین ہی کا راستہ ہےاوروہ قرآن وحدیث ہی سے ماخو ذہبے ہندا دین وشریعت کاعلم جب تک نہ ہوگا کوئی اس راہ کو طے نہیں کرسکتا۔

جابل صوفیوں نے اپنی جہانت سے بیہ سمجھا اور سمجھایا ہے کہ بیہ راہ سلوک وتصوف قر آن وحدیث سے ہٹ کرکوئی اور علم ہے اور وہ سینہ بسینہ آتا ہے اور عض یہ کہتے میں کہ قر آن باک کے جالیس بارہ ہیں اور دس بارے تصوف ومعرفت کی

<sup>(</sup>۱) رساله قشیریه: ۱۳۱



باتوں پر مشتمل ہیں اور وہ عام لوگوں کو ہیں وئے گئے اور یہیں پارے شریعت کے علم پر مشتمل ہیں؛ مگر یا در رکھو یہ باتیں کا فرانہ و جاہلانہ ہیں اور یہ لوگ دراصل صوفی نہیں شیطانی ہیں جو اولیائے اللہ اور صوفیائے کرام کے بھیس میں لوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں جو اصلی وحقیقی صوفیاء کرام ہیں ان کے بزد کیے قرآن وحدیث اور شرع شریف اصل ہے جس سے دین کے سارے امور نکلتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحم تاریخ فرماتے ہیں:
مارا یہ راستہ وطریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اصولوں سے مقید ہے۔
نیز فرمایا کہ' جس نے قرآن پاک حفظ نہ کیا اور حدیث نہ لکھا اس
کی اس راستہ میں اقتداء نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ جمارایہ (تصوف
کی اس راستہ میں اقتداء نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ جمارایہ (تصوف

اور حضرت امام ربانی مجدوالف ٹانی رحمی لائٹی نے فرمایا:

"شریعت کے تین جزء ہیں ۔علم ، ممل ، اخلاص ، جب تک میہ تینوں جزء نہ پائے جا کیں شریعت محقق نہیں ہوتی اور جب شریعت محقق ہوگئ تو حق تعالیٰ سجانہ کی رضا جو تمام دنیوی واخروی سعادتوں سے فاکق واعلی ہے وہ بھی محقق ہوگئ یعنی حاصل ہوگئ اس لیے کہ شریعت تمام دنیوی و اخروی سعادتوں کی ضامن وکفیل ہے۔اورکوئی مطلب ومقصوداییا نہیں ہوشریعت سے الگ ہواورانسان اس کامختاج ہوطریقت وحقیقت جس جو شریعت سے الگ ہواورانسان اس کامختاج ہوطریقت وحقیقت جس سے صوفیہ ممتاز ہیں دونوں شریعت کی خادم ہیں ان دونوں سے بھی مقصود شریعت کی خادم ہیں ان دونوں سے بھی مقصود شریعت کی خادم ہیں ان دونوں سے بھی مقصود شریعت کی خادم ہیں ان دونوں سے بھی مقصود شریعت کی خادم ہیں ان دونوں سے بھی مقصود کے تیسر سے جزء اخلاص کی تحمیل ہوتی ہے لہٰذا ان دونوں سے بھی مقصود شریعت کی علاوہ ہو۔''(۲)

<sup>(</sup>ا) رساله قشيريه: ۵۱

<sup>(</sup>۲) مکتوبات: ۱/۳۹

------

معلوم ہوا کہ ممثر بعت اصل ہے اوراس سے حقیقت وطریقت کے اسرار ورموز بھی معلوم ہوا کہ ممثر بعت اصل ہے اوراس سے حقیقت وطریقت کے اسرار ورموز بھی معلوم ہوتے ہیں اورعلم شریعت کے بغیر کوئی شخص اس راہ کو قطعا طے ہیں کرسکتا۔ مشہور صوفی و ہزرگ حضرت دادا گئج بخش ترحم نہ لاؤی گیاب "محشف المحجوب" میں فرماتے ہیں:

'' علم وعمل دونوں لا زم وملزوم ہیں للہٰذاعلم کے ساتھ عمل ہمیشہ پوست رہنا جاہیے۔اسی طرح بغیرعلم کے ممل رائیگاں ہے حضور اکرم صَلَیٰ لِفَدَ قِلْہِ وَسِنِہُم کاارشاد ہے:

﴿ أَلُمْتَعَبِّدُ بِلاَ فِقُهِ كَالُحِمَادِ فِي طَاحُونَةٍ. ﴾

(بِعلَم عَبادت گذاراس گدھے کی مانندہے جوآٹے کی چکی ہے

بندھا ہوا ہو) چکی ہے بندھا ہوا گدھا اگر چہدوڑتا ہے؛ گروہ اپنے محور

می میں گھومتار ہتا ہے اور کوئی مسافت طے نہیں کریا تا۔)(۱)

اس طرح ایک اور بزرگ اور صوفی حضرت احمد کبیر رفاعی رَحِمَهُ لْلِلْهُ نے بھی

فرمایا ہے ایک جُگہوہ فرماتے بیں:

'' جوعمل وکوشش شریعت کے خلاف کسی اور طریقے پر ہواس سے پچھ بھی فائد ہنمیں اگر کوئی عابد بانچ سوہرس تک خلاف شریعت عبادت کرتا رہاتو ہی عبادت اس کے مند پر ماری جائے گی اور اس کی گرون پر گناہ الگ ہوگا، جس شخص کواحکام دین کی سمجھ حاصل ہواس کی دور کعتیں اللہ کے نزد کیک جاہل درولیش کی دو ہزار رکعتوں سے افضل ہیں ۔''(۲)

<sup>(</sup>۱) كشف المحجوب: ۳۷

<sup>(</sup>۲) ارشادات حضرت رفاعی: ۲۷

**─**◊◊◊◊◊

معلوم ہوا کہ حضرات صوفیا کے نز دیک بھی بغیرعلم شرایعت کے کوئی اس راستہ کو طے نہیں کرسکتا۔

نی کریم صَلَیٰ لِفَدُهِ لِبُرِیكِ کُم كارشادہ:

« طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِيُضَةٌ عَلَى ثُكِلِّ مُسُلِمٍ. » () (علم كاطأب كرنا برمسلم يرفرض ہے۔)

اور علم کا حاصل کرنا مختلف صورتوں سے ہوتا ہے کسی عالم سے سبقاً سبقاً کوئی دینی کتاب پڑھے یا اس کی مجلس میں پابندی سے بیٹھ کر بغیر کتاب کے سن سن کر حاصل کرے پاکسی عالم سے یو جھ یو چھ کر حاصل کرے وغیرہ ۔غرض کسی بھی صورت ہے علم دین ضرورحاصل کرے۔حضرت احمد کبیررفاعی رحمٰتیٰ لائِڈیؓ نے فر مایا ہے: ''اللّٰدِنْعَالَىٰ نے کسی جاہل کوولی نہیں بنایا ہے اورا گرکسی جاہل کوولی بناتے ہیں تو اس کو عالم بنادیتے ہیں ؛ولی ، دین کے علم سے جاہل نہیں ہوسکتا۔ ہل کہ وہ خوب جانتا ہے کہ نماز کس طرح بڑھنا چاہئے، زکو ق کس طرح وینا جاہئے ، حج کس طرح کرنا جاہئے ۔''(۲) اور جوبعض جابل صوفی شریعت اور طریقت کو الگ الگ قرار دے کر دھوکہ دیتے ہیں؛اس کے بارے میں بھی حضرت رفاعی رَحِمَهٔ (بِندُ یَّ کاارشاد سُن رکھو کہ: ''طریقت''شریعت کاعین ہے؛ مگربعض لوگ اولیائے اللہ پرتہمت لگاتے ہیںاور کہتے ہیں کہ طریقت اورشریعت الگ الگ ہیں۔''(۳)

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه: ۲۲۰،مشکوة: ۳۲

<sup>(</sup>۲) ارشادات رفاعی: ۲۰

<sup>(</sup>٣) رموز رفاعيه: ٣

**◇◇◇◇◇◇** 



ایک اور جُلد فر ماتے ہیں:

تم اییامت کبوجسیا بعض جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اورعلما اہل ظاہر ہیں ۔ بیہ بات غلط ہے، کیوں کہ دین ظاہر و باطن دونوں کا جامع ہےاس کا باطن ، ظاہر کا مغز ہے۔اور طاہر ، ہاطن کا ظر ف ہے بعنی اس کا محافظ ہے۔ <sup>(۱)</sup> اویر کی تفصیل ہے یہ واضح ہو گیا کہ اس را ہسٹوک میں کتاب وسنت ہی کاعلم رہبری کرے گا اور یہ کہ نثر ایعت وطریقت آپس میں متخالف ومتضاونہیں ہیں؛ ہل کہ شراجت کے ایک جزء کا نام طریقت ہے،اہذا اے سالک ان جابل صوفیا کی باتوں ہے ہر گز دھو کہ نہ کھا نا جوشر بیت کوچھوڑ کرزندگی کزار نے اوراحوال وکوا ئف اور وجد واستغراق کے دعوے کرتے اور کرتب دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کونمازودیگر عبا دات معاف ہوگئیں ہم معرفت والے ہیں ،حضرات صوفیا نے بار باراس پر تنبیہ کر دی ہے، کہاس سلوک سے سوائے اتباع شراعت وحسول رضا تیجھ مطلب نہیں ہےاور جولوگ مذکورہ دعوے کرتے ہیںان کی باتوں میں نہ نے کی تلقین و ہدایت کی ہے۔

حصرت ابوالحسين نوري رحمة لائنة نے فرمایا:

'' جو خص الله کے ساتھ ایسے حال اتعلق کا دعوی کرے جواس کو علم شرعی است میں اللہ کے ساتھ است حال او علق کا دعوی کرے جواس کو علم شرعی

ی حدود سے باہر کردیتا ہے تو تواس کے قریب بھی ہر گزنہ جانا۔'' (۴)

معلوم ہوا کہ شرایت کےخلاف کوئی حال و کیفیت کا دعوی کرے تو وہ صوفی نہیں

ہے؛ ہل کہ شیطانی ہے۔ ہذااس کے قریب بھی نہ جانا حیا ہیے۔

حضرت جنید بغداوی رحمهٔ لافهائ کے سامنے ایک شخص نے معرفت کی بات

<sup>(</sup>۱) ارشاد رفاعی: ۲۵

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيريه: ٥٣



چھٹری اور کہا کہ اہل معرفت اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نیکی وعبادت اور قرب خداوندی کے کاموں (نماز ، ذکر ، وغیرہ ) کوترک کر دیتے ہیں ۔ یعنی وہ عبادات ان سے سماقط ہوجاتے ہیں ۔حضرت جنید رُحمہؓ (یڈہؓ نے فرمایا:

"بیان لوگوں کا کہنا ہے جو اعمال وعبادات کے ساقط ہونے کی بات کرتے ہیں۔اور میرے نزدیک بیہ بڑا گناہ ہے اور جو شخص چوری کرتا اور ذیا کرتا ہے دہ اس کہنے والے سے اچھا ہے۔''

نیز آپ نے فرمایا کہ بیراہ سلوک مخلوق پر بند ہے۔سوائے اس شخص کے جو رسول صَلَیٰ لِفِیدَ مِکِسِنِکم کے فقش قدم کی انتاع کرتا ہو۔ <sup>(1)</sup>

غرض یہ کہاصل چیز اتباع سنت وشریعت ہے، جو پچھ ملےگا،اس سے ملےگا اور اس کے بغیر پچھ بھی حاصل نہ ہوگا؛لہٰذا سالک کوعلم شریعت سے سستی وغفلت ہر گزنہ کرنا جا ہے۔

لٹیکن اس کا مطلب بیٹہیں کہ مدرسہ میں داخلہ لے کرمکمل مولوی و عالم بنتا ضروری ہے بلکہ مرادضروری امور کی تخصیل ہے،جس کی تفصیل بیہ ہے:

عقا کہ ہے متعلق تو حیدوصفات باری تعالیٰ آخرت، تقدیر، رسالت و نبوت کے مسائل جاننا ضروری ہے؛ پھر نماز وروزہ کے احکام اورا گر مالدار ہوتو زکوۃ کے مسائل واحکام اور جوتا جر ہونؤ خرید و فروخت کے واحکام اور جوتا جر ہونؤ خرید و فروخت کے مسائل جاننا لازم ہے، اسی طرح صنعت پیشہ و ملا زمت پیشہ لوگوں پر اس کام سے متعلق احکام کا جاننا اس مردری ہے، اسی طرح نکاح، طلاق کے مسائل جاننا اس پرضروری ہے۔ جو نکاح کرنا جاہتا ہو، نیز اخلاق سے متعلق علم ضروری ہے جیسے پرضروری ہے۔ جو نکاح کرنا جاہتا ہو، نیز اخلاق سے متعلق علم ضروری ہے جیسے

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية: ٥٠



اخلاص، تواضع ، وغیرہ تا کہ تکبروریا ہے نیچ سکے، اسی طرح حسد ، کینہ بغض وغیرہ کا جاننا بھی ضروری ہے تا کہان اخلاقی برائیوں سے نیچ سکے۔(۱) ان باتوں کی تفصیل علما ہے پوچھ لینا چاہیے تا کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور آ دمی جاہل ندر ہے اور عبادت رائیگاں ندجائے۔



شامی: ۱/۲۲



#### ->>>>>--

#### يسم النم الحج الحمر

## شیخ کامل کی تلاش

سلوک وطریقت کا بیہ راستہ نازک ولطیف راستہ ہے جس کا مقصد قرب و رضائے حق کا حصول ہے؛ اس کے لیے کسی تنبع سنت شیخ کامل کی رہبری ورہنمائی کی شد پیرضر ورت ہوتی ہے۔ دین کے اور علوم اور دنیا کے مختلف فنون میں بھی اللہ تعالی کی بہی سنت ہے کہ ان کا حصول اور ان میں مہارت ، ماہر علم فن کی رہبری ورہنمائی سے ہوتی ہے۔ حضرت تھا نوی رَحِمُ گُلالِا فَر ماتے ہیں:

''موٹی بات ہے کہ بڑھئی کے پاس بیٹے بغیر کوئی بڑھئی نہیں بن سکتاحتیٰ کے بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کراٹھائے گا تو وہ بھی فاعدہ سے نہاٹھایا جاسکے گا۔ بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا اندازہ بھی نہیں آتا۔ بلا خوشنولیں کے پاس بیٹھے اور بلاقلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوشنولیں نہیں ہوسکتا۔ غرض بدون کسی کامل کی صحبت کے کوئی کامل نہیں ہوسکتا 'اسی کوکہا ہے:



مطلب رہے کہ نیک آ دمی کی صحبت تم کو نیک بنادے گی، اسی طرح بر بخت کی صحبت تم کو بد بخت بنادے گی جو شخص خدا تعالیٰ کی ہم نشینی کا طالب ہوتو اس کواولیائے کرام کی صحبت میں بیٹھنا جا ہے اللہ والوں کی تھوڑی در کی صحبت سوسالہ بے ریا طاعت سے بہتر ہے نیکوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی نصیب ہوجائے تو وہ سوسالہ زیدو طاعت سے بہتر ہے۔ (۱)

غرض میہ کہ جس طرح دنیوی فنون اور دینی علوم سب میں سنت اللہ یہی ہے کہ رہبر واستاد کی رہنمائی میں حاصل ہوتے ہیں اسی طرح راہ سلوک بھی جو کہ لطیف ونازک راہ ہے کی رہبری ورہنمائی میں طے ہوتی ہے۔

قرآن مجيد ميں ارشاوہ:

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُو اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (اے ایمان والو! الله سے ڈرواور سیچلوگوں کے ساتھ رہو۔)

اس میں اس جانب واضح اشارہ ہے کہ تقوی کا حصول جو کہ راہ سلوک کی اساس اور راکس ہے؛ صادقین وہ ہیں جو تولاً اور راکس ہے؛ صادقین وہ ہیں جو تولاً فعلاً وحالاً ہر طرح اینے اندرصد ق وسیائی رکھتے ہوں۔

حضرت مرشدي مسيح الامت رُحِمَة (لِللهُ فرمات مين:

''شریعت میں صدق عام ہے افعال کوبھی ، اقوال کوبھی اور احوال کو بھی ، اقوال کو بھی اور احوال کو بھی ، اقوال کا صدق یہ ہے کہ بات کی اور بچی ہو، لیعنی واقعہ کے مطابق ہو، جوشخص اس صفت ہے موصوف ہو، اس کو صادق الاقوال کہتے ہیں اور افعال کا صدق یہ ہے کہ ہر فعل مطابق امر ہو، تھم شری کے

<sup>(</sup>۱) شريعت وتصوف: ۱۱۱۱۱



خلاف نہ ہو، پس جس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں اس کوصا دق الا فعال کہتے ہیں اور احوال کا صدق ریہ ہے کہ احوال سنت کے مطابق ہوں پس جواحوال خلاف سنت ہیں وہ احوال کا ذبہ ہیں اور جس کے احوال و کیفیات سنت کے مطابق ہوتے ہیں اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں۔''(۱)

لیں جو خص ایبا ہو کہ اس کی زبان بھی نثر بعت کے مطابق چلتی ہے۔ اس کا عمل بھی نثر بعت کے موافق ہے اور اس کے احوال و کیفیات بھی نثر بعت کے دائر ہمیں بیں تو ایبا آ دی'' صادق'' کہا! تا ہے، اس کی صحبت ومعیت مفید و معین ہوگی اور تقوی کار استداس سے معلوم ہوگا۔

یہ بات معلوم ومسلم ہے کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے: خواہ الجیمی صحبت ہو یا بری ، چناں چہ حدیث میں ارشاو ہے کہ حضرت ابوموی اشعری ﷺ نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی رفع چار کرنے کم نے ارشاوفر مایا:

﴿ إِنَّما مَثُلُ الْجَلِيُسِ الصَّالِحِ وَ جَلِيُسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمَسْكِ، إِمَّا أَنُ يُحُذِيكَ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنُ يُحُذِيكَ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنُ يُحُذِيكَ وَإِمَّا أَنُ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيَّبَةً وَ نَافِحُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنُ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيَّبَةً وَ نَافِحُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنُ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيَّبَةً وَ نَافِحُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنُ تَجِدَ رِيْحًا مُنْتَنَةً. ﴾

( نیک اور بڑے ساتھی کی مثال الیسی ہے جیسے عطر والا اور لوہار، عطر والا یا تو خوداس سے خرید نے گا۔ یا ( کم از کم ) اس کی خوشبو یائے گا۔ اور رہا لوہار تو وہ یا تو تیرے کیٹرے جلادے کی خوشبو یائے گا۔ اور رہا لوہار تو وہ یا تو تیرے کیٹرے جلادے

<sup>(</sup>۱) شريعت وتصوف:ا/۱۸۳



 $\longrightarrow \lozenge \lozenge \lozenge \lozenge \lozenge \lozenge \lozenge - -$ 

گا،یا( کم از کم )اس( کی بھٹی ) کی بد بوتو محسوں کرےگا۔(۱) اس حدیث ہے صالح و نیک آ دمیوں کی صحبت ومعیت کا فائدہ وفضیلت اور بڑی اور گندی صحبتوں کی بڑائی ونقصان بیان کیا گیا ہے۔

لہذااحیمی و نیک صحبت اور اولیائے اللہ ومقر بان خداوندی کی معیت اختیار کرنا چاہئے اور شریعت کےخلاف اور سنت کےخلاف چلنے والوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔

،اور بزرک سرمائے ہیں ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ

ع سے اول سے راہ پیدا کر ملنے والوں سے راہ پیدا کر

یعنی اللہ سے قرب حاصل کرنے کی راہ یہی ہے کہ اللہ سے قرب وتعلق رکھنے والوں سے تعلق وربط بیدا کیا جائے۔اس شعر میں ملنے سے مراد قرب وتعلق ہے نہ کہ ظاہری طور ہر ملنا۔

بہ ہرحال بیمعلوم ہوا کہ راہ سلوک سے طے کرنے کے لیے ،کسی کامل شیخ کی رہبری حاصل کرنا جاہیے۔

شيخ كامل كى پہچإن

جب شیخ کامل کی تلاش کروتو بیه نه دیکھو که وہ صاحب کرامت وصاحب کشف

(۱) بخاري:۱۰۱۱،مسلم: ۲۲٪۱۰۱۳ممد: ۸۹۱۸مو اللفظ لمسلم





ہے یانہیں؛ بل کہ بیدد یکھو کہ وہ متبع سنت وشریعت ہے یانہیں؟ بعض لوگ اس نکتہ کونہ جانے کی وجہ سے بہت دھو کہ کھاتے اور آخرالا مرمحروم رہ جاتے ہیں، اس لیے یہاں شیخ کامل کی بہچان کے لیے چند علا مات کھی جاتی ہیں، جو ہزرگوں نے بیان فرمائی ہیں؛ ان کے مطابق کوئی مل جائے تو اس کور ہبر بنانا جا ہے۔

چنا چەحضرت تھانوى رَحِمُ ئَى لِلْمُ نے اپنے رساله ' قصدالسبیل' میں فر مایا کہ: پیر کامل وہ ہے جس میں بیر باتیں ہوں۔

- (۱)ضرورت کےموافق دین کاعلم ہو۔
- (۲) عقیدے عمل اور عادتیں اسکی شرع کے موافق ہوں۔
  - (٣)و نيا کی حرص ندر کھتا ہو۔
  - (س ) کسی پیر کامل کے باس کیجھ دنوں تک رہا ہو۔
- (۵)اس کے زمانے میں جو عالم اور درولیش(اللہ والے) منصف مزاج ہوں،وہاسکواحیصا جانتے ہوں۔
- (۲)عام لوگوں کی نسبت خاص لوگ بعنی جو مجھداراور دیندار ہیں ۔وہ اس کے زیادہ معتقد ہوں ۔
- (۷)اس کے مریدوں میں اکثر مریدشرع کے بابند ہوں اوران کو دنیا کی طمع نہ ہو۔ (۸) وہ پیراپنے مریدوں کی تعلیم دل سے کرتا ہو۔ اور چاہتا ہو کہ یہ درست ہوجا کیں اور اگر مریدوں کی کوئی بری بات دیکھتایا سنتا ہوتو ان کوروک ٹوک کرتا ہو، بہ نہ ہو کہ ہرایک کواس کی مرضی برچھوڑ دے۔
- (۹) اس کے باس چندروز بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اوراللہ کی محبت میں زیادتی معلوم ہوتی ہو۔

**♦**♦♦♦♦



(۱۰)و ه خود بھی ذکروشغل کرتا ہو۔(۱)

حضرت تھا نوی رحمہ گلیڈیٹا نے ان علامات کے بعد ایک اہم ضروری بات پر متنبہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

''جس شخص میں بینشانیاں موجود ہوں تو پھر بیند کھے کہ اس سے کرامت بھی ہوتی ہے یا نہیں ، یا پوشیدہ یا آئندہ ہونے والی با تیں اس کومعلوم ہوتی میں یا نہیں ، یا بیہ جو دعا کرتا ہے ، وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ، یا بیہ جو دعا کرتا ہے ، وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ، یا بیہ بی باطنی قوت سے پچھکام کر دیتا ہے یا نہیں ؟ کیوں کہ بیا تیں بیروولی کے لیے ہونا ضروری نہیں ۔'(۲)

غرض یہ کہ پیروشیخ میں جواصل چیز و کھنا ہے، وہ دین وشریعت کی ہابندی وا تباع ہے، ہاں اللہ والوں سے کرامت کا ہونا یا بھی اللہ کی طرف سے کسی واقعہ کا کشف ہونا یا کسی بات کا الہام ہونا ، حق ہے۔ مگر ولایت کے لیے لازم نہیں ہے۔ پھر بزرگوں نے کرامت وغیرہ کوابسی اہمیت نہیں دی کہاس پرولایت کا مدارر کھا جائے۔

حضرت ابو محمد المرتعش رحمة الله الله كيسامنے ذكر مواكه فلال صاحب بإنى پر چلتے ميں۔ آپ نے فرمایا كہ مير ئز ديك جس شخص كواللہ تعالى اپنے نفس وخوا ہش كے خلاف چلنے پر قدرت دے ديں ، وہ ہوا ميں چلنے والے سے زيادہ عظیم ہے۔ (٣) حضرت ابویز ید بُسطا می رحمة الله نئے فرمایا:

'''اگرتم کسی کو دیکھو کہ وہ کرامات دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوا میں اڑتا

<sup>(</sup>ا) از تسهيل قصد السبيل: ١٦

<sup>(</sup>٢) تسهيل قصد السبيل: ١٦

<sup>(</sup>٣) رساله قشيريه: 24



ہے تب بھی اس سے وصو کا نہ کھانا۔ جب تک کہتم بیرند و مکھ او کہتم اس کو اللہ کے حکم اور نہی اور حدود شرعیہ کی حفاظت اور شرایعت کے سامنے جھک جانے کے سلمہ میں کیسایا تے ہو؟ (۱)
لجھک جانے کے سلمہ میں کیسایا تے ہو؟ (۱)
لہذا جواصل چیز ہے، اس کو دیکھنا جا بھیے اور شیخ کامل کی تلاش کے لیے اس کو معیار بنانا جا ہیے۔

## شیخ کے حقوق وآ داب

سلوک کے اہم مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ بع سنت شخ کا انتخاب کرنے کے بعد شخ کے حقوق و آ واب بھی پورے طور پر بجالائے؛ کیوں کہ شخ جو کہ اللہ کا راستہ بتانے والا ہے، اس کی حشیت باپ کے جسی ہے، جس طرح علم ظاہر کی تعلیم دینے والے استاذ کی حشیت ہوتی ہے، باپ اگر جسمانی تربیت واصلاح وتر تی کا واسطہ و ذرایعہ ہے تو شخ روحانی و باطنی تربیت و اصلاح وتر تی کا ذرایعہ و سیلہ ہے: ہذا جس طرح باپ کے پھر استاذ کے حقوق و آ واب میں اس طرح شخ کے بھی حقوق و آ واب میں، جن کی رعایت و حفاظت ضرور کی ہے، بغیررعایت اوب کے آ دمی محروم رہ جاتا ہے۔

استاذ کے حقوق و آ واب میں اس طرح شخ کے بھی حقوق و آ واب ہیں، جن کی رعایت و خفاظت ضرور کی ہے، بغیررعایت اوب کے آ دمی محروم رہ جاتا ہے۔

اس لیے شخ کے چندا ہم حقوق و آ واب نقل کئے جاتے ہیں۔

مرشد کی حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحم ہی (فائل کے مات مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحم ہی (فائل کے مات مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحم ہی (فائل کے مرشد کی حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحم ہی (فائل کے مرشد کی حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحم ہی (فائل کے میں۔

'' شرایعت وتصوف' میں تفصیل ہےان حقوق وآ داب کو بیان فرمایا ہے ، یہاں چند کا

(۱) البدايه و النهايه: ۱۱/۳۰

خلاصہ پیش ہے۔

(۱) اپنے شخ سے عقیدت ہونا جائے؛ بغیر عقیدت و محبت ۔ ظاہر ہے کہ۔ کوئی خاص فائد دوفیض حاصل نہیں ہوسکتا؛ اس عقیدت کالا زمہ یہ ہے کہ کسی اور طرف توجہ نہ کرے کہ فلاں اور فلاں کے باس بھی چکر کا ثنا پھر ہے،صوفیا اس کو وحدتِ مطلب سے تعبیر کرتے ہیں۔

(۲) مرشد ومصلح کی پوری طرح اطاعت کرے اور دین وشرایت پر چلانے کے لیےوہ جن باتوں اور تدبیروں کی مدایت کرے ،اس کو پورے وثوق ہے مل میں لائے۔

(۳) شیخ سے بدگانی ندکرے، ویسے بدگانی تو کسی سے بھی جائز نہیں ۔ نیکن شیخ سے بدگانی کی وجہ سے آ ومی اس کے فیوض و برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔
(۴) شیخ کی عظمت وا دب بہت کرے، اس کے سامنے، زور سے نہ بولے، نہ اس پراعتراض کرے، اس کی طرف پیرنہ کرے، اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ اس سے او نجی جگہ پر نہ بیٹھے۔ اس سے او نجی جگہ پر نہ بیٹھے جاس سے او نجی جگہ پر نہ بیٹھے مجلس میں اس کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے؛ إدھراُ دھر مشغول نہ ہو، اس کہ مجلس میں اس کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے؛ إدھراُ دھر مشغول نہ ہو، اس کہ مجلس میں کسی سے بات چیت نہ کرے۔

(۵) جس قدر ہو سکے ، شیخ کی خدمت میں رہنے کی کوشش کرے ، بلاضرورت اس سے الگ نہ ہو۔

(۲)اس کی ناراضی وخفگی ہے کے اسباب سے بچنا جا ہے۔ بہ ہر حال اس نا زک واہم رشتہ کواس کی نز اکتوں کے ساتھ نبا ہنا جا ہے۔





#### ينيالسالتهالتهالتهمي

### يثنخ يعاستفاده كاطريقه

شیخ سے استفادہ کا طریقہ یہ ہے کہا پنے حالات (اچھے یا بُرے)سب کے سب بوری امانت و دیانت کے ساتھ شنخ کے سامنے رکھ دے اور اس امیدیر نہ دہے كه ينخ كوكشف ہوجائے گا، ياالہام ہے پيۃ چل جائے گا، كيوں كہاولاً تو شخ كوكشف والہام ہوناضروری نہیں ( جبیبا کہاو برعرض کیا جاچکا ہے )اوراگر ہوبھی تو ضروری نہیں کہ شنخ اس کے بھروسہ کسی کا علاج کرے؛ للبذا سالک کوچاہیئے کہ بوری امانت داری سےاینے حالات شیخ کے سامنے رکھ دے اوراس میں کوتا ہی نہ کرے۔ لعض لوگ بیعت تو ہو جاتے ہیں ؛ مگر کو ئی اصلاحی تعلق اپنے شیخ سے نہیں رکھتے الیی بیعت نام کی بیعت ہے؛اصل بیعت یہی ہے کہشنخ سےاصلاحی تعلق رکھے اور اینے احوال پیش کر کے ،اصلاح کا طالب ہواور شیخ کی باتوں برعمل کرے۔ حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رَحَمُ گالِیلْمَ کے ایک مرید نے جب کچھ دنوں ا ہے حال احوال ہے مطلع نہیں کیا ، تو حضرت مجد دالف ٹانی رَحَمُ گُراللِّن ہُے اس کو پیہ خطاكها:

" برادرم خواجہ جمال الدین حسین ترحکی لالڈی نے مدت سے اپنے احوال کی کیفیت سے اطلاع نہیں دی، آپ نے سنانہیں کہ مشائخ اس مرید کو جو تین دن تک اپنے احوال و واقعات کواپنے شیخ کی خدمت میں

**~~~~** 



عرض نه کرے۔ کفِ پا'' فر ماتے ہیں۔ خیر جو پچھ ہوا، پھر ایسا نہ کریں اور جو پچھ ظاہر ہوتار ہے کھتے رہا کریں۔''(۱)

معلوم ہوا کہ شیخ کواپنے احوال کی اطلاع اور پھراس کی اتباع ،مرید کے لیے ضروری ہے تا کہوہ روز بروز روحانی ترقی کرتار ہے۔

اس کو یون سمجھا جائے جیسے مریض، اپنے احوال و بھاری کے حالات ڈاکڑ وطبیب کو بتا تا ہے اوراس میں کوئی عاروشرم محسوس نہیں کرتا ۔ اورا گرکوئی شرم کر کے، ڈاکڑ کواپنی بھاری نہ بتائے ، تو بھی اس کا علاج نہیں ہوسکتا: مثالًا ایک آ دمی بھار ہواور وہ ڈاکڑ کے بیاس جائے ؛ مگر ڈاکڑ کواپنی بھاری نہ بتائے ؛ بل کہ اس کے برخلاف، یہ بتائے کہ میں بڑا تندرست ہوں، مجھے کوئی بھاری نہیں ہے تو کیا ڈاکڑ اس کا علاج کر ہے گا؟ ہرگز نہیں ، اسی طرح آگر کوئی مرید اپنے روحانی امراض واحوال نہ بتائے تو اس کا کیا علاج کر ہے گا؟ اور اگر مرید خدانخواستہ بھاری کو چھیا کر ، اپناصحت مند وتندرست ہونا، ظاہر کر ہے تو بیاور خطرنا ک ہے ۔ غرض سے کہ بیسلوک کا راستہ دراصل ایک طب روحانی ہے اور شیخ معالج و ڈاکڑ ہے اور مرید مریض ہے؛ لہٰذا مریض کو جا ہے کہ اپنا مریض کو جا ہے کہ اپنا مراض کی شیخ کوا طلاع کر کے اس سے علاج معلوم کر ہے اور مرسی کے مطابق عمل کرے وال

حضرات صحابہ کرام، رسول صَلَیٰ لاؤی الیہ کی ہے ای طرح اپنے احوال پیش کر کے اصلاح جائے تھے۔

مثلاً حصرت عثمان بن ابی العاص ﷺ نے اللہ کے رسول صَلَیٰ لاَیْنَ عَلَیْ کِی خَلِمَ کِی خَدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری فماز وقر اُت کے خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری فماز وقر اُت کے

<sup>(</sup>۱) مکتوب: ۱/۲۲۳

**-->>>>>** تفة اله لك الــــ

درمیان حائل ہوجا تا ہے اور نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ (بینی وسوسہ ڈال کرخشوع و خضوع میں اور وظائف نماز میں گڑ ہڑ کر دیتا ہے)۔ آپ نے فر مایا کہ وہ ایک شیطان ہے جس کوئنز ب کہا جاتا ہے۔ پس جب اس کومحسوس کر وتو اللہ کی پناہ جاہو، اور اپنے بائمیں طرف تین بارتھ تکار دو، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو وہ شیطان مجھ سے دور ہوگیا۔ (۱)

ایک دفعہ چنداصحاب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اپنے ول میں ایسے ایسے وسو سے اور خیالات پاتے ہیں کہان کو زبان پرلا نا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بیاتو صرح کا ایمان کی علامت ہے۔ (پریشان نہ ہونا جائے۔ (ایریشان نہ ہونا جائے۔ (۲)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ ایک تخص نے عرض کیا کہ یا رسول
اللہ! ایک آ دمی حجب کر کمل کرتا ہے اور جب لوگ اس پر مطلع ہوجاتے ہیں تو اس پر
اس کوخوشی ہوتی ہے۔ ( کہیں بیا خلاص کے خلاف تو نہیں؟) آپ نے فر مایا کہ اس
کودوا جرملیں گے ایک چھپا کرعبادت کرنے کا، دوسرااس کے ظاہر ہموجانے کا۔ (۳)
علماء نے لکھا ہے کہ دوا جر اس لیے کہ ایک تو وہ عبادت کواخلاص کی وجہ سے
علماء نے لکھا ہے کہ دوا جر اس لیے کہ ایک تو وہ عبادت کواخلاص کی وجہ سے
چھپا تار ہا، دوسرے اس لیے کہ وہ ظاہر ہوگئی تو اس سے دوسروں کو تر غیب کافا کدہ ہوا،
غرض یہ کہ صحابہ کرام اپنے احوال پیش کرئے اس کاحل جا ہے؟ ایسے متعدد واقعات
کتابوں میں مذکور ہیں۔

<sup>(1)</sup> مسلم: ۲۲۲۳ناحمد: ۲۲۲۳

<sup>(</sup>۲) مسلم: ۱۰/۸۸ اابو داؤد: ۱۳۳۳ احمد: ۱۳۳۸

<sup>(</sup>٣) تومذي: ٢٣٠٤،ابن ماجه: ٣٢١٢

**--**

احقرنے اس پرایک مضمون 'اصلاح باطن احادیث کی روشنی میں' کے عنوان سے مرتب کیا ہے جوآ نمینہ مظاہر علوم سہار نپور میں فشطوار شائع ہور ہا ہے۔
سے مرتب کیا ہے جوآ نمینہ مظاہر علوم سہار نپور میں فشطوار شائع ہور ہا ہے۔
بہ ہر حال سالک کو اس میں کوتا ہی نہ کرنا چاہئے ، حضرت عزیز الحسن مجذوب
زحمہ خلاللہ نے اپنے اشعار میں حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ خلاللہ کا قول پیش
کیا ہے ؛ جس کو یا در کھنا جا ہے۔

چار شرطیں لازی ہیں استغاضہ کے لیے
اطلاع وانتاع واعقاد وانقیاد
یہ مقفی قول ہے رنگین بھی سنگین بھی
حضرت مرشد کا یہ ارشاد رکھ تاعمر یاد
اس کی شرح بندہ نے 'شفاءالقلوب' میں لکھدی ہے۔وہاں دیکھا جائے۔

## راہ سلوک سے مقصود، رضاءالہی ہے

سَالِک کواس راه پر چلئے ہے مقصود، صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضاء ہوتا چاہئے ،کوئی اور چیز مقصود نہ ہونا چاہئے ۔ صدیث میں فرمایا گیا ہے:

﴿ إِنَّمَا الْاَعُمَالُ بِالِنَيَّاتِ، وَإِنَّمَالِكُلِّ امْرِيُ مَّانَوٰی، فَامَنُ كَانَتُ هِجُرتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرتُهُ إِلَى اللهِ مَا هَاجَو إِلَيْهِ . ﴾ (ا)

يَدُكِحُهَا فَهِجُرَتُهُ إلَىٰ مَا هَاجُو إِلَيْهِ . ﴾ (ا)

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۱، مسلم: ۳۵۳۰، ترمذی: ۵۷۱، نسائی:۵۲٪ ابو داؤد :۸۸۲، ابن ماجه: ۱۲۲۲، احمد: ۱۲۳

**──♦♦♦♦♦** تخفة السالك **──♦♦♦♦♦** 

(اعمال کا دار دمدار نیمتوں پر ہے: اور ہر آ دمی کو وہی ملتا ہے جواس نے نبیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ ورسول کی طرف ہے۔ اور جو دنیا کمانے یا کسی عورت سے ہجرت اللہ ورسول کی طرف ہے۔ شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے تو اس کی هجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کرے تو اس کی هجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔)

لہٰذا راہِ سلوک پر چلنے سے مقصود صرف اللہ کی خوشنو دی و رضا ہونا جا ہے نہ کہ سیجھاور، حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کمی رُحِمَیؓ لالِنیؓ نے فرمایا کہ ہے

تجھ سے کوئی کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے البی میں تجھ سے طلب گار تیرا

بعض لوگ بیجھتے ہیں کہ سلوک کو طے کرنے سے مقصودیہ ہے کہ ہمارے سارے دنیوی کام بن جائیں گے؛ کرامت ظاہر ہونے گئے گی، بیٹھے بیٹھے سارے مسئلے للے ہوجائیں گے۔وغیرہ ؟ مگریہ بات دل سے نکال کرصرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہئے۔ پھر اگر اللہ تعالی کرامت بھی دے دیں اور سارے مسئلے لکردیں تو یہان کا انعام ہے۔ مگر سالک کواس نیت و مقصد سے سلوک میں لگنائہیں ہے۔ اور نہیں ان باتوں کا حاصل ہونا ضروری ہے۔

مرشدی حضرت میں الامت رَحِمَدُ لاللهُ نَ نَشر بعت وتصوف میں فرمایا:

'' جب حقیقت سلوک معلوم ہوگئ تو اس سے بیہ بھی معلوم ہوگیا کہ
اس میں نہ کشف وکرا مات ضروری ہیں، نہ قیامت میں بخشوانے کی
فرمہ داری ہے، نہ دنیا میں کاربرآ ری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنڈوں سے
کام بن جایا کریں، یا مقد مات، دعا ہے فتح ہوجا کمیں، یا روزگار میں



ترقی ہو، یا جھاڑ پھونک تعویذات سے بیاری جاتی رہے یا ہونیوالی ہات ہتلا دی جایا کرے۔ نەتصرفات لا زم ہیں کہ پیر کی توجہ سے مرید کی ازخوداصلاح ہوجائے ؛اس کو گناہ کا خبال بھی نہ آئے ،خود بخو دعبادت کے کام ہوتے رہیں،مرید کو ارادہ نہ کرنا پڑے، یا ذہن وحافظہ بڑھ حائے ، ندالیی ماطنی کیفیات پیدا ہونے کی میعاد کہ ہروفت یا عبادت کے وفت لذت ہے سرشارر ہے:عیادت میں کوئی خطرہ ہی نہآ وے میا یہ کہ خوب رونا آ وے،الین محویت ہوجائے کہانی پرائی خبر نہ د ہےاور نه ذکروشغل میں انوار وغیرہ کا نظر آیا ، نیکسی آ واز کا سنائی وینا ضروری ہے، نہا چھےخوابوں کا نظرآنا ، یا الہامات کا ہونا ضروری ہے۔بس اصل مقصود حق تعالے کی رضاہے اس کو پیشِ نظرر کھے۔''(۱) غرض بیہ کداس راہ میں سوائے رضاء الہی کہ کوئی چیزمقسودنہیں ،بعض سالکین

رس میں میں میں وسے رصابہ میں مدوں پیر سوری بیر سوری ہیں کہ ہم کورونا آئے عبادت میں لذت ومزہ آئے کی فیات کے پیچھے پڑجاتے ہیں، کہ ہم کورونا آئے عبادت میں لذت ومزہ آئے وغیرہ بیچھی مقصود نہیں۔اگراللہ تعالی دے دیں توشکر کرنا چاہئے ،ورندان چیزوں کو مقصود مجھکر ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہئے (اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے)
مقصود مجھکر ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہئے (اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے)
کیوں کہ بیا خلاص کے منافی وخلاف ہے؛ اس کواچھی طرح سمجھ لیمنا جاہئے۔

<sup>(1)</sup> شراييت وتصوف:۱/۱۳۰۱،۲۸ ۱۰



#### **->>>>>**

#### بيمالد الحوالحمر

### احوال وكيفيات مقصودنهيس

اس راہ میں چلنے والے کو بعض اوقات اور خاص طور پر ابتداء میں کچھ کیفیات پیش آتی ہیں، مثلاً نماز و ذکر و تلاوت میں خوب جی لگنا اور مزہ ولذت آنا، اپنی پچھلی حالت پر اور اپنے گنا ہوں پر رونا آنا وغیرہ، سالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری کیفیات محمود تو ہیں؛ مگراس راہ کا مقصود توبین ہیں، مقصود تو رضاء الہی ہواراس کا راستہ ایمان واعمال ہیں، اگر ایک بندہ ہر حال وصورت میں اللہ کے لیے شری اعمال بجالاتا رہے، تو اس کو ضرورہ مقصود اعظم یعنی رضاء الہی حاصل ہوگی، خواہ یہ کیفیات حاصل ہو یا نہ ہوں؛ اگر سالک ان کیفیات کو مقصود ترجھ کر، ان کے بیچھے پڑاگیا، تو بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ ان کیفیات کے حاصل نہ ہونے پر مایوں ہو کر اصل کام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس لیے کیفیات کے باعل نہ ہونے پر مایوں ہو کر اصل کام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس لیے کیفیات کے باعل نہ کی نعمت سمجھ کر اس پرشکر کر نا چاہئے۔

اعمال کے ساتھ حاصل ہوجا کیں تو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پرشکر کر نا چاہئے۔

اس سلسلہ میں ایک حدیث پیش نظر رکھنا چاہئے۔ حضرت حظلہ پھٹے نے

اس سلسلہ میں ایک حدیث پین نظر رکھنا جا ہے۔ حضرت حظلہ کھی نے حضرت ابو بکر کھی نے حضرت ابو بکر کھی نے خطرت ابو بکر کھی نے فر مایا کہ حظلہ کھی منافق ہو گیا، حضرت ابو بکر کھی نے فر مایا سبحان اللہ! تم کیا کہتے ہو؟ حضرت حظلہ کھی نے فر مایا کہ جب ہم رسول صَلَیٰ لِفَدُ عَلَیْہُ کِیا ہُم کے باس ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوز خ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گویا ہم ان چیز وں کو آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھر جب ہوی

**-->>>>>** 

بچوں اور کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو بیرحالت نہیں رہتی ،حضرت ابو بھر ﷺ نے فرمایا کہ بخدا میں بھی ایسا ہی محسوں کرتا ہوں، پھر دونوں حضرات نبی کریم صافر مایا کہ بخدا میں بھی ایسا ہی محسوں کرتا ہوں، پھر دونوں حضرات نبی کریم صافر ہوئے اور یہ بات جودل کو کھٹک رہی تھی ، بیان کی ، تو آپ نے فرمایا:

﴿ وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِه لَوْ تَدُو مُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَفِي اللّهُ كُورِ لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فَوُشِكُمْ وَفِي وَفِي اللّهُ كُورِ لَصَافَحَةُ كُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى فَوُشِكُمْ وَفِي طُورِ فِي اللّهُ كُورِ لَصَافَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً (ثَلَثُ مَوَّاتٍ). ﴾ طُورِ فِي اللّهُ وَاللّهِ مَوَّاتٍ مِن مَن عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَوَّاتٍ مِن اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الله

ای طرح حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی لفا چاہیہ کے بیس تو ہمارے دل نرم ہوجاتے ہیں اور اہل آخرت میں سے ہوجاتے ہیں؛ مگر جب آپ کے باس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوجاتے ہیں اور اہل آخرت میں سے ہوجاتے ہیں؛ مگر جب آپ کے باس سے چلے جاتے اور اپنے اہل وعیال میں مشغول ہوجاتے ہیں تو بھر ہم اپنے آپ کو بھی بھول ہیٹھتے ہیں، آپ صلی لفیۃ لبہور سے کم میں مالت میں ہوتے ہو، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس حالت پر باقی باس تے جانے کے بعد بھی اس حالت پر باقی باس تا ہم جس حالت بر باقی باس تا ہم جس حالت بر باقی باس تا ہو، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس حالت پر باقی باس تا ہم جس حالت بر باقی باس میں ہوتے ہو، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس حالت پر باقی باس میں ہوتے ہو، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس حالت بر باقی بات

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۹۳۷، مشكوة: ۱۹۷، تومذي: ۲۳۳۸، ابن ماجه مختصر: ۳۲۲۹ احمد: ۱۹۹۳۹، واللفظ لمسلم

**◇◇◇◇◇** 



رہونو فرشتے تمیارے گھروں میں آ سرتمہاری زیارت کریں، (ایک روایت میں مصافحہ کاذکریے )۔(۱)

حفنرت حظلہ ﷺ کی حدیث پر حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمۂ اللہ اُ نے فائدہ لکھا ہے:

''ساللین اس سے پرایتان ہوجائے ہیں کہ ہماری فلال حالت ضعیف ہوگئی، یافلال کیفیت زائل ہوگئی، شاید ہم کوتنزل ہوگیا ہواوراس سے مایوں ہوکرشکند دل ہوجائے ہیں، شیوخ کاملین نے ان کی فعطی رفع کرنے کے لیے حقیق فر مادیا ہے کہ حالات کا غلبہ دائم نہیں ہوتا بالخضوص مبتدی کہاں کو بہت تغیر وتبدل پیش آتا ہے جس کوتلوین کہتے ہیں اور اہل تمکین کی بھی حالت میں ان کے مرتبہ کے موافق تفاوت ہوتا ہے، اس حدیث سے اس کا بھی اثبات ہے کہ حضور صلی رفع فارٹ کی ساعت کیسی غرض یہ لوازم سلوک نے فر مایا کہ ایک ساعت کیسی غرض یہ لوازم سلوک سے ہے ہفر رنہیں اس سے پر بیٹان نہ ہونا جا ہے۔'(۱)

غرض ہیہ کہ سالک کو اعمال پر نظر رکھنا جا ہے ،احوال کے بیٹھیے نہ پڑنا جا ہے کیوں کہاحوال و کیفیات غیر اختیاری چیزیں ہیں اور اعمال اختیاری ہیں اور پوری شرایعت کامدارافعال واعمال اختیار یہ ہر ہے۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ (نیکٹ نے ایک صاحب کے خط کے جواب میں اس راہ سلوک کا خط سے جواب میں اس راہ سلوک کا خلاصہ نہایت جامع الفاظ میں لکھااور اس تحریر کا نام ''المطلم فی المسم '' رکھاوہ یادر کھنے کے قابل ہے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) تومذی: ۲۳۲۹ باحمد: ۲۰۵۰ مستندی حمیدی: ۱۵۰۰

<sup>(</sup>۲) التكشف: ۲۲۵



''تمام اصلاح کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کا موں کے پیچے نہ پڑے جو
اس کے اختیار اور قبضہ میں نہ ہوں اور ایسے کا موں میں ستی نہ کرے
جواس کے اختیار اور قبضہ میں ہوں ۔ بل کہ اپنی ہمت سے کام لے اور
اگر ہمت کے باوجود پھر بھی پچھ کوتا ہی ہو جائے توحق تعالی سے معافی
جا ہے اور آئندہ کے لیے تو بہ کرے ۔ اور یہ دعا کرے:
اے اللہ! مجھے اس کمی کو پورا کرنے کی توفیق دے اسی کا نام اصلاح ہے۔ (۱)
اس سلسلے میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحم کی گریا گئے کے یہ اشعار بھی یا در کھنا
جا ہے ۔ فرما نے ہیں ۔

لگارہ اسی میں جو ہے اختیاری نہ پچھے نہ امر غیر اختیاری کے پیچھے عبادت کئے جا مزہ گو نہ آئے نہ آدھی کو چھوڑ بھی ساری کے پیچھے نہ آدھی کو چھوڑ بھی ساری کے پیچھے

نیز فرمایا ہے

دل کیوں نہیں لگتا طاعتوں ہیں اس فکر کے پاس بھی نہ جانا دل گنا کہاں ہے فرض تجھ پر تیرا فرض تو ہے دل لگا نا اس فصل کے آخر میں یہ بات عرض کردول کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، جب وہ چاہتے ہیں تو کیف وحال کے ذریعہ تی دیتے ہیں۔اور جب چاہتے ہیں، بلا کیف وحال کے ذریعہ تر قل دیتے ہیں۔اور جب چاہتے ہیں، بلا کیف وحال کے ترقی ویتے ہیں اس لیے ہر حال میں ترقی کی فکر کرے اور عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد برتا ہے گڑھی رحمتی کرائی کے یہ اضعار پڑھولیا کرے۔

<sup>(</sup>١) ماخوذ از تسهيل قصدالسبيل: ٥٦

-----

ہے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کواکمل دیکھا ہے جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اتقل دیکھا ہے جس راہ کو سےوہ لے جاتے ہیں اس راہ کوا ہمل دیکھا ہے جس راہ سےوہ لے جاتے ہیں اس راہ کوا ہمل دیکھا ہے

# الله ورسول کی محبت اس راہ کی تنجی ہے

سالک کی ترقی کا ایک بڑا زینہ اور اہم ذریعہ و وسیلہ اللہ تعالی اور رسول صلیٰ لائد تعالی اور رسول صلیٰ لائے کی ترقی کا ایک بڑا زینہ اور اس کے صلیٰ لائے کی محبت شدیدہ ہے، اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان کئے گئے ہیں اور تمام چیزوں کی محبت پر اللہ ورسول صلیٰ لائھ جائے کی محبت کوغالب رکھنے حکم ہے۔
کی محبت کوغالب رکھنے حکم ہے۔

ا يک جگه قرآن پاک ميں فرمايا گيا:

﴿ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاءُ كُمْ وَ اَبْنَائُكُمْ وَ إِخُوانُكُمْ وَ اَزُوَاجُكُمُ وَ اَخُوانُكُمْ وَ اَزُوَاجُكُمُ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمُوَالُ نِ الْفَتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرُضُونَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرُضُونَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَ اللّهُ لا وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَا تِيَ اللّهُ بِأَمُوهِ وَاللّهُ لا وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَا تِيَ اللّهُ بِأَمُوهِ وَاللّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴾ (النَّوْنَيْنَ : ٢٣٠)

(آپ(اے محمر صَلَی (اِللَّهُ عَلَیْهُ کِیدِی کُم ) کہد دیجئے کہ اگرتمہارے باپ اور تمہارے باپ اور تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارا کنبہ و ضاندان اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے گھائے کاتم کو خطرہ ہے اور وہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہو (بیساری چیزیں) تم کو



الله سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ومجبوب ہوں، تو تم منتظر رہو کہ اللہ تعالی اپنا تھم بھیج دیں؛ (یعنی تم پر عذاب آجائے ) اور اللہ تعالی نافر مانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے ) حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمد اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

'' الفاظ آیت کا عموم تمام مسلمانوں کو بیت کم دیتا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ ہونا لازم و واجب ہے کہ دوسرا کوئی تعلق اور کوئی محبت اس برجہ ہونا لازم و واجب ہے کہ دوسرا کوئی تعلق اور کوئی محبت اس بر عالب نہ آئے اور جس نے اس درجہ کی محبت بیدانہ کی وہ مستحق عذاب ہوگیا، اس کوعذاب اللی کا منتظر رہنا جا ہے۔ (۱)

اس سلسلے کی بعض حدیثیں شروع رسالہ میں پیش کی جا پیکی ہیں ،جن میں اللہ کے رسول سے محبت کو کمال ایمان کالا زمد قرار دیا گیا ہے ، نبی کریم صافی لافار قلید کریے کم کی ایک دعاہے جس میں آپ نے اللہ تعالی سے محبت غالبہ وشد میرہ کا سوال کیا ہے ؛ محبت کے بیدا ہونے میں اس دعا کو بجیب تا ثیر حاصل ہے ؛ وہ رہے :

"اَلْهُمَّ الْجَعَلُ حُبَّكَ اَحَبَ الْاَشْيَاءِ اِلَّى وَالْجَعَلُ خَشْيَتَكَ اَلْحُوفُ الْاَشْيَاء عِنْدِى وَاقْطَعُ عَنِى حَاجَاتِ خَشْيَتَكَ اَخُوفُ الْاَشْيَاء عِنْدِى وَاقْطَعُ عَنِى حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اللَّى لِقَائِكَ وَإِذَا اَقُرَرُتَ اَعْيُنَ اَهُلِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اللَّى لِقَائِكَ وَإِذَا اَقُرَرُتَ اَعْيُنَ اَهُلِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا فِي اللَّهُ الدُّنْيَا فِي اللَّهُ الْعُلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللْلْلَالِيلُولُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلَهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْمُولِ اللْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلْكِلَّ الْمُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَّ اللْمُلْلِمُ اللللْمُ اللْمُلِلْمُ الللْمُلْكِلَّ اللْمُلْلَمُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْكِلَّ اللْمُلْكِلْمُ الللْمُلْكِلَّ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْلَمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْكِ الللْ

( اے اللہ تیری محبت، میرے نز دیک تمام چیزوں کی محبت

<sup>(1)</sup> معارف القرآن:۱٠/١١٠

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: ٩٠/٣ مديث:٣٦٣٥



سے زیادہ محبوب بنادے اور تیراخوف میرے نزدیک تمام چیزوں کے خوف سے زیادہ کردے اور تیری ملا قات کا شوق دے کردنیا کی حاجات کو مجھ سے منقطع کردے اور جب تو دنیا والوں کی آئکھوں کو دنیا دے کر شھنڈا کرتا ہے تو میری آئکھوں کو تیری عبادت سے ٹھنڈک عطافر ما۔) جب بندہ کو اللہ و رسول کی شدید محبت حاصل ہوجاتی ہے تو پھر اس کو ایمانی حلاوت ومٹھائ مل جاتی ہے جبیسا کہ حدیث میں ہے:

'' تین چیزیں جس میں پائی جائیں، وہ ان کی وجہ سے ایمان کی طلاوت پائے گا؛ ایک یہ کہ اس کے نز دیک اللہ اور اس کا رسول صابی (فلا چائیہ کہ اس سے زیا دہ محبوب ہوں: دوسرے یہ کہ وہ کہ وہ کہ میں کہ وہ کہ اس کے دوسرے یہ کہ وہ کہ میں آ دمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو: تیسرے یہ کہ کفر کی طرف واپس جانا اس کوالیا ہرا اور مکروہ معلوم ہو جیسے کہ اس کوآ گ میں فرال جانا مکروہ معلوم ہو جیسے کہ اس کوآ گ میں فرال جانا مکروہ معلوم ہو تا ہے'۔

یہ ایمانی حلاوت جوالٹدورسول صَلَیٰ رُفِیْغِلَیٰ کِسِسِکُم کی محبت برعطا ہوتی ہے: وہ کیا چیز ہے؟ علمانے اس کی تفسیر میں تین با تیں ارشاد فر مائی ہیں۔

- (١) استلذاذ الطاعات.
- (٢) تحمل المشاق في الدين.
- (٣) ايثار الدين على أعراض الدنيا. (١)

اس کی شرح ہیہ ہے کہ حلاوت ایمان تین چیز وں کا نام ہے!ایک بیہ کہ طاعتوں اور عبادتوں میں لذت و مزہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ نم زمیں ، تلاوت میں ، ذکر میں اور

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ا/۲۱،فيض القدير: ٣/ مرقات

دیگر طاعتوں میں بجیب لذت ومٹھاس معلوم ہوتی ہے؛ کسی نے اسی کو کہا ہے \_ الله الله چه شیرین است نام شهر وشكر شود جانم تمام

دوسری چیز میدکه دین کے سلسلے میں مشقتوں کو ہر داشت کر ہٰ اس کے لیے آسان ہوجا تا ہے۔اور گنا ہوں سے بیخنے میں جو کلفت اوراو گول کومعلوم ہوتی ہے و د کلفت یہ بڑی آ سانی سے برواشت کر لیتا ہے بلکہاس کو اس میں مزہ آتا ہے۔

اوروہ بزبان حال بوں کہتا ہے \_

قيود شرع په والله سو آزاديال قربان کہاں میہ حظ نفسانی کہاں وہ لطف روحانی

اور تیسری چیز پیه که دین کود نیا کے مال ومتاع اور چیز وں پرو دہر جی دیتا ہےاس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ ااکھوں روپیوں اوراسیا ہے بیش وسا مان فخر کودین کی خاطرالات ہاردیتا ہے:اس ہے کہاس کوانندورسول کی محبت حاصل ہے اس محبت میں وہ ہر چیز کوقر بان َ رسکتا ہے۔

غرفض بیہ کہ مہا لک کے لیے قریب ترین راستہ محبت اللی ومحبت نبوی کا راستہ ہے ، سگمراس سے مرا دخھن دعوی ونعرہ نہیں ہے بل کہ سچی محبت ہے اور سچی محبت کی پکھھ علامات ہیں،ان میں ہےا یک بہ ہے کہ خدااور رسول کے احکام کی پیروی اورا تیا ع کی دیائے۔

حضرت را بعد بصريه رحمة (بنة نف فرماما ہے كه:

تَعْصِي إِلاَّ لَهُ وَ انْتَ تُظُهِرُ حُبَّهُ ۞ وَ هذا لَعْمُرى فِي القِيَاسِ بَدِيْعُ لَوْ كَانَ خُبُّكَ صَادِقاً لَا طَعْتَـهُ ١٦٠ فَـانَ المُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيِّعُ



(ترجمہ: بینی تو اللہ کی نافر مانی کرتا ہے اوراس سے محبت کا اظہار بھی
کرتا ہے، بیشم ہے کہ عجیب بات ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو
اس کی اطاعت کرتا کیونکہ محبّ اینے محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔)
لہذا محض دعوی محبت نہیں ، بلکہ سچی و کچی محبت کے ساتھ اللہ ورسول کے احکام پر
چلنا اوران کی نافر مانی سے بچنا جا ہئے۔

دوسری علامت رہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ درسول صَلَیٰ لافاۃ علبَہُوسِٹم کا ذکر کیا جائے ہشہورہے:

"مَنُ اَ حَبُّ شَيْئًا اَكُثُورَ ذِكُوهُ".

(جوکسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔)

لہٰذااللہٰکاذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا چاہئے ،اوراش طرح نبی کریم صَلَیٰ لِفَدَ عَلِیْوَیَا کَمِ کَمِ کَمِ ہِمُوقعہ پرِیادکر کے آپ کے افعال واعمال بلکہ احوال میں بھی آپ کے نقشِ قدم پر جلنے کی کوشش کرنا جاہئے۔

ایک علامت بیر ہے کہ اللہ ورسول صَلَیٰ لاِیدَ اللّٰہ کی تعظیم کی جائے ، اور دین کی تعظیم کی جائے۔

ایک علامت بہ ہے کہ اللہ والوں اور رسول اللہ صَلَیٰ لَافِیہ کَلِیْ اَللہ کَے خاندان والوں سے بھی محبت رکھی جائے اور اللہ ورسول سے دشمنی کرنے والوں سے بغض ونفرت رکھی جائے: اور ان سے تعلق نہ رکھا جائے۔

یہ سب علامات قرآن وحدیث میں مذکور ہیں ہم نے اختصار کے پیش نظر اجمالاً ان کا ذکر کیا ہے۔

بہ ہرحال جب ایسی سچی محبت ہوگی تو ان شاءاللہ سا لک ترقی کرے گا اوراس کی برکت ہے جلد ہی منزل پر پہنچ جائے گا۔



#### بيمالي الحوالحين

## قرب فرائض وقرب نوافل

سالکین کااس راہ سے مقصود چول کہ قرب حق ہوتا ہے، لہذاان کو بمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب فرائض وواجبات کی ادائیگی و بجا آ وری پرموقوف ہے۔اس قرب کو قرب فرائض کہتے ہیں، پھر مزید قرب نوافل کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔اس کو قرب نوافل کی جہو کرنا جاہیے۔ حدیثِ قرب نوافل کہتے ہیں ؛ سالک کو دونوں قسم کے قرب کی جہو کرنا جا ہیے۔ حدیثِ پاک میں ان دونوں قسم کے قرب کی جہو کرنا جا ہیے۔ حدیثِ پاک میں ان دونوں قسم کے قرب کی جہو کرنا جا ہے۔

چناں چہ نبی کریم صلی لطبع لیہ وسی کم نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ مَنُ عَادَى لِى وَلِيًا فَقَدُ اَذَنَتُهُ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ مَنُ عَادَى لِي وَلِيًا فَقَدُ اَذَنَتُهُ اللَّحَرُبِ وَمَاتَقَرَّبَ إِلَى عَبُدِى بِشَىءٍ اَحَبَ إِلَى مِلَا وَمَاتَقَرَّبَ إِلَى مِلَا وَمَاتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلَ حَتَى الْفَتَرَضُتُ عَلَيْهِ وَمَايَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلَ حَتَى الْفَتَرَضُتُ عَلَيْهِ وَمَايَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلَ حَتَى الْفَي الْفَي بِالنَّوَافِلَ حَتَى الْفَي الْفَي اللَّهِ وَبَصَرَةَ الَّذِى يُبُصِرُ بِهِ وَبَصَرَةَ الَّذِى يُبُصِرُ بِهِ وَيَصَرَقَ الَّذِى يُبُصِرُ بِهِ وَيَصَرَقَ اللَّذِى يَبُصِرُ بِهِ وَيَصَرَةَ الَّذِى يُبُصِرُ بِهِ وَيَصَرَقَ اللَّذِى يَبُصِرُ بِهِ وَيَصَرَقُ اللَّذِى يَبُصِرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلِينُ استَعَاذَ نِي لَا عِيدُذَنَّهُ اللّٰحِيلُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰذِي اللّٰهُ عَلَيْدُى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللللّٰ الللّٰ اللللللمُ الللللمُ الللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ

(اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو تخص میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس کو جنگ کا علان دیتا ہوں۔اور میرابندہ میری طرف کسی بھی ایسی چیز سے

<sup>(</sup>١) بخاري الرقاق: ٢٥٠٢، ابن حبان: ٣٣٧، بيهقي: ١٥٦٨٣ الزهد الكبير: ٢٢٩٨٢



تقرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے ان چیز وں سے زیادہ پسند ہو جو میں نے اس پر فرض کی ہیں اور بندہ میری طرف نوافل کے ذریعہ بر ابر تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے دہ سنتا ہے اور اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے دہ نیتا ہوں جس سے دہ کھتا ہے اور اس کا باتھ بن جاتا ہوں جس سے دہ پڑتا ہے اور اس کا بیر بن جاتا ہوں جس سے دہ چھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور با ہوں جس سے دہ چھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور با صفر در اس کو عظا کرتا ہوں اور جب دہ مجھ سے پناہ جا ہتا ہے تو ضرور اس کو بناہ دیتا ہوں۔)

اس میں قرب فرائض وقرب نوافل دونوں کا ذکر کیا گیا ہے؛ قرب فرائض کا مدار فرائض کی بابندی پر ہے؛ فرائض کے مدار فرائض کی بابندی پر ہے؛ فرائض سے کیا مراد ہے؟ ملاعلی قاری رَحِمَیٰ لافی نئو نئو کے فرمایا کہ مراد وہ چیزیں ہیں جو ضروری قرار دی گئی ہے، خواہ وہ اوامر کا اقتثال ہو یازوا جرایعنی ناجائز کا موں سے برہیز ہو۔(۱)

مطلب بیہوا کہ جن باتوں کا تھم دیا گیا ہےان کو انجام دینا اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہےان سے بچنا، فرض وضروری ہے، جب بندہ اوامر کی یا بندی اور ناجائز کاموں سے پر ہیز کرے گاتو قرب فرائض میسر آئے گا۔اس سے بیجی معلوم ہوا کہ اگر صرف نیک کام عبادات وغیرہ تو کرتا ہو؟ گرحرام کاموں سے پر ہیز نہ کرتا ہوتو اس کوقر ب حاصل نہیں ہوسکتا بہتو قرب فرائض ہے۔

اور قرب نوافل، نوافل ومستخبات وسنتوں کی پایندی ہے حاصل ہوگا؛ اور نوافل

<sup>(</sup>۱) مرقات: ۵۴/۵

**~~~~~** 

**--**\$\&\&\&\

میں خواہ نظل نماز ہو یا ذکر واذ کار ، تلاوت ، ہو یا کسی پراحسان ہو یا نحسن اخلاق کی باتیں ہوں ، وغیر ہسب نوافل میں داخل ہیں ؛ جب بندہ ان امور کی پابندی کرتا ہے تواس کومزید قرب عطا کیا جاتا ہے جس کوقر بنوافل کہتے ہیں۔

اوراس تقر ب پر بندہ کواللہ کی محبت عطا ہوتی ہے؛ جس کی تین علامتیں بتائی گئی ہیں۔

(۱) ایک بیفر مایا کہ نیس اس کے کان آ کھ اور ہاتھ پیر بن جاتا ہوں 'اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بیس علماء نے تفصیلی کلام کیا ہے؛ راج قول پر اس کی تفسیر بہ کہ جب بندہ بر ابر نوافل کی بابندی کرتا ہے تو اللہ تعالی بندہ کی گنا ہوں سے حفاظت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ پیراور آ کھو وکان سے صرف وہ افعال واعمال صادر ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں ، اور اللہ کی ناراضی کے اعمال وافعال سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے ۔ لہذاوہ کان سے صرف وہ بات سے گا۔ جو وافعال سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے ۔ لہذاوہ کان سے صرف وہ بات سے گا۔ جو اللہ کو بہند ہے اور آ نکھ سے وہی و کھے گا جو اللہ کو منظور ہے اور ہاتھ سے وہی چیز کیا جو اللہ کو بہند ہے اور آ نکھ سے وہی و کھے گا جو اللہ کو منظور ہے اور ہاتھ سے وہی چیز کیا جواللہ جاتی ہی اس کی رضا ہے ۔ (۱) کیون سے کہا ہواللہ کی مرضی وخوشنو و کی ہی کو مقصود زندگی بنائے گا اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اللہ کی مرضیات ہی کے لیے استعال کر سے بنائے گا اور نامرضیات اور گنا ہوں سے بچائے گا۔

#### ايك سوال كاجواب

ہوسکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں میسوال پیدا ہو کہ اس حدیث میں صرف جار

 <sup>(</sup>۱) مرقات: ۵۵/۵، فتح الباري: ۱۱/۳۳۳ الاسماء والصفات للبيهقي: ۲۵۱/۲
 جامع العلوم والحكم: ۱/۳۲۲

**--**◊◊◊◊◊◊

**-->>>>>>** 

اعضاء (کان، آگھ، ہاتھ و پیر) کا ذکر کیوں ہے، دیگر اعضاء کا ذکر کیوں نہیں؟ جواب بیہ ہے کہ بعض روایات میں دیگر اعضاء کا ذکر بھی آیا ہے، چناچہ حضرت عائشہ علی سے ایک روایت میں زبان اور دل کا ذکر بھی ہے، اسی طرح حضرت ابوا مامداور حضرت میں نہاں اور دل کا ذکر بھی ہے، اسی طرح حضرت ابوا مامداور حضرت میمونہ کر شی (لا بھنہا کی احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے۔ (۱)

اوربعض حضرات نے فر مایا کے عمو ماً انسان کا کاروبار ، انہی چار اعضاء سے ہوتا ہے۔لہٰداان کی شخصیص کی گئی۔ (۲)

دوسری علامت بیبتائی گئی کہ بیمجوب بندہ ، اللہ سے جو مانگتا ہے ، اللہ تعالی اس

کوعطافر ماتے ہیں ، اس پر بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ بہت سے اللہ کے مقرب بند ب

دعا کرتے ہیں مگر جو مانگتے ہیں وہ ان کونہیں ملتا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ قبولیت دعا

کے مختلف انداز ہیں۔ بھی تو بعینہ وہی مطلوبہ چیز عطا کر دی جاتی ہے اور بھی اس کے

بجائے اس سے بہتر کوئی چیز دیدی جاتی ہے اور بھی اس دعا کی برکت سے کس

مصیبت سے بچالیا جاتا ہے اور بھی اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے ، ایک

مصیبت سے بچالیا جاتا ہے اور بھی اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے ، ایک

عدیث میں جو حضرت ابوسعید خدری و ابو ہریرہ لا فی طاقی جاتی ہے یا آخرت کے لیے

قبولیت دعا کے تین طریقے نہ کور ہیں ؛ یا تو وہ چیز عطا کی جاتی ہے یا آخرت کے لیے

اس دعا کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے یا کسی برائی کو دفع کر دیا جاتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ

اس دعا کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے یا کسی برائی کو دفع کر دیا جاتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ

گھٹے کی روایت میں گناہ دور کرنے کا ذکر ہے۔ (۳)

تیسری بات بیفر مائی که بیربنده اگرالله سے پناه حامتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوضرور

<sup>(</sup>۱) نوادرالاصول: ۲۳۳۳/۴،فتح البارى:۱۱/۲۳۳۲

<sup>(</sup>۲) الاسماء والصفات: ۳۵۱/۲

<sup>(</sup>۳) احمد عن ابی سعید خدری: ۰۹-۱۰۲ ترمذی عن ابی هریره: ۳۵۳۱



پناہ عطافر ماتے ہیں ، لیعنی جن خوفنا ک چیز وں سے وو پناہ حیابتا ہے جیا ہے وہ دنیا کی ہوں یا آخرت کی اللہ تعالیٰ اس کوان چیز وں سے پناہ عطافر ماتے ہیں۔

### سالک نتائج کی فکرنہ کر ہے

سالک کے لیے ایک بہت ہی ہم وضروری بات ہیہ کہ وہ رضا والہی کو اپنے انگال و عبادات و مجاہدات کا ثمرہ سمجھ کر مسلسل کام میں لگار ہے اور نتائج کی فکر وجہ تو میں نہ پڑے، بہت سے سالکین اس فکر میں پڑ کر ہلاک ہو چکے ہیں؛ کیونکہ شیطان اس ذراعہ سے مالی پیدا کر کے کام سے معطل کردیتا ہے، حضرت خواجہ عزیم انحسن مجذوب رحمہ لائن کے بیا شعار ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہئے ہے ضربیں کسی کے بیام کی ول بچہ یو نہی لگائے جا صربیں کسی ہواب ہجھ ور بینی کھنکھنائے جا گونہ معے جواب ہجھ ور بینی کھنکھنائے جا کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس بچہ ہوکیوں تیری نظر گولیں وہ یا نہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس بچہ ہوکیوں تیری نظر گولیں اپنا کام کر بعنی صدا نگائے جا

نيز فرمايل

سوچ ماضی کو نه استقبال کو نصیک رکھ نو بس اپنے حال کو کیا ہوا کیا ہوگا اس غم میں نه پرِد کیا ہوا کیا ہوگا اس غم میں نه پرِد نو عبث سر لے نه اس جنجال کو بندے کا کام کے انگر بندہ اپنا کام بندے کا کام لگار بنا ہے ، نتائج کا مرتب کرنا ، اللّہ کا کام ہے ، اگر بندہ اپنا کام برابر کرتار ہے گا۔ تو کسی نہ کسی وقت ضرور ، اللہ تعالیٰ کا در کھلے گا اور اس کونواز دے گا ، تتحفة السالك

سمّر بندہ کوائن فکر میں بڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کواپنا کام کرتے رہنا جاہئے ، یمی دراصل حقیقی بندگی وغلامی ہے۔

### راهسلوک کی رکاوٹیں

ا کیا ہم بات سالک کو بمجھ لینا جا ہے وہ رہے کہ اس راہ میں بھی مختلف فتم کے چور اور ڈاکو ہیں جوسا لک کا متائے ایمان وعمل چھین کر،اس کو ہلاک کردیتے ہیں،ان سے سالک کو بہت چوکنار ہنا جاہیے اور بیہ بہت میں چیزیں ہیں اورعلمائے سلوک نے ان پرتفصیلی کلام کیا ہے۔ہم یہاں سرف ایک حوالہ پراکتفاءکرتے ہیں ، ملامہ ابن قیم رحمۂ (دینہ نے اپنی کتاب''الفوائد'' میں اس پرعمدہ کلام کیا ہے، ہم اسی کو یہاں ایے الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

'' علامہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سیرالی اللّٰہ کا ارا دہ کرتا ہے تو اس کو بڑے دھوکےاور راستہ کوقطع کرنے والی چیزیں پیش آتی ہیں ، پہلے اس کوشہوتوں ولذتوں بڑے بڑے عہدوں ،لباس و یوشاک ہے دھو کہ گگتا ہے،اگروہ ان چنزوں میں بھنس کراسی بررک ٹیا تو اس کاراستہ منقطع ہوجا تا ہے۔لیکن وہ اگر ان چیز ول کوٹھکرا کر آ گے بڑھ گیا اور اپنی خد ا طلی میں سیار ہا ہتواب دوسری طرح کی آ ز مائش واہتلا ، پیش آتا ہے،وہ یہ کہلوگ اس کے پیچھے جانے گلیس ، ہاتھوں کو بوسہ دیا جانے گئے ، کسی جُلمہ ینچے تو لوگ اس کواعز از وا کرام ہے جگہ دیے لگیس ، دعا کے سلسلہ میں لوگ اس کی طرف اشارہ کرنے لگیس کہ ریمستجاب الدعاء ہے اوراس کی بر گٹ کی امید کی جانے گئے وغیرہ ۔ سالک ان باتوں سے متاثر ہو گر ،



انهی چیز وں کومنزل سمجھااوراس بررک گیا تو الله کاراسته منقطع ہوجائے گاادراس کی ریاضت وعبادت کا یہی چند دنیوی وحقیر چیزیں نتیجہ بنیں گی اوراگر وہ بیہاں نہیں گھبرا؛ بلکہان چیز وں کولات مارکر آ گے بڑھ گیا،تو پھرکشف وکرامات وغیرہ کے ذریعہاس کی آ زمائش ہوتی ہے، سا لک اگرانہی چیز وں کومقصد سمجھ کررک گیا تو وہ اللہ سے کٹ جائے گا اوریہی کشف و کرا مات اس کا حصہ ونصیعہ ہوں گے اور اگر وہ یہاں بھی نەركا اور آ گے بڑھ گیا،تو پھرايك اورطرح آ زمائش ہوتی ہے،وہ په كه اس کوخلوت و تنہائی ہے اُنس ، جمعیت قلب و یکسوئی خاطر کی لذت اور دنیا سے فراغت دے کراس کی آ زمائش کی جاتی ہے، اگر وہ انہی چیزوں کومنزل مقصود تمجھ کر، بہبیں رک گیا تو اللہ تعالیٰ ہے کٹ کررہ حائے گا۔اور اگریباں بھی نہ رکا اور اللہ کی رضا ومراد کی طرف نظر كرتے ہوئے چلتا رہا، تا كه وہ الله كا غلام ہو جائے اور ہر جگه اور ہرحالت میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات و پسندیدہ چیز وں پر قائم ہوجائے ،خواہ وه تعب و بریشانی میں ہویا آ رام وراحت میں ، حاہے وہ نعمتوں ولذتوں میں ہو یاغم والم میں، جا ہے اس کولوگوں میں مشہور کیا جائے یا لوگوں سے مستورر کھا جائے ،وہ اپنے لیے کسی خاص حالت کواختیار نہیں کرتا ،سوائے اس حالت کے جواس کا خدااس کے لیے پیندکر ہے۔"(۱) اس تفصیل نے بتا دیا کہاس راستہ میں راہ کوقطع کرنے والی اور آ زمائش کرنے والی بہت ی باتیں پیش آتی ہیں ، مگر سالک کو جائے کہ وہ کسی طرف کو بھی نظر ڈالے

<sup>(</sup>١) الفوائد: ١٩٣

♦♦♦♦♦♦♦ السالك

بغیرصرف اللّٰہ کی طرف نظر کرتا ہوا چلتا رہے۔اس کے سواکسی بھی منزل کومنزل نہ مستحجے بمولا ناروم نے فرمایا ہے

> اے براور بے نہایت در گہیست آنچہ بروے میری بروے مایست

### سالک کے لیے اہم کتابیں

سا لک کودینی واصلاحی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ گمراس سلسلہ میں اینے شنخ سے مشورہ کر لینا حیا ہے تا کہ مفید کتابیں ہی نظر سے گذریں ، آج کل بہت ہے بدوین وملحداور جاہل لو گوں کی کتابیں بھی بازار میں چلتی ہیں ۔اورعمرہ کتابت و طباعت کے ساتھ ان کو پھیلایا جاتا ہے۔لہذا مطالعہ کرنے میں احتیاط لازم ہے، سا لک کے لیے ایک مختصری فہرست لکھی جاتی ہے، جوان شاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔

مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمهٔ (عِنهُ مولا نامحمه منظورنعماني صاحب رحمة لايذنه

علامه نووي رحمة لايذنا

(یا پنج ھے)

(حضرت تھانوی رحمۃ (بنہٰ )

( حضرت مسيح الأمت رحمية (بذي )

(حضرت شاه ابرارالحق صاحب رحمهٔ لامنهٔ )

( كَتِيم اختر صاحب رَعْتَ (دِينَ )

(مترجم حضرت تھانوی رحمۂ (لیلڈ )

(۱) تفسير معارف القرآن

(۲)معارف الحديث

(۴) ترجمه رياض الصالحين

(۴) بهشی زاور

(۵)مواعظ ومكفوطات

(١) مواعظ ومكفوظات

(۷) مواعظ وملفوظات

(۸) معارف مثنوی

(٩) فقص الأوليا

(١٠) شريعت وتصوف (حضرت مسيح الامت رَعِمُ اللَّهُ اللَّهُ )

خوت: تفسیر وحدیث بہتر ہے کہ سی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھ لیں اور اگر کوئی عالم نیل سکیں تو روز اند دوجا رصفح پڑھ لیں اور جومقام سمجھ میں ندآ ئے اس کونشان لگا کررکھ لیں، جب کوئی عالم ملیں تو ان سے پوچھ لیں۔

### معمو لايت سالك

سالک کی ترقی کا ایک اہم اور بڑا ذریعہ و زینہ، معمولات کی پابندی ہے۔
یہاں چندابتدائی معمولات، ذکر کئے جاتے ہیں، اصل توبہ ہے کہ طالب وسالک شیخ سے رجوع کر کے اپنے لیے معمولات مقرر کر ہے۔ اور حسب استعداد، وحسب ضرورت وصلحت، شیخ اس کے لیے معمولات بتائے۔ اور کی وبیشی کرتارہے، یہاں چند عام معمولات ذکر کئے جاتے ہیں۔

نماز بإجماعت كااهتمام

بنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرے۔اور جماعت کا پوراا ہتمام کرے اور نمازوں کو خشوع وخضوع کے ساتھ اوا کرنے کا التزام کرے، لا پروائی و بے خیالی کے ساتھ اوا نہ کرے۔ کہ بید منافقین کے طریقہ ہے۔ چناں چیقر آن پاک میں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہیں توسستی ولا پرائی سے کھڑے ہوتے ہیں توسستی ولا پرائی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ (مائدہ)

اورمومنوں کے بارے میں فر مایا کہ:

﴿ فَلْ اللَّهُ اللَّهُ أَوْنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ خَاشِعُون ﴾ ﴿ فَلْحَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



(تحقیق کهمومن لوگ کامیاب ہوگئے جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔)

لہٰذا بوری اہمیت کے ساتھ ،اور بشاشت کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔

نماز تهجد كااهتمام

تہجد کا بھی اہتمام کرے، تہجد اگر چہنگی نماز ہے۔ گر ہر زمانہ کے اولیاء اللہ کا خاص معمول رہا ہے۔ اور بیتمام نوافل میں سب سے اہم وافضل ہے، چنا نچہ حدیث میں سب کہ قیام کیل (تہجد کی نماز) کولا زم پکڑلو، کیونکہ بیتم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اور گنا ہوں کا کفارہ اور برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ (۱)

لہذااس کی پابندی کرنا جا ہے ،اگر چہ دور کعت ہی سہی ،اور جتنا زیادہ ہو،اچھا ہے، تبجد کی زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت سنت سے ثابت ہیں۔

عجز و نیاز،گریپه وزاری

تہجد کے وقت یا جب بھی موقعہ ہو،اللہ تعالے کے سامنے رونا،گڑ گڑ انا، عاجزی وانکساری کرنا،ایک بہترین عبادت ہے۔قرآن پاک میں ایک جگہ خاص بندوں کا ذکراس طرح کیا گیاہے:

(۱) مشكوة: ۱۰۹



والے،اللہ کے لیے خرچ کرنے والے اور صبح کے وفت استغفار کرنے والے ہیں۔)

اللہ تعالیٰ کاعاشق ، مبیح کے وقت اللہ کے سامنے گر گرائے ، راتوں کو آٹھکرروئے اور پلائے ، بیاللہ کو پہند ہے ، وہ کیا اللہ کا عاشق ، جو راتوں میں اس کوئییں پکار تا اور اس کی یاد میں نہیں روتا۔ایک عربی شاعر کہتا ہے \_

لَقَدُ هَتَّفَتُ فِى جُنحِ اللَّيُلِ حَمَىامَةُ عَلَى فَن وَهنَّا وَإِنِى نَائِمُ كَذَبُتُ وَرَبِّ الْبَيْتِ لَوُ كُنتُ عَاشِقًا لَمَ كُنتُ عَاشِقًا لَمَ كُنتُ عَاشِقًا لَمَا سَبَقَتُنِى بِا لَبُكَاءِ الحَمَائِلَمُ لَمَا سَبَقَتُنِى بِا لَبُكَاءِ الحَمَائِلَمُ وَازُعُلَمُ الْبَعَاءِ الحَمَائِلَمُ وَازُعُلَمُ الْبَعَاءِ الحَمَائِلَمُ وَازُعُلَمُ الْبَهَائِلَمُ وَازُعُلَى وَتَبُكِى الْبَهَائِلَمُ لِللَّا الْبُكِى وَتَبُكِى الْبَهَائِلَمُ لِللَّا الْبَكَاءِ المَهَائِلَمُ لَلْبَهَائِلَمُ الْبَهَائِلَمُ وَالْبَعْلَى وَتَبُكِى الْبَهَائِلَمُ اللّهُ اللّهُ

ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ کہوتری رات کے حصہ میں ڈالی پر بیٹھ کرروتی ہے۔اور میں سوتار ہتا ہوں ، کعبہ کے رب کی قسم میرادعوی عشق جھوٹا ہے۔اگر میں عاشق خدا ہوتا تو ،رونے وگڑ گڑانے میں کبوتر مجھ پر سبقت نہ کرتے ،میرادعویٰ ہے کہ میں میرے رب کا عاشق ہول۔حالاں کہ روتا نہیں اور جانو راللہ کے عشق میں روتے ہیں۔

غرض میہ کہ مہالک کوایک معمول میہ بنانا جائے کہ اللّٰہ تعالیٰے کے سامنے روئے گڑ گڑائے۔ رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنالے جبیبا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیاہے'' کہ روؤاگر رونانہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنالو'(۱)

نیز سالک کوالند تعالی کے خوف سے بھی رونا جا ہے ، ایک حدیث میں آیا ہے: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَىٰ لِيْنَا فِلْ مِرْكِ مَامِنُ عَبْدٍ مُوْمِنِ يُخُورُ جُ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه: ۱۳۲۷



مِنُ عَيْنَيُهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثَلَ رَأْسِ اللَّهُ بَابِ مِنُ خَشَيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيئاً مِنُ حُرَّ وَجُهِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَىَ النَّارِ. » (1)

(نبی کریم صافی رفیہ طبہ کرسٹم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن کہاس کی آئیں کریم صافی رفیہ طبہ کی جہ سے آنسوجاری ہو گئے اگر چہ وہ کہ سے آنسوجاری ہو گئے اگر چہ وہ کہ سے سر کے برابر بی کیوں نہ ہوں اور وہ اس کے چبرہ پرلگ جائے تو القداس کو دوز خ برحرام کردے گا۔)

#### ذ کرالٹٰد کی عادت

ذکراللّٰد کا خوب اجتمام کرے کہ بید مفتاح سلوک ہے اور قرآن وحدیث میں ذکراللّٰد کی اہمیت وفضینت بڑے اجتمام سے بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے لیے فضائل ذکر (مصنفہ حضرت اقدی شخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا ندھلوی رحمہٰ (دَیْنُ ) کا مطالعہ سیجئے۔

( اے اللّٰہ میرے ول کو غیر اللّٰہ ہے باک کردے اور میرے

<sup>(</sup>١) ابن ماجه: ١٨١٨،مشكواة:٨٤٨

**─**◊◊◊◊◊

دل کو تیری معرفت کے نور سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منور ومعمور کردے۔)

اس کے بعد خوب دھیان کے ساتھ دوسومر تبہ 'لا الدالا اللہ' کا ذکر اس طرح کرے کہ سرکوسینہ کے بائیں جانب دل کے برابر لاکر''لا الہ' کہتے ہوئے سرکو بائیں جانب دل کے برابر لاکر''لا الہ' کہتے ہوئے سرکو بائیں جانب کندھے کی طرف کر کے ذرا ساجھٹکا دے اور یہ تصور کرے کہ غیر اللہ کی محبت دل سے نکال کر بھینک رہا ہوں ، پھر''الا اللہ' کہتے ہوئے دل پر بلکی سی ضرب لگائے اور یہ تصور کرے کہ اللہ تعالی کی محبت دل میں آرہی ہے ، ذکر کے درمیان با پنج دس مرتبہ پر''محمد رسول اللہ'' بھی ملا لے ، یہ دوشیج (دوسومر تبہ) ہوئیں۔ کی مراب بھی ہلکی ضرب بھر جارت ہی جادر دل پر بلکی ہلکی ضرب کے راب کی ملکی ملکی ضرب کے اور اللہ کی محبت کا تصور قائم رکھے۔

پھر چھتیج (چھسومرتبہ)''اللہ اللہ'' کاذکرکرے اوراس میں سینہ کے دائیں و بائیں دونوں طرف ضرب لگائے ، یا پہلے لفظ اللہ پر دل پرضرب اور دوسرے لفظ اللہ براویر کی جانب سرکر کے ضرب لگائے ۔

پھرایک شبیج (سومر تبہ) صرف لفظ'' الله'' کا ور دکرے اور سینہ پرضرب لگا تا جائے اوراپنی بے بسی، مجبوری، دمختاجی کا اور الله تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلالت و بزرگ کا تصور رکھے۔

یکل تیرہ تسبیحات ہیں ؟ مگر عرف میں ان کانام بارہ تسبیحات ہے۔ اختباہ: اصل مقصود ذکر ہے اور بیرخاص طریقہ ضرب و شغل کامحض ذکر اللّٰہ کو ول میں اتار نے اور بٹھانے کی ایک تدبیر وتر کیب ہے، جوتجر بہسے مفید ونا فع معلوم ہوئی ہے اور اسی وجہ سے صوفیاء و اولیاء اللّٰہ نے اس کو اختیار فرمایا ہے، جبیسا کہ دین **◇◇◇◇◇** 

**-->>>>>>** 

کے اور بہت سے کاموں میں تجربات کی بناء پر ذرائع و دسائل کے درجہ میں پچھ چیز وں کواختیار کیا جاتا ہے؛ مگر بید ذرائع و دسائل مقصود نہیں ہوتے ،اسی طرح اصل مقصد ذکر اللہ ہے اور بیا شغال محض ذرائع کے درجہ میں اختیار فرمائے گئے ہیں لہذا ان کومقسود نہ مجھنا چا ہے اور نہ باعث اجروثواب، اجروثواب تو ذکر پر ہے اور اس کا دسیلہ ہونے کی بناء پر ،اان وسائل پر بھی ہوسکتا ہے۔

ان مذکورہ اذکار کے علاوہ ، روزانہ صبح شام تنین تین تبیج کا معمول بنائے ایک تنبیج ''لا الہ الا اللہٰ' کی ایک استغفار کی اور ایک ورود شریف کی ، اور چلتے پھرتے''لا الہ الا اللہٰ' یا اور کوئی ذکر کرتے رہنا جا ہے ۔

#### تلاوت قرآن مجيد كامعمول

قرآن پاک کی تلاوت ،افضل الا ذکار ہے اور تعلق مع اللہ اور تقرب الی اللہ کا بہترین ذراحہ ہے ،مشہور ہے کہ امام احمد بن ضبل رحم ہولائی نے خواب میں اللہ تعالی کو دیکھا اور پوچھا کہ اے اللہ میں آپ کی قربت جا ہتا ہوں ،اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس سے میرا قرب حاصل ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صابی را تعالیٰ میں کہ کے ارشا وفرمایا:

« مَثَلُ الْمُوْمِنِ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُآنَ مَثَلُ الْالْتُرُجَّةِ رِيُحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُآنَ مَثَلُ المَّمُومِ الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُآنَ مَثَلُ التَّمُرَةِ لَارِيْحَ لَهَا وَ طَعُمُهَا حُلُونً. » (1) مَثَلُ التَّمُرَةِ لَارِيْحَ لَهَا وَ طَعُمُهَا حُلُونً. » (1) (اس مومن كي مثال جو قرآن برُهتا ہے، نارگی كي طرح (اس مومن كي مثال جو قرآن برُهتا ہے، نارگی كي طرح

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۵۳۲۷، مسلم: ۱۳۲۸، ترمذي: ۱۹۷۱، نساني: ۳۹۵۳، ابو داؤد: ۱۹۱۱، ابن ماجه :۲۱۰، احمد:۸۷۲۸/ دارمي:۳۲۲۹



ہے، جس کی بوبھی پاکیزہ اور مزہ بھی عمدہ ہے اور جومومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال تھجور کی ہی ہے۔جس کی کوئی خوشبونہیں ہوتی ؛ مگر مزہ میٹھا ہوتا ہے۔)

ایک حدیث میں ہے:

﴿ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ: إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوبَ تَصَدَأً كَمَا يَصَدَأُ اللّٰهِ! وَمَاجِلاً عَلَا اللّٰهِ! وَمَاجِلاً عَا اللّٰهِ اللّٰهِ! وَمَاجِلاً عَا اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِلْمُلْمُ الللللّٰهِ ا

(نبی کریم صافی لفید فلیوریکم نے فرمایا کہ بید دل اس طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب کہ اس کو بانی پہنچے ہوض کیا گیا کہ یارسول اللہ!اس کی صفائی کیا ہے؟ فرمایا کہ موت کو کشرت سے تلاوت کرنا۔)

غرض ہے کہ تلاوت بڑی اہم چیز ہے؛ لہذا روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کامعمول بنانا چاہئے، غیر حافظ کم از کم پاؤسیپارہ بڑھے۔ اور صبح روزانہ کیا ہے۔ اور صبح روزانہ کیا ہے۔ اور مبحدہ اور سور و کا تعداور سونے سے پہلے سور و کا کم سجدہ اور سور و کلک اور سوتے وفت آیے الکری ، آمن الرسول ، سور و قل ھواللہ احد ، سور و فلق وسور و کا س کامعمول رکھے۔ کہ ان سب کے فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ نیز جمعہ کے دن خاص طور پر سور و کہف کا اہتمام کر ہے۔

درودنثريف كااهتمام

روزانہ ہے شام ،ایک ایک تنبیج درود شریف کامعمول رکھے اور جمعہ کے دن اس

<sup>(</sup>۱) مشكوة: ۱۸۹



کی خوب کثرت کرے احادیث میں درود نثریف کے بہت فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے:

'' جو مجھ پرایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ رحمت فرماتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِیۃَ لِنِوکِ کَمِ نَے فرمایا: '' قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین وہ آ دمی ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا تھا۔''(۲)

لہذا درو دشریف کا اہتمام کرنا جاہئے کہ اس سے بھی سالک کو درجات قرب نصیب ہوتے ہیں۔

دعاؤل كااتهتمام

کوئی بھی کام ہو، چاہے دنیا کایا دین کا، بغیر اللہ تعالیٰ کی مد دوتو فیق کے ہیں ہو سکتا؟ اس لیے سالک کو اس راستہ کے طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہئے اور دیگر ضروریات وحاجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہئے دعا کی بڑی اہمیت وضرورت وفضیلت ہے۔

> اَ يَكَ حَدِيثَ مِينَ فَرَمَا يَا كَيا: ﴿ اَلَدُّعَاءُ مُنَّ الْعِبَادَةِ. ﴾ (<sup>m)</sup> (دعاعبادت كامغز ہے۔)

(٣) ترمذي: ٣٢٩٣

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۵۷۷، ترمذي :۵۳۲۷، نسائي: ۱۵۲۱، ابو داؤد: ۳۳۹، احمد: ۲۲۸۰

<sup>(</sup>٢) تومذي:٣٣٩،قال حديث حسن غريب، تومذي:٣٢٩٣

**♦♦♦♦** 

**--**

ایک حدیث میں دعا کورحمت کی بنجی فرمایا گیا ہے اور ایک حدیث میں مومن کا بتھیار فرمایا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ انٹرف العبادة دعا ہے۔ نیز فرمایا گیا کہ جواللہ سے سوال نہیں کرتا۔ اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے۔ اے رب! اے رب! تو اللہ تعالی فرماتے ہے کہ اے میرے بندے! حاضر ہوں۔ ما نگ، عطا کیا جائے گا۔ (۱)

غرض دعا کا اہتمام کرنا چاہئے اور خاص طور پر جو دعا کیں نبی کریم حالیٰ لانڈ جاری ہیں اور جامع و حالیٰ لانڈ جاری ہیں اور جامع و حکیٰ لانڈ جاری ہیں اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو بہتر ہے۔ کیونکہ آپ نے الیی الیی باتوں کا اللہ تعالی سے سوال کیا ہے۔ کہسی انسان کا ذہمن ان باتوں کی طرف نہیں جاتا ، پھر ریدوعا کیں ، نبی کریم حالیٰ لانڈ جاری کی طرف نہیں جاتا ، پھر ریدوعا کیں ، نبی کریم حالیٰ لانڈ جاری کی طرف نہیں جاتا ، پھر ریدوعا کیں ، نبی کریم حالیٰ لانڈ جاری کی کی کا بلا واسط اللہ تعالیٰ سے کلام ہے۔ لہذا اس کے مقبول ہونے اور مؤثر ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے؟

حضرت تھانوی رحمۃ لافئہ کی'' مناجاتِ مقبول''یا ملاعلی قاری رحمۃ لافئہ کی '' الحزب الاعظم''جوآپ کی مستندہ عاؤں کے مجموعے ہیں۔ان کی روزاندا کی ایک منزل کامعمول بنالیا جائے اور پوری منزل مشکل ہوتو سیجھ دعا کمیں ہی دھیان سے بیڑھ لیا کرے۔

نفكى روز وں كاا ہتمام

رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہئے، جس سے خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے جو کہ سلوک کے لیے لازم

<sup>(</sup>۱) بياحاديث كننز العمال: ۲۹۲۲۸/۲ بين

ہے، خصوصاً ایام بیض (یعنی ہر ماہ کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ) کے روزے کہ ان کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی لا تعلیم نے فرمایا کہ ہر ماہ کے تین روزے، پوری زندگی روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ (۱)

### الله کے راستہ میں صدقہ

وقتًا فوقتًا الله كاراه مين صدقه فيرات بهى كياكر به است الله كاقرب نصيب موتا بـ چنال چها كه صديت مين به كه نبى كريم صَلَىٰ الطَّهُ البَّهِ اللهِ عَنْ مايا:

﴿ اَلسَّخِىُ قَوِيْبٌ مِنَ اللَّهِ، قَوِيْبٌ مِنَ النَّاسِ، قَوِيُبٌ مِنَ النَّاسِ، قَوِيُبٌ مِنَ النَّاسِ، قَوِيُبٌ مِنَ النَّاسِ الجَيْدُ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ الجَيْدُ مِنَ النَّاسِ الجَيْدُ مِنَ النَّاسِ الجَيْدُ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ الجَيْدُ مِنَ النَّاسِ الجَيْدُ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ اللهِ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ اللهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلُ سَخِيٍّ اَحَبُ اللهِ اللهِ مِنُ اللهِ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلْ سَخِيٍّ اَحَبُ اللهِ اللهِ مِنُ اللهِ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلْ سَخِيٍّ اَحَبُ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ النَّارِ وَلَجَاهِلْ سَخِيٍّ اَحَبُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ النَّارِ وَلَجَاهِلْ سَخِيٍّ اَحَبُ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ر سخی ،اللہ سے قریب ہے ،لوگوں سے قریب ہے ، جنت سے قریب ہے ، اللہ سے دور ، لوگوں سے دور اور دوز خ سے قریب ہے۔ اور جاہل سخی اللہ کے نز دیک بخیل عابد سے مجبوب ہے۔ )

ا یک حدیث میں ہے کہ مخاوت ،الڈعظمتوں والے کی صفت ہے۔ <sup>(m)</sup> الغرض سالک کو مخاوت کاعادی ہونا جا ہے بیاللّٰد کے خاص بندوں کی صفت ہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۹۵۹،مسلم: ۵۲۳۱،نسائي: ۲۳۵،ابو داؤد: ۲۰۲۰/احمد: ۱۳۲۱

<sup>(</sup>۲) كنز العمال: ۱۵۹۲۳

<sup>(</sup>٣) كنز العمال::۵۹۲۲ا،ترمذي:۲۲۲۴۰احمد:۲۵۳۷





#### مراقبهومحاسبه

روزانہ سونے سے پہلے ہمراقبہ کرے: مراقبہ بہت سے امور کا ہوتا ہے: مثلاً اللہ تعالیٰ کی جلالت وعظمت کا ،جیسے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس ﷺ کو نعالیٰ کی جلالت وعظمت کا ،جیسے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس ﷺ کو نبی کریم صلیٰ کی فاقع لیے کی طبی کی اللہ تعالیٰ کا خیال کرو ،تم اس کواپنے سامنے یاؤگے۔ (۱)

اورموت کا مراقبہ کہ میں مرجاؤں گا؛ لوگ مجھ کو دنن کردیں گے۔قبر میں سوال ہوگا منکر نکیر کا سامنا ہو گا۔وغیرہ جیسا کہ نبی کریم صلی رفادہ لیوسی کم نے حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کوفر مایا تھا کہا ہے آپ کوفبروالوں میں سے مجھو۔ (۲)

اس طرح کیچھ دیر روزانہ مراقبہ کیا کرے، اس سے اپنے حالات کو درست کرنے میں مدد ملے گی۔

اسی طرح سونے سے قبل محاسبہ کرے بعنی دن بھر کے اپنے اعمال وعبادات کا نیکیوں اور برانیوں کا جائزہ لے اور نیکیوں پر اللّٰہ کا شکرادا کرے اور مزید کی توفیق کا سوال کرے اور برائیوں پرتو بہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کے لیے بھی توفیق کا سوال کرے۔

هذا ما اردت ايرادة في هذا المقام بتو فيق الله العلام والله ارجو انُ يوفقني واياكم للخير الهادي الى دار السلام

<sup>(</sup>۱) تومذی: ۲۳۲۰، احمد: ۲۵۳۷

<sup>(</sup>۲) تومذی (۲۵۵۱) بن ماجه (۲۱۰۳) احمد (۲۰۲۵)

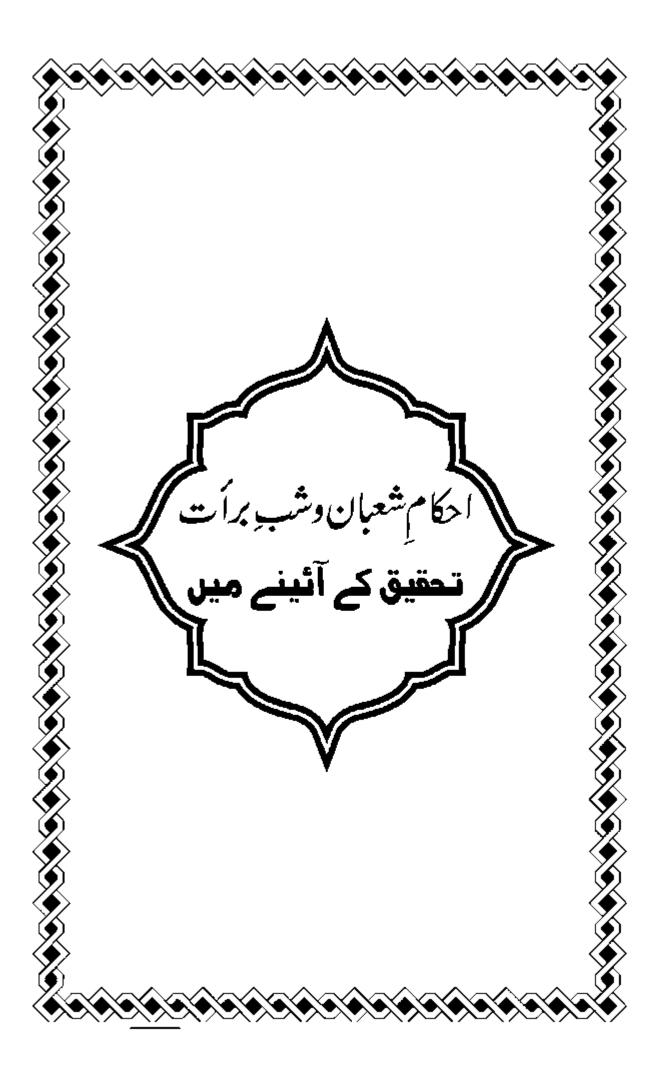



### بيماليدالحالجين

# تفذيم

یہ کتا بچہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، دراصل احقر کے تین مضامین کا مجموعہ ہے، جو ماہ شعبان وشب براکت کے بارے میں مختلف او قات میں لکھے گئے ہیں اور بعض اخبارات میں شائع بھی ہوئے شعے، ماہ شعبان اور خصوصاً شب براکت کے بعض اخبارات میں شائع بھی ہوئے شعے، ماہ شعبان اور خصوصاً شب براکت کے فضائل اور احکام پر ان مضامین پرمدل بحث کی گئ ہے اور افراط وتفریط سے بچتے ہوئے وہ ''نقطۂ اعتدال'' پیش کیا گیا ہے، جس کوجہور علما جن نے اختیار کیا ہے، اور اس میں ایک طرف بیواضح کیا گیا ہے، جس کوجہور علما جن نے اختیار کیا ہے، اور سے جو اس میں ایک طرف بیواضح کیا گیا ہے کہ شب براکت کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں ، وہ افراط واحداث فی الدین کی بیاری کا شکار ہیں ، تو دوسری طرف ان تفریط کرنے والوں کی کوتا ہی پر تنبیہ بھی کی گئی ہے، جو شب براکت کی فضیلت کے اکسر منکر ہیں اور دلاکل وبراھین کی روشن میں ماہ شعبان و شب براکت کی فضیلت کے وظمت کوٹابت کی گیا ہے۔

خصوصا غیر مقلدین جو ہمیشہ جزوی وفروعی مسائل میں خود بھی الجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی الجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی الجھاتے اور سلف صالحین کے برخلاف جزوی مسائل میں تشد داور انتہاء پبندی کا مظا ہرہ کر کے بین المسلمین تفریق اورا ختلاف ڈالتے ہیں، چوں کہوہ اس مسئلہ میں بھی اپنی روش کے مطابق احادیث وآثار اور سلف صالحین کے اقوال



سب سے آنکھے بند کر کے اپنی ایک الگ ہی رائے رکھتے ہیں ، لہذا خصوصیت سے اس رسالے میں ان کے مقتدرعلما کے حوالے بھی بیش کیے گیے ہیں۔خصوصا علامہ ناصرالدین الالبانی جوغیر مقلدین کے نزدیک بہت او نیچا مقام رکھتے ہیں ، ان کا حوالہ بھی تفصیلا پیش کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ شب برائت کی فضیلت ثابت شدہ حقیقت ہے ، جس سے انکارسوائے ضد کے پچھ بیں ۔

حقیقت ہے ہے کہ آج کے نازک ترین دور میں جب کہ اہل اسلام کے خلاف دنیا کی مادی طاقبیں مجتمع اور تمام باطل ماتیں سر جوڑ کر سازشوں میں لگی ہوئی ہیں ،ان جزوی مسائل پر بحث ایک غیرضر وری اور مقصد ہے ہی ہوئی چیز ہے۔ آج چا ہے تو یہ فقا کہ تمام فرق اسلامیہ اپنے اختلاف کو بالاطاق رکھ کر باطل قو توں اور طاقتوں کے خلاف ایک سیسمہ بلائی دیوار کے ماننداور جسد واحد بن کر کھڑے ہوجاتے اور ساری و نیایر حکومت الہیہ کی برتری و فوقیت کو ثابت کر دیتے۔

مگرافسوں کہاباس کے بجائے بعض لوگ ان فروعی مسائل میں الجھ کراس اصل کام اور ذمہ داری ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر غافل ادر غیروں کالقمہ تر بنتے جارہے ہیں۔

سی بات یہ ہے کہ اس متم کے مسائل پر ابھار نے والے غیر مقلدین جو حقیقت سے بے خبری کے ساتھ تعصب اور تفرق کا شکار ہیں اور حدود سے متجاوز ہوکرنا روا تشد داور انتها پیندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حقیت اور تمام فقہی مکاتب اور صحابہ واسلاف اور ہزرگان وین سے امت کو بدظنی میں مبتلا کرتے ہیں ،ان کی ان نارواتح ریکات و کا رروائیوں کے جواب میں با دل ناخواستدان مسائل پر کہنا اور کھنا ہے۔

غرض ان بے اعتدالیوں کی بنا پرضرورت معلوم ہوئی کہاس موضوع پر لکھے گئے ان مضامین کو جزوی ترمیم واضافہ اور مزید حوالجات سے مزین کر کے شائع کیا جائے۔ وعاہے کہاللہ تعالی مقبولیت و نا فعیت سے نوازے۔

فقط محمد شعیب الله خان عفی عنه ۲۰/ رجب المرحب ۱۳۲۱ هه ۱/۱ کتو بر۲۰۰۰ء

### بسمال الجرالجين

# ماهِ شعبان – فضائل واعمال

تنمهيد

ما و شعبان اسلامی کیلنڈر کا ایک محتر م ومعظم مہینہ ہے اور ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں،فضیلتوں اور سعادتوں کولے کرآتا ہے اور ہم سے طالب ہوتا ہے کہ ہم ان سعاوتوں اور برکتوں ہےاہیے اپنے ظرف کے مطابق اپنا حصہ حاصل کرلیں ۔ س مگر بہت سےلوگ اس ماہ کی آمد ورفت سے کوئی دلچیبی نہیں رکھتے ۔اس سے بے تو جہی وغفلت **بر ننے اوران سعا دتو ں اور برکتوں سےمحروم رہ جاتے ہیں ا**ور <sup>بعض</sup> حضرات اس ہےا یک قدم آ گے بڑھا کراس مہینہ میں بعض بدعات وخرا فات کے مرتکب ہوتے بیں اور سعادتو ں اور بر کتوں کے بچائے حر مان نصیبی ، بلکہ اور اس سے بڑھئر بدبختیوں اورنحوستوں کے مشخق قرار یاتے ہیں، حالاں کہ مسلمان کی بحثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلی اورا ہم فر مدداری میہ ہے کہ ہرمعاملہ میں قانو ن خداوندی اورشر بعت محمد یہ ہے استفادہ کرے، اور جن کاموں کامحکم دیا گیا ہےان کوضرور کرے اور جن سے منع کیا گیا ہے ، ان سے پوری طرح ہر ہیز کرے ، من ما نی رسو مات من گھڑ ت خرافات ہے کوئی واسطہاور تعلق نہر کھے۔اس طرح جب کوئی مہینہ آئے تو پہلے معلوم کرے کہ شریعت نے اسکے بارے میں کیا کرنے اورکیانہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ شعبان کے بارے میں عوام الناس میں دوطرح کی غلط فہمیاں اور غلطیاں رائج
میں ۔ ایک بیہ کہ اس میں ہمیں کیا کرنا جا ہے ، اس کا سیجے علم نہیں ؛ اس لئے غلط سلط
باتوں کو اپناتے ہیں ، دوسرے بیہ کہ اس کی فضیلت کاعلم نہ ہونے کی بنا پر اس کی اہمیت
پر نظر نہیں ہے۔ لہٰذا اس مضمون میں اس کی فضیلت وعظمت پر بھی روشنی ڈالوں گا اور
اس میں جن اعمال کی تر غیب آئی ہے ، ان کو پیش کرونگا اور ساتھ ساتھ لوگوں کی من
گھڑت رسو مات وخرافات کی تر دید بھی کروں گا ، جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں
سے اور شب برائت بر بھی کلام کروں گا۔

### ماه شعبان کی فضیلت

ماه شعبان کی فضیلت میں متعددا حادیث آئی ہیں ؛ گران میں سے اکثر روایات ضعیف ہیں۔ تا ہم بعض صحیح احادیث سے بھی شعبان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔
حضرت عا کشہ ﷺ سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم صحائی (فاد فلیجر کینے کم سے نیا دہ رمضان چھوڑ کرکسی اور مہدینہ میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں روزہ رکھتے ہوئے نہیں و نہوا۔ (۱)

بعض احادیث میں ہے کہ آپ صَلیٰ (فَایَ الْیَوْ اِلَیْ اَلَا اِلَا اِللَّهِ اِلْیَوْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۲۲۲/۱،مسلم: ۲۲۵/۱،نسالي: ۲۲۱/۱

<sup>(</sup>۲) نسائي: ۳۲۱/۱

ان روایات اور احادیث سے اتنی بات واضح ہے کہ شعبان کے مہینہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، جس کی بنا پر اللہ کے رسول بھیڈیا لیڈیا لیڈیا لیڈیا خصوصیت کے ساتھا س میں روزے کا اہتمام فر ماتے تھے۔ نیز آخری روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کے روزہ کیلئے اللہ کے نبی ہٹیلی لیڈیا لیڈیا لیڈیا لیڈیا ہے جو بست معلوم ہوتی ہے۔ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس سے بھی شعبان کی ایک خصوصی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ شعبان کا میں اعمال کی پیشی اور فیصلے شعبان میں اعمال کی پیشی اور فیصلے

ایک حدیث میں شعبان کے مہینہ کی ایک خاص فضیلت بیہ بتائی گئی ہے کہ اس ماہ میں اللّٰہ رب العالمین کے در بار میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔

چناں چہ حضرت اسامہ بن زید ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یارسول اللہ! میں نے آپ کوسی مہینہ میں اسنے روزے رکھتے ہوئے ہیں و یکھا، جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں؟ آپ نے بیفرمایا کہ ہال وہ (شعبان) ایک مہینہ ہے۔ رجب ورمضان کے درمیان جس سے لوگ غافل رہتے ہیں اوروہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے در بار میں اعمال پیش ہوتے ہیں ۔ الہذا میں پیش ہوئے ہیں ۔ الہذا میں پیش ہوئے میں دارہوں۔ (۱)

حافظ ابن حجر عسقلانی رُحمی لایتری نے فتح الباری میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس پرکوئی جرح نہیں کی ہے؛ بل کہ فر مایا کہ ابن خزیمہ رُحمی لایڈی نے اس حدیث کوشیح قرار دیا ہے۔(۲)

نیزیمی حدیث حضرت عائشہ ﷺ کی روایت ہے ابویعلی نے ذکر کی ہے جس

<sup>(</sup>۱) طحاوي: ا/۱۸۸، نسائي: ۳۲۲/۱، مستداسامه: ۱۲۲/۱

<sup>(</sup> au) فتح الباري: ۲۱۵/lpha

میں رہے ہے کہ املہ تعالیٰ (اس ماہ میں) ہمراس نفس کا فیصیہ ککھے دیتا ہے جواس سالی مرنے والا ہے: ہندا میں جاہتا ہوں کہ میری موت روزے دار ہونے کی حاست میں آئے۔(۱)
ان دوروایات سے معموم ہوا کہ شعبان کی دوخاص فضیاتیں ہیں ،ایک رہ کہ اس مہینہ میں اللہ کے حضور میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، دوسرے رہے کہ بندوں کی موت کے فیصلے کئے جاتے ہیں ۔

### ایک طالب علمانه شبه کا جواب

اس پرایک طالب ملمانہ شبہ ہوستا ہے وہ یہ کہ متعددا حادیث میں مذکورہے کہ ہر پیر وجمعرات کوا تمال پیش ہو چائے ہیں، جب ہر پیر وجمعرات کوا تمال پیش ہو جائے ہیں اوشعبان میں پھرکون سے اعمال مخصوص طور پر پیش کئے جائے ہیں؟

اس شبہ کا جواب علامہ سندھی رحمۂ زنین نے حاشیہ نسائی میں دیا ہے، جس کا خااصہ ریہ ہے کہ اعمال ایک اوروز کے روز اللہ کے سما منے پیش ہوتے ہیں، پھرسال کے بفتہ کے اکھے پیش ہوتے ہیں، پھرسال میں ایک وقعہ شعبان میں پورے سال کے بفتہ کے اکھے پیش ہوتے ہیں، پھرسال کے بفتہ کے اکھے پیش ہوتے ہیں، پھرسال میں ایک وقعہ شعبان میں پورے سال کے بفتہ کے اکھے پیش ہوتے ہیں۔ (۲)

اعمال پیش کئے جاتے ہیں، رہی اس کی تحکمت تو وہ اللہ ہی زیادہ جائے ہیں ہوتے ہیں افران سال مرنے والوں کا مالکھ دیا جاتا ہے۔

اور اللہ کی طرف سے اس مہینہ میں اس سال مرنے والوں کا نا مالکھ دیا جاتا ہے۔

ثور سال میں خوال سے اس مہینہ میں اس سال مرنے والوں کا نا مالکھ دیا جاتا ہے۔

## شعبان سے غفلت برِنکیر

اوپر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب ورمضان کے درمیان آنے والے مہینہ ' شعبان' سے خفلت برتنا ،اللہ کے نبی صلی رفیۃ لیکٹر کے نز و یک قابل کلیر

<sup>(</sup>۱) مستدابو يعلى: ۱۳۱۱۸

<sup>(</sup>۲) خاشیه نسائی از علامه سندهی: ۳۲۲۱۱

ہے؛ اس کیے آپ نے اس غفلت پر تکیر فر مائی اور اس ماہ کی حرمت وعظمت کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے؛ لہٰذااس کی طرف توجہ کرنا جا ہیے اور غفلت سے باز آنا جا ہیے۔ شعبان کی ایک اور فضیلت

ان کے علاوہ شعبان کی ایک اور فضیلت بھی ہے، وہ بد کہ یہ مہینہ رمضان شریف سے ملا ہوا ہے، گویا بدرمضان کا پیش خیمہ ہے۔اس اعتبار سے بھی شعبان کوخصوصیت حاصل ہے، جیسے مقدس مقام و جگہہ کے اطراف وا کناف کے جصے بھی قابل تعظیم ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں،ایسے ہی مقدس زیانے سے متصل زیانہ بھی قابل احترام و تعظیم ہوتا ہے۔ اس کی طرف تر ادی کی ایک ضعیف حدیث میں اشارہ ملتا ہے۔

حصرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَیٰ اِللَّهِ اَلَیْ کِیے ہُو چھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شعبان کا روزہ،رمضان کی تعظیم کے لیے۔(۱)

فائدہ علمیہ: اگر چہ ہے حدیث مسلم کی ایک حدیث سے بظاہر متعارض نظرآتی ہے، جس میں ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کا روزہ ہے اوراس وجہ سے ابن حجر رحمیٰ رُفِنَا نے تر فدی کی اس حدیث کو روفر مایا ہے؛ مگر میر ہے زویک دونوں میں کوئی تعارض حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یوں کہ محرم کے روزہ کی افضلیت جس کا ذکر مسلم کی حدیث میں ہے وہ بالذات اور اصالة ہے ، جب کہ ترفندی کی حدیث میں فدکور شعبان کے روزہ کی فضیلت بالتبع ہے، یعنی رمضان کی تعظیم وحرمت کی وجہ سے ہے، جیسا کہ خود حدیث میں فدکور ہے اور ظاہر ہے کہ جب ایک کواصالۃ افضل ، دوسرے کو تبعاً افضل قرار دیا گیا تو تعارض ندر ہا۔ واللہ اعلم

<sup>(</sup>۱) طحاوي: ۱/۲۸۸/ابويعلي :۱۵۴/۲

غرض شعبان کے مہینہ میں بذات خود بھی فضیلت ہے جسیا کداو پر گذر چکا اور رمضان کی وجہ سے بھی اس کوفضیات حاصل ہے، جسیا کیاس حدیث کا مقتضی ہے۔ شعبان کے اعمال

اب سوال میہ ہے کہ اس معظم ومحتر م مہینہ میں کیا کوئی مخصوص عمل ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری شرافیت میں ہمیں یا کسی اور کواس بات کی گنجائش نہیں کہ پی طرف سے کوئی ململ تراش نے فواہ وہ عمل دوسر مے موقعہ پردین میں ثابت ہو۔ مگراس موقعے سے ہنا کر دوسر مے موقعہ پر گئی میں ثابت ہو۔ مگراس موقعے سے ہنا کر دوسر مے موقعے پر بھی اس مخصوص عمل کوا ختیار کرنا باہ ولیل شری جائز نہ ہوگا۔ مثول: نماز تراوی کرمضان میں مشروع ہے اور بڑے تواب کا کام ہے؟ مگر کوئی اس عمل کوشعبان میں مشروع ہوں گئے کہ اسے بڑے مل کواگر شعبان جیسے معظم مہینہ میں ہم کریں تو تو اب کے مشتی ہوں گئے کہ اسے بڑے مل کواگر شعبان جیسے معظم مہینہ میں ہم کریں تو تو اب کے مشتی ہوں گئے ہو یہ غلط اور خلاف شرع ہے؛ اس لیے یہ غور کرنا جا ہیے کہ شعبان کے اندر شرایعت میں مخصوص کوئی عمل ہے یا نہیں ؟

اس کا جواب او پر پیش کر دہ احادیث سے نگل آتا ہے۔ وہ بیہ کہ اس مہینہ میں کنٹرت کے ساتھ روزہ رکھنا جائے ، بیٹمل اللہ کے نبی صلی رفئہ علیہ رسی کم اسے منصوص طور پر منقول ہے، البتہ بعض احاد بیث میں نبی کریم صلی رفئہ علیہ کرسے کم نے اس سلسلے میں مبدایت فر مائی ہے۔ وہ یہ کہ نصف شعبان ( بیندرہ شعبان ) کے بعد رمضان آئے تک روزہ ندر کھا جائے۔ (۱)

## شعبان میں رمضان کی تیاری

اس حدیث میں بظاہر ایک چیز (نصف شعبان کے بعد روز ہ) ہے منع فرمایا ہے:گرحقیقت میں بیا یک اور چیز کا تنکم ویا سیا ہے اور اس لحاظ سے اس کو بھی شعبان

<sup>(</sup>١) تومذي: أكانا الطحاوي: الكالم

کے اعمال میں شار کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ اللہ کے نبی صلی رافاہ البہ کے جو بیہ فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روز ہ نہ رکھنا چاہیے، اس کی وجہ اور حکمت بیہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد رمضان سے پہلے روز ہ رکھنے سے بہوسکتا ہے کہ پچھ ضعف اور کمزور کی پیدا ہواور بیضعف و کمزور کی رمضان کے روز و اور عبا دتوں میں سستی و کا بلی کا باعث بن جائے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محرومی کا سبب بن جائے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محرومی کا سبب بن جائے اور اس کی بعدروز ہ رکھنے سے منع فرما دیا۔

تو یہ منع کرنا دراصل رمضان کے لیے تیار رہنے اور تیار ہونے کا حکم ہے کہ رمضان سے قبل روزہ رکھ کر کمز ورنہ ہو؛ بل کہ روزہ نہ رکھواورا پنے آپ کورمضان کے لیے تیار کر لو، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جس طرح ایک عمل کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا ہے، دوسرا عمل رمضان کے لیے تیاری کرنے کا بھی ہے؛ لہذا رمضان میں روزہ رکھنے اور تراوی اور دیگرعبادات میں چستی اور دلجہ می کے ساتھ گئے کے لیے شعبان میں سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہئے ۔مثلا کمزور آدمی اچھی اور عمدہ غزاؤں اور دواؤں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرنے ، بیار آدمی ملاح و معالجہ کر خواؤں اور دواؤں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرنے ، بیار آدمی ملاح و معالجہ کر عبان اور دواؤں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرلے ، بیار آدمی میں اس سے فارغ ہو جائے ، بیہ ہے منشاء نبی کریم صلی گرفاؤ کا خیال ہوتو شعبان ہی میں اس سے فارغ ہو جائے ، بیہ ہے منشاء نبی کریم صلی گرفاؤ کی ہوئے گئے ۔اب میں مہینہ ہے ،اس میں روزے رکھے جائیں اور رمضان کی تیاری کی جائے ۔اب میں شب برائت کی فضیات برکلام کروں گا۔

شب برائت دلائل کے آئینہ میں

شب براکت کا اسلام میں کوئی مقام ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا اور کیسا؟ نیز ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیانہ کرنا چاہیے یہ چند پہلو ہیں جن پریہاں روشنی ڈالوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں لوگ افراط وتفریط میں ہتلا ہیں ، بعض لوگ شب
برائت کی فضیلت وحقیقت سے اکسر انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو اس مقام
تک پہنچاتے ہیں ، جس کی وہ مستحق نہیں ، پھر اس فضیلت کے قائل اکثر حضرات
ایسے ہیں ، جو اس میں بہت می من گھڑت رسومات و بدعات میں ہبتلا ہیں ؛ اس لیے
یہاں ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس میں مسلک اعتدال کو پیش کرتے ہیں۔
شب برائت کی فضیلت

جہاں تک شب برائٹ کی فضیلت کا مسکہ ہے ،اس میں متعددا حادیث وارد ہیں، جبیا کہ آئے عرض کروں گا۔البنة شب برائٹ کی فضیلت کا ثبوت قرآن مجید ہے۔ جبیں کہ آئے عرض کروں گا۔البنة شب برائٹ کی فضیلت کا ثبوت قرآن مجید کی ہے۔ پہنے کے بہیں اوراس اختلاف کا منشا قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے:

﴿إِنَّا أَذُوَ لُنَاهُ فِي لَيُلَةٍ مُّهَارَكِةٍ إِنَّا كُنَّا مُنَاذِرِيُنَ. فِيهَا يُفُوقُ كُلُّ أَمُوحَكِينِهِ ﴾ (اللهَ اللهَ اللهُ ال

ان آیات کی تفییر میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مراد شب برائت ہے کہ اس میں فیصلے کئے جاتے ہیں ،اسی کو حضرت عکر مداور ایک جماعت نے اختیا رکیا ہے؛ مگر جمہور مفسرین نے اس برختی سے رد کیا ہے؛ کیوں کہ ان آیات میں ندکور ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور یہ سلم وظاہر ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر ہیں مواجے، تو لا محالہ اس سے بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے اور ہونا

چاہیے اور چوں کے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے اور قرآن میں بید دوسری جگہ آیا ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے؛ اس لیے یہی تفسیر راج مل کہ متعین ہے۔ غرض قرآن کی اس آیت میں اگر شب براُت مراد ہوتو اس کی فضیات قرآن سے بھی ثابت ہوگی ، ورنہ نہیں ، اور چونکدران خشسر کے مطابق شب براُت مراد نہیں ، اس کے فضیات کا ثبوت مشکل ہے، اس کی تفصیل ہمارے اسکے مضمون میں دیکھی جاسکتی ہے۔

البتہ احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور اس سلسلے میں بہت سے صحابہ سے روایات آئی ہیں ،علامہ سیوطی رَحِمَیُ لُولائی نے منتور میں ان کوجمع کر دیا ہے ، اغلب یہ ہے کہ پچیس سے زائد احادیث اس سلسلے میں مروی ومنقول ہیں ؛ مگر اکثر احادیث ضعیف ومنکر اور شدید الضعف ہیں ؛ مگر جو روایات بہت ضعیف ہیں ، ان کو چھوڑ کر بھی متعدد روایات الی ہیں کہ وہ ایک دوسر نے کوتقویت دیتی ہیں ؛ اس لیے سرے سے ان روایات کا انکار اصول محدثین کے اعتبار سے بھی درست نہیں ؛ کول کہ محدثین نے اصول کھا ہے کہ متعدد ضعیف روایات جمع ہوجا کمیں تو وہ درجہ کے متعدد ضعیف روایات جمع ہوجا کمیں تو وہ درجہ کے سن کول کہ محدثین نے اصول کھا ہے کہ متعدد ضعیف روایات جمع ہوجا کمیں تو وہ درجہ کے سن کو کہ جمع ہوجا کمیں تو وہ درجہ کسن کو پہنچ جاتی ہیں ۔

## شب برأت كى فضيلت ميں تنجيح حديث

یہ تو ایک عمومی اصول حدیث کی روسے عرض کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ناظرین کے لیے بیدانکشاف جیرت زدہ ہوگا کہ اس سلسلے میں ایک حدیث صحیح بھی وارد ہوئی ہے، عالم اسلام کے مشہور سلفی عالم مسلک اہل حدیث کے شارح وداعی علامہ ناصر الدین البانی نے 'اصلاح المساجد'' مصنفہ علامہ جمال الدین القاسمی کے حالے سے حاشیہ پر ابن ابی عاصم کی ''النہ '' اور ابن حبان کی ''الصحیح '' کے حوالے سے حاشیہ پر ابن ابی عاصم کی ''النہ '' اور ابن حبان کی ''الصحیح '' کے حوالے سے

حدیث نقل کی ہے، بیرحدیث بہطریق مالک ابن بیخا مرعن معاذبن جبل ﷺ مروی ہے،الفاظ یہ ہیں:

﴿ يَطَّلِعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فِي لَيُلَةِ النَّصُفِ مِنْ شَعُبَانَ فَيَعُفِرُ الجَمِيع خَلُقِهِ اللَّهِ المُشُرِكِ أَوْ مُشَاحِنِ. >

(شعبان کی پندرشویں شب میں القد تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے میں اورسوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کی مخفرت فرمادیتے ہیں۔)(۱) اس حدیث کونقل کر کے شنخ البانی ترحم نازند ٹی فرماتے ہیں کہ اس کے رجال (راوی) ثفتہ( قابل اعتماد) ہیں اور حدیث صحیح ہے۔(۲)

اس میچی صدیث سے صاف معلوم ہوا کہ شعبان کی پندر مقویں شب جس کوشب براکت کہتے ہیں ،اس کو بلا شبدایک فضیلت حاصل ہے اور بیہ بات باصل نہیں ہے، حبیبا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں ۔

### بعض اوراحا ديث

اس تعیمی حدیث کے ساتھ جب ان احادیث کو ملایا جاتا ہے ، جو بہطرق ضعیفہ شب برائت کی فضیلت میں آئی ہیں ، تو اس کومزید قوت ملتی ہے اور وہ ضعیف روایات بھی قابل اعتبار قراریاتی ہیں ، جبیبا کہ محدثین کا اصول ہے ، یہاں ان سب روایات کو پیش نہیں کیا جاسکتا ، البتہ دوایک روایات پیش کرتا ہوں ۔

(۱) تزندی نے حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ ایک رات انہوں نے رسول اللہ صلی رفیع پائیں کو ہوئی ہوئی

<sup>(</sup>١) المسنة لابن أبيعاصم: ٢٣٨١/١٢، صحيح ابن حبان: ٢٨١/١٢

<sup>(</sup>٢) حاشية اصلاح المساجد مترجم :١٢٨، مطبوعه الدار السلفيه ببمئي

مدینہ کے قبرستان ''جنت البقیع'' کی طرف نکل گئیں۔ وہا ں دیکھا کہ آپ صَلَیٰ لَافِیْ اللّٰہِ الل

یہ حدیث دو وجہ سے ضعف قرار دی گئی ہے، ایک اس لیے کہ تجاج بن ارطاۃ اس کے ایک راوی کوجمہور علمانے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسر سے یہ کہ اس میں دوجگہ انقطاع ہے، ایک حجاج اور بچی بن ابی کثیر ترجمہ لالنہ کے درمیان ؛ کیوں کہ حجاج کو بچی سے ساع حاصل نہیں ، دوسر سے بچی اور عروہ کے درمیان ؛ کیوں کہ بچی کوعروہ سے ساع حاصل نہیں ، مران میں سے بعض کا جواب ممکن ہے؛ کیوں کہ حجاج بن ارطاۃ کی بعض محد شین نے توثیق بھی فرمائی ہے، جیسے توری، ابن عید نہ ترجمہ لاللہ وغیرہ اورا کھ حضرات نے ان برجو جرح کی ہے، وہ تدلیس کی ہے اور بہت سے حضرات ان کو جائز الحدیث کہتے ہیں ، جیسا کہ ابن جمر ترحمہ لالنہ نے تہذیب المتہذ ب میں نقل کیا ہے۔ (۲)

لہٰذا بہلی وجہ ضعف ختم نہیں تو ضعیف ہوگئی ، دوسرے بیہ کہ امام کیجیٰ بن معین رحمۂ لالڈیڈ نے کیجیٰ کاسماع عروہ سے ثابت کیا ہے، جبیسا کہ علامہ مینی رحمۂ لالڈیڈ نے لکھا ہے۔ (۳)

اب بس ایک وجهضعف کی باقی رہی ، وہ ہے حجاج اور یحیٰ کے درمیان کا واسطہ نہ

<sup>(</sup>۱) تومذي: ۱/۱۵۱،مسند اسحق بن واهویه: ۹۷۹/۳،مسند احمد: ۳۳۸/۲ عبد بن حمید: ۱/۳۳۷

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ١٩٨-١٩٨

<sup>(</sup>m) ويجمو:معارف السنن: ۴۲۱⁄۵

ہوناغرض بیہ کہ بیرروایت اتنی ضعیف نہیں کہ بالکل نا قابل التفات ہو؛ بل کہ ضعف کے باوجود بہل حدیث صحیح سے مؤید ہے۔

(۲) امام احمد نے مسند میں حضرت عمر و بن عاص ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی اپنی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ تعالی اپنی مخلوق کی درمیانی شب اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے کینہ پرور اور خو وکشی کرنے وائے کے تمام بندوں کی مغفرت فرماد ہے ہیں۔ (۱)

اس مضمون کی بہت میں احادیث مرفوعاً وموقو قامروی ہیں اور ایک دوسرے کی تائید وتقویت کرتی ہیں ،اس کا انکار کسی تائید وتقویت کرتی ہیں ،معلوم ہوا کہ اس رات کوفیشیات حاصل ہے ،اس کا انکار کسی اہل حق کے لیے ممکن نہیں ۔

## کیا شب براًت فیصلے کی رات ہے

اوراس رات کی فضیلت میں وارد بہت کی احادیث میں ریجی آتا ہے کہا س رات میں اللہ کے طرف سے فیصلے ہوتے ہیں ، یعنی اس شعبان سے آئدہ شعبان تک پیدا ہونے والوں ، مرنے والوں کے نام لکھ کرفرشتوں کے جوالے کیے جاتے ہیں۔ ای طرح اور بہت سے امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بیروایات سب کی سب ضعیف ہیں، جیسا کہ علم نے لکھا ہے ؛ مگریا و ہوگا کہ حضرت عائشہ ﷺ کے حوالے سے ایک روایت شعبان کی فضیلت میں اوپر ذکری گئی، جس کو ابن حجر رحمی رائن کی فضیلت کے صالح فتح الباری میں نقل کیا ہے اور سکوت فرمایا ہے جوعلما کے فزویک روایت کے صالح للا حتجاج ہونے کی علامت ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) مستداحمد: ۱۴ ۱۲۷

<sup>(</sup>٢) مقدمه اعلاء السنن؛ ١٥٥/

اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَیْ جَلیورِ کَم نے فرمایا: شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اس ایک سال میں مرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یہ روایت ان ضعیف روایات کی تا سرکرتی ہے، جس سے فی الجملہ شب براُت کا فیصلہ کی رات ہونا ثابت ہوتا ہے، بس اتنی بات ہے کہ اس حدیث میں شعبان کا ذکر ہے اور روایات میں نصف شعبان کی رات کا یہا مکان ہے کہ شعبان کہہ کر شعبان کی ایک یہی رات مراولی گئی ہو، گراس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیصلوں کے لیے شب قدر کو جب مقرر کیا گیا ہے، جسیا کے قر آن میں ہے:

### ﴿ فِيُهَا يُفُرَقُ كُلُّ أَمُرٍ حَكِيْمٍ ﴾ (الدُّجَانِ: ٣)

لیلۃ القدر میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور احادیث ہے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے تو پھر شب ہرائت میں فیصلہ ہونے کا کیا مطلب ؟ بعض علمانے اس اشکال کی وجہ سے شب قدر میں فیصلے ہونے کے دلائل چوں کہ مضبوط ہیں ؛ اس لیے شب برائت والے دلائل کو نا قابل النفات قرار دیا ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا ، شب برائت کے فیصلہ کی رائت ہونے پرچھے یا حسن روایت فی الجملہ دلالت کرتی ہے اور دیگر ما استان کے فیصلہ کی رائت ہونے پر سے جاس لیے دیگر علمانے دونوں اقوال میں تطبیق دی ہے ، اس طرح کہ شب برائت میں ہرکام کا فیصلہ کھا جا تا ہے اور فرشتوں کے حوالہ کیا جا تا ہے ، اس طرح کہ شب برائت میں ہرکام کا فیصلہ کھا جا تا ہے اور فرشتوں کے حوالہ کیا جا تا ہے ، اگر نفاذ لیلۃ القدر سے ہوتا ہے ؛ اس لیے دونوں راتوں کو فیصلہ کی رائت کہنا درست ہے ۔ چناں چہ مشہور اہل حدیث عالم مولا نا عبد الرحمٰن مبارک پوری رَحِمُ گُرلائِنْ یَ ماعلی قاری رَحِمُ گُرلائِنْ ہوئے لکھا:

" اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ شعبان کی درمیان شب میں فیصلے واقع ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے، ہاں اختلاف اس میں ہے کہ آیت میں بیمراد ہے یانہیں؟ ضیح بیہ ہے کہ آیت سے بیمراد ہیں ،غرض صدیث اور آیت سے دونوں راتوں (لیلۃ البرأت) میں فیصلوں کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک رات میں اجمالاً اور دوسری معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک رات میں اجمالاً اور دوسری میں تفصیلاً فیصلوں کا وقوع ہو، یا ایک رات میں دنیوی امور کے اور دوسری میں اخروی امور کے اور دوسری میں اخروی امور کے فیلے ہوں وغیرہ احتمالات موجود ہیں۔ ''(۱)

### نقطهُ اعتدال

اس تفصیل ہے یہ بات کسی قدروضاحت وصراحت کے ساتھ سامنے آگئی کہ شب برائت کی اصل ہے اور اس میں فضیات ثابت ہے اور فی الجملہ اس کو فیصلہ کی رات کہنا بھی حدیث کی رو سے درست ہے؛ مگراس کا مطلب بیٹییں کہاس کواس کی حدیے آگے بڑھایا جائے ،جبیبا کہ ہمارے ان علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ شب براُت کو بالکل وہ درجہ دے دیا گیا ہے ، جوعید کے دن کا اسلام میں ہے ، اس میں نئے کپڑے بھی بناے جاتے ہیں،عمرہ سے عمرہ کھانوں کا بھی اہتمام ہوتاہے؛ نیز زبانوں بربھی یہی ہوتا ہے کہ یہ عید ہے۔ چناں چہ اس کو شعبان کی عید کہتے ہیں۔جیسے رمضان کی عید کہا جا تا ہے۔ظاہر ہے کہ شریعت اسلام نے اس رات کو بیہ درجہ ہیں دیا ہے، اللہ کے نبی صَلَیٰ لافاعلیہ کینے کم نے بھی اس رات میں عید کی طرح کا ا ہتما منہیں فر مایا ؛حتی کہ لوگوں کومسجد میں پاکسی اور جگہ عباوت کے لیے جمع کرنے کا تھی اہتمام نہیں کیا گیا،بس اس کی فضیلت بیان کر کےانفرادی عبادت کی طرف متوجہ فرماديا؛ للهذا نقطه اعتدال برقائم رهنا جا ہے اوراس افراط وتفریط کوترک کرنا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي: ٣٢٧/٣

### شبِ براًت میں کیا کرنا جا ہے

اب رما بیسوال که شب برائت میں ہم کو کیا کرنا جاہیے؟ اس سلسلے میں سیجے حدیث میں کوئی خاص عمل نظر سے نہیں گزرا؛ البتة ضعیف حدیث سے جارعمل معلوم ہوتے ہیں اور چوں کہ یہ باب فضائل ہے ہے؛ لہٰذاان برعمل کرنے کی گنجائش ہے۔ ابن ماجہ رحمٰۃ لامِنْہُ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلیٰ لاماہ کی نے فر مایا کہ جب شعبان کی درمیانی شب ہوتو اس کی رات میں عبادت کرد اور دن میں روزہ رکھو؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس رات مغرب کے وقت آسان دنیا بریز ول فر ماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے! مغفرت ما تگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ارے! کوئی ہےرزق ما نگنے والا کہ میں اس کورزق دوں ، کوئی ہے! مصیبت ز دہ کہ میں اسے عافیت دوں ۔اسی طرح ایکارتے ہیں حتی کہ مجمع طلوع ہوجاتی ہے۔(۱) اس حدیث کوعلمانے ضعیف قرار دیا ہے؛ مگر چوں کہ فضائل میں ضعیف کو لیننے کی گنجائش ہے؛اس لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے،اس حدیث میں تین عمل وارد ہوئے ہیں۔رات میں قیام کر کےعبادت کرنا ، دوسرے دن میں روز ہ رکھنا ، تیسرے اپنی مغفرت،رزق،سکون وراحت کے لیے اور دگیر جاجات کے لیے دعا کرنا اور چوتھا عمل الله کے نبی ضائی لافاہ علیہ وسینکم کے عمل سے معلوم ہوا، جس کا ذکر اوپر ہوا کہ آپ اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے؛لہٰذااس رات قبرستان جانا بھی معلوم ہوا؛مگر اس کوفراموش نه کرنا جاہیے که چوں که بیاحا دیث ضعیف ہیں ؛لہٰذاان اعمال کومستقل سنت کا درجہ دینا حدود سے تنجاوز اور دین میں احداث کے مترادف ہے،اس لئے محض یہ بھے کر کہ فضیات حاصل ہو،سا دہ طریقہ بران کا اہتمام کرلیا جائے تا کہ فضیات ہے

ابن ماجه: ۱/۹۹

محردمی نہ ہو ہعض لوگ قبرستان جانے کا ایباا ہتمام کرتے ہیں گویا کہ کوئی واجب کام ہو یامستفل سنت ہو؛ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کے لیے مستفل گاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں ، میرحدود سے تجاوز ہے، جبیبا کہآ گے عرض کروں گا۔

شب برأت ميں دعا كااہتمام

اورایک خاص کام شب برائت میں بیر کرنا چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے ،
چنال چہ حضرت عبداللہ بن عمر بھٹ نے فرمایا کہ پانچ راتیں ہیں ، جن میں دعاء رد
نہیں ہوتی (بعیٰ ضرور قبول ہوتی ہے) وہ راتیں یہ ہیں ، جمعہ کی رات ، رجب کی پہلی
رات ، شعبان کی بیدھرویں رات ، اور عید کی دوراتیں (عیدالفطر اور عیدالاضی ۔) (۱)
اورامام شافعی رُحمٰ کی لائڈ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ یوں کہا جاتا تھا
کہ پانچ راتوں میں دعاء قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات ، عیدالاضی کی رات ، عیدالفطر
کی رات ، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی درمیانی رات ۔ (۲)

امام شافعی رَحِمَیُ لاِندَہُ نے جو فر مایا کہ ' نیہ کہا جاتا تھا'' بیدامام شافعی رَحِمَیُ لاِندَہُ دور صحابہ و تابعین کا ذکر کرر ہے ہیں ۔معلوم ہوا کہاس دور میں بیدبات مشہور تھی۔

## شب براُت کی بدعات

جو کام اس رات میں کرنا ہے ،اس کا ذکر اوپر ہوگیا۔اب میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہاس رات میں بھی بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں جو خلاف شریعت اور نا جائز ہیں ،شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ؛ لہٰذا ان کا موں سے بچنا چاہئے ،بعض لوگ شعبان میں یا خاص شبِ براًت میں اپنے گھروں کی لیائی ، پہائی

<sup>(1)</sup> شعب الايمان: ٣٣٢/٣

<sup>(</sup>r) شعب الايمان (۳/۳)

اور مرمت وغیرہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ضرورت ہوتو یہ کام اس ماہ وشب میں بھی ہوسکتا ہے اور کسی اور وفت بھی ممکن ہے؛ مگر ضرورت کے لیے نہیں؛ بل کہ اس رات و ماہ کی خصوصیت سے اس کوکرنا ہے اصل ہے۔ (۲) اس رات میں مساجد میں ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا، میناروں کو روشنی سے سجانا بھی بے اصل؛ بل کہ شریعت کے خلاف ہے،علانے اس پر سخت تکیر کرتے ہوئے اس کو غیر مسلموں کا طریقہ بتایا ہے۔

(۳) بعض جاہلوں ہیں رہم ہے کہاس رات میں پٹانے چھوڑتے ہیں ، یہ سراسرغیراسلامی رہم ہےادرقطعی طور پرحرام ۔گگرافسوس کہمسلمانوں میں بھی اوروہ بھی میارک رات کےموقعہ براس کارواج ہوگیا۔

(۳) بعض لوگ اس میں حلوا پکانے اور کھانے کھلانے کو ضروری یا مستحب سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں بعض منگھوئوت روایات سے استدلال کرتے ہیں ، ریکھی ہے اصل اور بدعت ہے اور بعض لوگ شربت بناتے ہیں ۔ ریکھی خواہ کو اہ کی بات ہے۔
(۵) بعض لوگ اس رات میں مساجد میں جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں اور بعض لوگ مخصوص فتم کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس سلسلے میں بعض لوگ ' اشغال شب براک ' کے نام سے کتا بچ بھی شائع کرتے ہیں ، جس میں مخصوص انداز سے نماز کا فرکر رہے ہیں، علمائے حدیث نے ان احادیث کو موضوع و باطل قرار دیا ہے۔ فرکر کرتے ہیں ، علمائے حدیث نے ان احادیث کو موضوعات میں ان احادیث کو موضوع جن ان احادیث کو موضوعات میں ان احادیث کو موضوع جن اردیا ہے۔ (۱)

الہٰذا عبادت جو جاہے کی جاسکتی ہے ،فل نماز عام طریقہ کے مطابق ، دعاء ، ذکر ،

<sup>(</sup>I) موضوعات:۲۸/۲۱\_۴۰

— ادکام شعبان وشبر برائے تین کے بیں اسٹ کا کیے بیں اسٹ کا کے بیں اسٹ کو ترک کرنا تلاوت وغیرہ جو حیا ہے کرے بگر ان من گھڑت اعمال وعبادات کو ترک کرنا

عادت دیره .وي ې رب رب رب مرت امان د باوت و رب م عابئے۔

(۱) آج کل اس رات میں قبرستان جانے کی بات پڑمل میں انتہائی غلو ہوگیا ہے۔لوگ و ہاں جا کرخرافات میں شرکیہ اعمال بھی کرتے ہیں ، بدعات قبور میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ بیسب واہیات ہے،ان سے بچنا جا ہیے۔

#### يسم النم التج التحمي

# شب برأت اورنقطهاعتدال

اسلام میں شب ہرائت کی کوئی اصل اور حقیقت ہے یانہیں اور ہے تو کیا اور کس قدر،اس سلسلے میں مختلف طبقات کی طرف سے مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں،بعض لوگ شب براُت کی فضیلت وعظمت اوراس کے مقام ومرتبہ کو پچھاس انداز سے پیش کرتے ہیں کہاس مرکبلہ القدر کا شبہ ہونے لگتا ہے، جس کی عظمت و ہزرگی نص قر آنی سے صراحناً ثابت ہے، جب کہ شب برأت کا معاملہ ایبانہیں اور بعض لوگ شب براُت کی فضیات سے بالکلیہ انکار کرتے اور اس کوایک بے حقیقت شکی قرار دیتے میں، ہارے نز دیک بیہ دونو ں رائیں انتہا پیندانہ میں، پہلی رائے اگر ایک انتہا کو حیھور ہی ہےتو دوسری رائے دوسری انتہا کو پینجی ہوئی ہےاور حق میہ ہے کہ حقیقت ان دونوں کے بین بین ہے۔ابیانہیں کہ فضیلت ثابت نہیں ہے؛ بل کہ ثابت ہےاوراییا بھی نہیں کہ لیلۃ القدر کی طرح اس کی فضیات نص قر آنی سے ثابت ہواوراس طرح کی فضیلت ہوجیسے لیلۃ القدر کی بتائی گئی ہے؛ بل کہ فی الجملہ اس کی فضیلت ثابت ہے، ذیل کے ضمون میں ہم اسی نقطۂ اعتدال کو ٹابت کرنے کی کوشش کریں گے۔

### شب برأت اورقران مجيد

یہ ظاہر ہے کہ کسی شک کی فضیلت کا ثبوت یا تو قرآن مجید ہے ہونا چاہیے یا پھر احادیث شریفہ سے اس کے پیش نظر جب ہم شب براًت پرنظر ڈالتے ہیں تو اس کی فضیلت اورعظمت کا کوئی سراغ قرآن مجید کی کسی آیت سے نہیں ملتا؛ البعة بعض حدیثوں ہے اس کا پینہ چلتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، بعض حضرات نے شب برائت کی عظمت اور بزرگ برقر آن مجید سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ چناں چہ نُبِوَرَقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

﴿ خُمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِيُنِ إِنَّا أَنُوَلُنَاهُ فِى لَيُلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنُذِرِيْنَ فِيْهَا يُفُوقُ كُلُّ آمُرٍ حَكِيْمٍ آمُوا مِّنُ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُوسِلِيْنَ﴾ مُوسِلِيْنَ﴾

(حم (اس كے معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے) قسم ہے واضح كتاب كى ، بلا شبہ ہم نے اس كومبارك رات ميں نازل كيا، ہم آگاہ كرنے والے بنے۔ اس رات ميں ہر حكمت والا معاملہ طے كيا جاتا ہے۔ حكم ہوكر ہمارے ياس ہے ہم بجيخے والے بيں۔)

ان آیات میں جو ''لیلہ مبارک' (برکت والی رات) کا ذکر آیا ہے، اس سے بعض لوگ بہی شپ براُت مراد لیتے ہیں ؛ گرجمہور علا کے نزویک اس مبارک رات سے مراد شپ براُت مراد لیتے ہیں ؛ گرجمہور علا کے نزویک اس مبارک رات ہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے مبارک رات میں قرآن نازل فرمایا اور خود قرآن نے دوسری جگہ بتا دیا کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ تولا محالہ اس مبارک رات سے بھی وہی لیلۃ القدر مراد ہونا جا ہیے۔

علامه ابوحیان اندلسی رَحِمَّ الْمِنْ الله نَهِ البِی تفسیر "البحو المحیط" میں فرمایا کہ:
" قادہ ، زید اور حسن بصری رحم م رُثُلَم نے فرمایا کہ لیلہ مبارکہ سے
مرادلیلۃ القدر ہے ۔ عکر مہ رَحِمَ تُرْلِیْنُ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے

مرادشعبان کی درمیانی رات (شب برات) مراد ہے۔ابو بکر بن عربی رومیانی رات (شب برات) مراد ہے۔ابو بکر بن عربی رومیانی نابت نہیں ہے۔'(۱)

امام سیوطی رَحَیٰ لُولِائی نے متعدد صحابہ اور تابعی حضرات سے یہی نقل کیا ہے کہ اس آیت میں مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ بیقول حضرت ابن عباس کے مخترت ابو مالک، حضرت ابو عبد الرحمان سلمی ،حضرت قادہ ،حضرت ابو الجوزاء وغیرہ سے منقول ہے اور حضرت ابن عباس کے سے بیقول مجابد ،حضرت ابو الجوزاء وغیرہ سے منقول ہے اور حضرت ابن عباس کے سے بیقول بسند صحیح ثابت ہے، جبیبا کہ علامہ سیوطی رُحِنی لُولِیٰ نے حاکم کی روایت سے نقل کر کے بنایا ہے کہ امام حاکم رُحِنی لُولِیٰ نے اس کی تھیج کی ہے اور یہی قول حضرت عکرمہ کے تایا ہے کہ امام حاکم رُحِنی لُولِیٰ نے بہطریق عطا خراسانی اور ابن ابی شیبہ وجمہ بن نصر اور ابن المنذ روجہ می لُلْم نے بہطریق محمہ بن سوقد عکرمہ سے اس کی شیبہ وجمہ بن نصر اور ابن المنذ روجہ می لُلْم نے بہطریق محمہ بن سوقد عکرمہ سے اس کی شیبہ وجمہ بن نصر اور ابن المنذ روجہ می لُلْم نے بہطریق محمہ بن سوقد عکرمہ سے اس کی شیبہ وجمہ بن نصر اور ابن المنذ روجہ می لُلْم نے بہطریق محمہ بن سوقد عکرمہ سے اس کی شیبہ وجمہ بن نصر اور ابن المنذ روجہ می لُلْم نے بہطریق محمہ بن سوقد عکرمہ سے اس کی شیبہ وجمہ بن نصر اور ابن المنذ روجہ می لُلْم نے بہطریق محمد بن سوقد عکرمہ سے اس کی شیبہ وجمہ بن نصر اور ابن المنذ روجہ می لُلْم نے بہطریق محمد بن سوقد عکرمہ سے اس کی ہے۔ (۱)

حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی ترحم نالیدگی "بیان القرآن" میں فرماتے ہیں کہ لیار مبارکہ کی تفسیر کہ لیار مبارکہ کی تفسیر اکثر نے شب قدر سے کی ہے اور بعض نے لیار مبارکہ کی تفسیر لیاۃ البراکت ہے کی ہے؛ لیکن چوں کہ کسی روایت میں نزول قرآن وار دنیوں اور شب فیلہ البراکت میں نزول خود قرآن میں مذکور ہے؛ اس لیے بیقسیر صحیح نہیں معلوم ہوتی ۔ (۳) مشہور فقیہ ومفسر مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی ترحم ٹی لائڈ گا اپنی تفسیر معارف القرآن میں رقم طراز ہیں:

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط: ۳۱/۸

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور: ٣٨/٥\_٣٩\_

<sup>(</sup>٣) ملخصات از بيان القرآن تفسير، مُؤَوَّة الله إلى ١٥٤٠

''لیلہ میار کہ سے مراد جمہور مفسرین کے نز دیک شب قدر ہے، جو رمضان مبارک کے اخیرعشرہ میں ہوتی ہے، اس رات کومبارک فرمانا اس لیے ہے کہاس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے اینے بندوں پر یے شارخیرات و برکات نازل ہوتی ہیں اور قر آن کریم کا شب قدر میں نزول ہونا ،قرآن کی نُیوَدُقِ الْقَائَلا مِیں تصریح کے ساتھ آیا ہے ،اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں بھی لیلہ مبار کہ سے مرادشب قدر ہی ہے، (آگے چل کرفر ماتے ہیں ) اوربعض مفسرین عکرمہ دغیرہ سےمنقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں لیلہ میار کہ سے مراد شب برأت یعنی نصف شعبان کی رات قرار دی ہے ؛گمراس رات میں نزول قرآن ، دوسری تمام نصوص قر آن اور روایات حدیث کے خلاف ہے اور چوں کہ بعض روامات میں شب براکت لیمنی شعبان کی پندھرویں شب کے متعلق بھی آیا ہے کہاس میں آجال (عمروں) اور ارزاق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں؛اس لیے بعض حضرات نے آیت مذکورہ میں لیلہ مبارکہ کی تفسیر لیلة البرأت ہے کر دی ہے؛ مگر پیچے نہیں۔''(۱)

غرض ریہ کہ جمہور مفسرین نے خواہ وہ متفدین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے ،اس آیت میں اور عکرمہ ﷺ وغیرہ سے ،اس آیت میں اور عکرمہ ﷺ وغیرہ سے منفول قول کو جس میں اس سے مراد شب برائت لی گئی ہے ،ضعیف اور نا قابل التفات قرار دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) معارف القران: ۷۵۸\_۷۵۸

#### ایک ضروری وضاحت

گریادر کھنا جا ہے کہ ان مفسرین کا مطلب ومقصد، شب برأت کا انکارونی نہیں ہے؛ بل کہ ان کا مقصد صرف بیہ ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات میں ' الیک مبارکہ' جو واقع ہوا ہے، اس کی تفییر' شب برأت' سے کرنا سیح نہیں ؛ کیوں کہ اس جائہ بید بھی مذکور ہے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا اور قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے نہ کہ البرات' میں؛ لہذا لیلہ مبارکہ کی تفییر میں سیح بات یہی ہے کہ اس سے مرادلیلۃ القدر ہے، ظاہر ہے کہ اس سے شب برأت کی بالکا یہ فی وا نکار پر استدلال درست نہیں، اس سے صرف بید ثابت ہوا کہ لیلہ مبارکہ سے بیم اونہیں۔ مساکہ بلا مہ شوکانی رحم کہ اس سے صرف بید ثابت ہوا کہ لیلہ مبارکہ سے بیم اونہیں۔ جسیا کہ بلا مہ شوکانی رحم کہ نظام نے لکھا ہے:

"وَأُورُدَ مَا وَرَدَ فِي فَضُلِ لَيُلَةِ النَّصُفِ مِنْ شَعُبَانَ وَذَٰلِكَ لاَ يَسْتَلُوْمُ انها المراد بقوله في ليلة مباركة." (1) وَذَٰلِكَ لاَ يَسْتَلُوْمُ انها المراد بقوله في ليلة مباركة." (1) (انهول نے (سیوطی رَحِن لائِن نے ) شعبان کی درمیانی شب کی فضیلت میں وہ روایات جواس بارے میں آئی ہیں ان کوقل کیا ہے۔ گر اس سے لازم نہیں آتا کہ لیلہ مبارکہ سے یہی مرادہ و۔)

بہ ہرحال بتانا ہے ہے کہ اب تک کی بحث وتفصیل سے اتنا معلوم ہوا کہ قرآن میں مذکورلیلہ مبار کہ سے شب برائت ہی مراذبین ؛ بل کہ لیلۃ القدر مراد ہے، اب رہا ہے کہ فی نفسہ اور فی الواقع شب برائت کی کوئی اصل ہے یانہیں ؟ بیستقل مسکلہ ہے۔ اور ہمارا جواب بیہ ہے کہ شب برائت لیمن شعبان کی درمیانی رات کی فضیلت بعض احادیث صحیحہ سے ٹابت ہے اور اس کی تائید وتقویت اور بعض جزوی امور کی تفصیل میں صحیحہ سے ٹابت ہے اور اس کی تائید وتقویت اور بعض جزوی امور کی تفصیل میں

<sup>(1)</sup> فتح القديرشوكاني: ١٥/٣

ا منام إشعبان وشب براك تتحقيق كآ كين ميس المحام وشعبان وشب براك تتحقيق كآ كين ميس

بہت ی ضعیف احا دیث بھی موجود ہیں ،اور کسی مصنف کواس سے انکار کی مجال نہیں ۔ شب برائت اور احا دیث

(۱) حضرت معاذبن جبل ﷺ نے روایت کیا کہ رسول اللہ طائی لافہ فلیہ وکیس کم نے ارشاد فرمایا:

« يَطَّلِعُ اللَّهُ إلَى خَلَقِهِ فِي لَيُلَةِ النَّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ فَيَعُفِرُ لِجَمِيْعِ خَلُقِهِ إلَّا لِمُشُوكِ أَوْ مُشَاحِنٍ. » (١) فَيَعُفِرُ لِجَمِيْعِ خَلُقِهِ إلَّا لِمُشُوكِ أَوْ مُشَاحِنٍ. » (١) (الله تعالى شعبان كى درميانى رات ميں التى مخلوق كى طرف خصوص توجه فرماتے ہيں اور سوائے مشرك اور كينه پرورك سبكى مغفرت فرما ويت ہيں۔)

شخ ناصرالدین البانی رحمہ لولئ نے النہ کی تعلیق میں فرمایا کہ بیحدیث سے جے ہے اور اس کے راوی مکول اور مالک بن سخام اور اس کے راوی مکول اور مالک بن سخام رحمہ لالٹ کے درمیاں انقطاع ہے؛ لیکن اس نے شواہد کے اعتبار سے سے ہے۔ (۲) اور نیز نا صرالدین البانی رحمہ لالڈ جومشہور سلفی عالم ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں 'اصلاح المساجد'' مصنفہ علامہ جلال الدین قاسمی رحمہ لالڈ بن قاسمی رحمہ لالڈ بن قاسمی رحمہ لالڈ بن قاسمی رحمہ لائی اللہ بن البانی رحمہ لائی رحمہ لائی رحمہ لائی رحمہ لائی رحمہ لائی دیں البانی رحمہ لائی رحمہ لائی رحمہ لائی دیں البانی رحمہ لائی دیں البانی رحمہ لائی اللہ بن البانی رحمہ لائیں اللہ بن البانی رحمہ لائیں اللہ بن البانی رحمہ لائی اللہ بن البانی رحمہ لائی اللہ بن البانی رحمہ لائیں اللہ بن البانی رحمہ لائیں اللہ بن البانی رحمہ بنا میں اللہ بن البانی رحمہ بنا اللہ بن البانی رحمہ بنا اللہ بن البانی رحمہ بائیں اللہ بن البانی رحمہ بنا اللہ بن البانی رحمہ بنا اللہ بن البانی رحمہ بائیں اللہ بن البانی رحمہ بائیں اللہ بنا الل

 <sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان: ۱۲۲۱/۲۱، معجم کبیر طبراني: ۱۰۸/۲۰ موارد الظمان: ۱۸۸/۲۰ موارد الظمان: ۱۸۸/۲۰ موارد الظمان: ۱۸۸/۲۰ موارد الظمان: ۱۸۸۸، السنه لابن عاصم: ۱۲۲۲/۱

<sup>(</sup>٢) السنه لابن ابي عاصم: ٢٢٣/١

<sup>(</sup>٣) حاشيه اصلاح المساجد مترجم: ١٢٨،مطبوعه الدار السلفيه بمبي

ہیں اور بہت تی کتا بول کے مصنف ہیں ،ان کی پیشہاوت طبقدامل حدیث کے لیے جست ہے،ان کی پیشہاوت طبقدامل حدیث کے لیے حجت ہے،الا بیہ کہ داائل کی روشنی میں کوئی اس کا غلط ہونا ثابت کر دے۔

### دوسری حدیث

حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی (فاہ علبہ و کسلم نے فرمایا:

﴿إِذَاكَانَ لَيُلَةُ النَّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ يَنُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّى اللَّهُ مَاكَانَ مِنُ مُشُوكٍ إِلَّا مَاكَانَ مِنُ مُشُوكٍ إِلَّا مَاكَانَ مِنُ مُشُوكٍ أَوْ مُشَاحِنِ لِاَ خِيه. ﴾ (١)

(جب شعبان کی ورمیانی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی آسان و نیا پر نازل ہوتے ہیں اور بس اپنے ہندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے اس کے جوشرک بو میاا پنے بھائی ہے کہندر کھتا ہو۔) امام بزار رحمۂ (رفائ نے اس کی تخ تج کے بعد فرمایا:

"وَقَدُ رُوِى عَنُ غَيْرِ أَبِي بَكُرٍ وَإِنَّ كَا نَ فِي اِسْنَادِهِ شَيْءٌ فَجَلَالَةُ أَبِي بَكُرٍ وَإِنْ كَا نَ فِي اِسْنَادِهِ شَيْءٌ فَجَلَالَةُ أَبِي بَكُرٍ تُحَسِّنُهُ."

(یہ حضرت ابو بکر ﷺ کے ملاوہ دیگر صحابہ ہے بھی مروی ہے،اس کی سند میں اگر چہ کچھ کمی ہے؛ مگر ابو بکر ﷺ کی جلالت وعظمت اس حدیث کی شخسین کرتی ہے۔)

نیز کہا کہ عبدالملک این عبدالملک معروف راوی نہیں ہے؛ لیکن ایل علم نے اس

<sup>(</sup>١) بزار: ا/٢٠٤٠ عتقاد أهل السنة: ١٩٣٩/٣ السنه لابن أبي عاصم: ٢٢٢/١

حدیث کوروایت کیااورنقل کیااوراس کوقبول کیا ہے؛اسی لیے ہم نے بھی اس کا ذکر کیا۔(۱)

علامہ مبارک بوری رحمٰی لالنہ نے تحفۃ الاحوذی میں بہ حوالہ ترغیب وتر صیب کہا کہ حدیث ابو بکر ﷺ کی تخ تابج بزار وہیہ تی نے کی ہے، جس کی سند لا با س بہ ہے ( یعنی قابل قبول ) ہے۔ (۲)

شخ ناصرالدین البانی رَحِمَیُ لاِللَّہُ نے اس کی تعلیق میں اس کو سیحے قرار دیا ہے اور فر مایا کہ اس کی سنداگر چہضعیف ہے ؟ مگر میں نے اس حدیث کواس کئے سیحے قرار دیا کہ صحابہ کرام ﷺ کی ایک جماعت سے اس کی روایت کی گئی ہے جن کی تعداد میرے نزدیک آٹھ تک بہنچی ہے۔ (۳)

تيسرى حديث

ا مام احمد ابن طنبل رَحِمَةُ لَا يَّنَ مَنْ مِينَ حَفْرِت عَبِدَ اللَّهُ ابن عَمر عَفَقَ ہے۔ روایت کیا ہے:

يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى خَلَقِهِ لَيُلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغُفِرُ
 لِعِبَادِهِ إِلَّا الْلِثُنيَٰنِ مُشَاحِن وَقَاتِلُ النَّفُسِ.

(نبی کریم مَمَایُ لاَفِدَ قَلْبُورِ مِسَلَم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی درمیانی رات میں اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دو آ دمیوں کے سوا سب بندوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں ایک کینہ پرور، دوسر سے خودکشی

<sup>(1)</sup> مستديزار: ا/٢٠٤

<sup>(2)</sup> تحفة الاحوذي: 345/3

<sup>(</sup>۳) السنه لا ابن عاصم: ۱/۲۲۳

کرنے والے کی۔)<sup>(1)</sup>

اس حدیث کے بارے میں منداحمہ کے مقف علامہ احمر محمد شاکر رحمہ گرفتہ اس کی تعلیق میں فرمائے ہیں'' اسنادہ صحیح'' یعنی اس حدیث کی سند صحیح ہے اور علامہ نور الدین ہیٹمی رحمہ (مند نے اس کو مجمع الزوائد میں نقل کرکے فرمایا کہ اس کو احمہ رحمہ گرفتہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ابن اہیعہ رحمہ نرفتہ راوی ہیں اور بیہ ''لین الحدیث' ( کمزور) ہیں اور ہاتی راوی سب ثقہ ہیں۔ (۲)

علامہ بیٹمی رحمی زیدہ نے ابن لہ بعد رحمی زیدہ کے سواسب راویوں کی تویش کی سے ، رہا ابن لہ بعد رحمی زیدہ کا معاملہ توبات بہ ہے کہ ان کے متعلق محدثین کی رایوں میں اختلاف ہے ، بعض محدثین نے ان کو ضعیف قر اردیا ہے اور بعض محدثین نے ان کی تویش فر مادیا ہے اور بعض محدثین نے ان کی تویش فر مادی ہے ، اس لیے ان کو مطلقا ضعیف قر اردینا صحح نہیں ، امام احمد بن صنبل رحمی زیدہ نے ان کی تویش وقعریف کی ہے اور فر مایا کہ حدیث کی کثرت وصبط واتقان میں مصر میں ابن لہ بعد رحمی زیدہ کو جسیا کون تھا ؟ یعنی کوئی وہاں ان کے مرتبہ کا نہیں اور سفیان ثوری رحمی زیدہ نے فر مایا کہ ابن لہ بعد رحمی زیدہ کے باس اصول میں اور سفیان ثوری رحمی زیدہ کا کہ میں نے گئی جج صرف اس لیے کیے کہ ابن لہ بعد برحمی زیدہ نے ان کی تویش کی بین اور مار تا احد بن صالح رحمی زیدہ نے ان کی تویش کی بھی اور مار تا احد بن صالح رحمی زیدہ نے ان کی تویش کی ہے ۔ (۳)

ایسے راوی کومطلقا ضعیف قرار دیناصیح نہیں ؛ای لیے بہت سے محدثین ان کی حدیث کوضیح یا کم از کم حسن قرار دیتے ہیں ۔غرض یہ کہ مذکورہ حدیث کی سندیا توضیح

<sup>(</sup>۱) مستداحمد: ۱۰/۱۵ رسیش:۲۲۳۲

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوالد: ١٦٨/

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ٣٤٥/٥

حضرت عوف بن ما لک ﷺ سے رویت ہے کہ نبی کر بم صَلَیٰ لاَیہ ﷺ نے فر مایا: فر مایا:

« يَطَّلِعُ اللَّهُ عَلَى خَلُقِهِ لَيُلَةَ النَّصُفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغُفِرُلَهُمْ كُلُّهُمُ إِلَّا لِمُشُرِكِ أَوْ مُشَاحِنِ. » فَيَغُفِرُلَهُمْ كُلُّهُمُ إِلَّا لِمُشُرِكِ أَوْ مُشَاحِنِ. » (الله تعالى شعبان كى درميانى رات ميں اپن مخلوق پر توجه فرماتے ہيں اپن مخلوق پر توجه فرماتے ہيں پس سب كى مغفرت فرماديتے ہيں سوائے مشرك اور كينه پرور يور) (۱)

علامہ پیٹمی ترحم کی لائدی کہتے ہیں کہ اس کو ہزار نے روایت کیا اور اس کی سند میں عبد الرحمٰن بن زیاد بن انعم راوی ترحم کی لائٹی ہیں ، احمد بن صالح ترحم کی لائٹی نے ان کی توثیق کی ہے ، دوسرے اس سند میں ابن انہ یعہ ضعیف راوی ہیں ، باقی سب راوی ثقہ ہیں۔

ابن لہیعہ ترعمی لاڈی کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ان کی تضعیف بعض نے کی ہے ، نہ کہ سب نے اور عبد الرحمٰن ابن زیاد بن افعی ترحمی لاؤی بھی ابن لہیعہ کے درجہ کے راوی ہیں اور نہ صرف احمد بن صالح ترحمی لاؤی نے ؛ بل کہ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے محدثین نے ان کی توثیق کی ہے اور ابن المبارک اور سفیان توری محرکم کی لوڈی جیسے حضرات نے ان کی توثیق کی ہے اور ایک بن سعید ، امام بخاری محرکم کی لوڈی جیسے حضرات نے ان کی توثیق کی ہے اور ایم بن صالح رحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور ایم بن صالح رحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح رحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح رحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح رحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح رحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح رحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بخاری کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح ترحمی المام بنام کی توثیق کی ہے اور احمد بن صالح توثیق کی توثیق کی ہے توثی کی ہے توثیق کی ہے توثیق کی توثیق کی ہے توثیق کی ہے

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوالد: ۱۵/۸،مسندبزار: ۱۸۹۳۸

پر تنقید کی ہےاوران کے قول کوغیر مقبول قرار دیا ہے، جنہوں نے عبدالرحمٰن بن زیا د پر جرح کی ہے۔(۱)

لہٰذاان کی روایت بھی کم از کم حسن ہوگی اور پھر پہلی روایت سے تا ئیدیا کرضرور قابل قبول ٹہرے گی۔

يانجوين حديث

حضرت ابوموسی اشعری ﷺ نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صَلَی لَاللّٰہ عَلَیْہُ وَمِیْکُمِ کَا اللّٰہُ عَلَیْہُ وَمِیْکُمُ مِنْ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَمِیْکُمُ مِنْ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَمِیْکُمُ مِنْ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَمِیْکُمُ اللّٰہُ عَلَیْہُ وَمِیْکُمُ مِنْ اللّٰمُ عَلَیْہُ وَمِیْکُمُ مِنْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْہُ وَمِیْکُمُ مِنْ اللّٰمُ عَلَیْہُ وَمِیْکُمُ مِنْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَیْہُ وَمِیْکُمُ مِنْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمِ عَلِیْ اللّٰمِ عَلَیْ ا

﴿ يَنُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّى سَمَاءِ الدُّنيَا لَيُلَةَ النِّسُفِ مِن شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِآهُلِ الْآرُضِ اللَّالِمُشُوكِ أَو النَّصُفِ مِن شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِآهُلِ الْآرُضِ اللَّالِمُشُوكِ أَو مُشَاحِن. ﴾ (٢)

(ہمارا رب شعبان کی درمیانی شب میں آسان دنیا پرنزول اجلال فرما تا ہے ،سوائے مشرک اور کینہ پرور کے تمام اہل زمین کی مغفرت فرمادیتا ہے۔)

اس حدیث کوبھی شخ البانی رحمی ٹی لائدہ نے السنۃ کی تخریج میں سنداً ضعیف ہونے کے باوجود شواہدات کی وجہ سے سیح قرار دیا ہے۔

مجیھٹی حدیث

حضرت ابونغلبه ﷺ نے کہا کہ رسول صَلَیٰ لِاَلَهُ اللّٰہِ اللّٰہ ال

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب: ۲/۲۸

<sup>(</sup>٢) السنه لابن ابي عاصم: ١/٢٢٢/١عتقاد اهل السنه الالكائي: ٣٢٤/٣

فَيَغُفِرُ لِلْمُؤْ مِنِيُنَ وَيَتُرُكُ آهُلَ الضَّغَائِن وَآهُلَ الْحِقَٰدِ بِحُفُدِ بِحُفَٰدِ مِنْ الْمُؤْ مِنِيُنَ وَيَتُرُكُ آهُلَ الضَّغَائِن وَآهُلَ الْحِقَٰدِ بِحُفُدِ هِمُ. ﴾ (ا)

(جب شعبان کی درمیانی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپی مخلوق پر توجہ فر ماتے ہیں اورمومنین کی مغفرت فر مادیتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کوان کے بغض کی وجہ سے (مغفرت کئے بغیر) جھوڑ دیتے ہیں۔)

السنة کی تخریج میں شخ البانی رحمی لالا کے نے فرمایا کہ بید حدیث سیجے ہے اور احوص بن حکیم رحمی لالا کی کے علاوہ اس کے تمام راوی ثقہ ومعتبر ہیں، احوص حافظہ میں کمزور ہیں، جبیبا کہ تقریب میں لکھا ہے؛ مگران کے جیسے راوی سے استشہاد کیا جاسکتا ہے، پس جوروایت اس کے بعد ہے اور جوشواہدات اس سے پہلے گذرے ہیں، ان سے بیتو ی ہوجاتی ہیں۔

خلاصه كلام

ان تمام تفصیلات و تحقیقات سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ شب براک کی فضیلت میں صحیح حدیث وارد ہوئی ہے؛ کیوں کہ سند میں کلام ہونے کے باوجود متعدد سندوں کی وجہ سے بید رجہ صحت کو پہو نیج چکی ہے اور بعض حدیثوں پر تو علانے صاف طور پر صحیح ہونے کا تکم بھی لگایا ہے، جبیبا کہ اوپر حوالہ گزر چکا، خصوصاً علامہ ناصر الدین البانی رَحْمُ گُرلِلْمُ کا کہ وہ حدیث کے معاملہ میں بڑے سخت واقع ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے حضرت معافی حدیث کے معاملہ میں بڑے بخت واقع ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے حضرت معافی حدیث کوصاف طور پر سیجے قرار دیا ہے۔
اس کے بعد کسی اہلِ حق اور منصف کو بجال انکار نہیں، اور جولوگ حدیث پر عمل اس کے بعد کسی اہلِ حق اور منصف کو بجال انکار نہیں، اور جولوگ حدیث پر عمل

<sup>(</sup>۱) السنته لابن ابي عاصم: ۲۲۳/۱

کے مدعی ہیں، ان کوتو اس میں اور زیادہ حق پرتی اور حدیث سے دلچیس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کوقبول کرنا جا ہئے۔

# علامهمبارك بورى كاارشاد

ہم یہاں مشہوراہل حدیث عالم علامہ عبد الرحمان مبارک پوری رحمیٰ لافیڈی جو ایٹ وقت کے بڑے محدث بھی مانے جاتے ہیں ،اوراہل حدیث کے بڑ دیک ان کا بڑا او نیجا مقام ہے ، ان کا اس سلسلہ میں ارشاد نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترندی میں بہلے تو فر مایا:

" اعلم انه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة احاديث مجمو عها تدل على أن لها اصلا".

(جان لو کہ شپ براُت کی فضیلت میں متعددا حادیث آئی ہیں ،ان سب کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی اصل ہے۔) پھر چندا حادیث نقل کر کے اخیر میں فر مایا :

"فهذه الاحادیث بمجموعها حجة علی من زعم أنه لم یثبت فی فضیلة لیلة النصف من شعبان شی." (۱)

(بیاحادیث ایخ مجموعه کے اعتبار سے ان لوگول کے خلاف جحت بیں جو بیگمان کرتے ہیں کہ شعبان کی درمیانی شب کی فضیلت میں کوئی بات ثابت نہیں۔)

غور فر مایا جائے کہ علامہ مبارک پوری کس قدر وضاحت سے فر مارتے ہیں کہ جولوگ بیر گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شب براُت کی فضیلت ٹابت نہیں ، ان پر بیراحا دیث

<sup>(1)</sup> تحفة الاحوزي: ٣٦٤/٣

جحت ہیں ،اگر پھر بھی ان کو کوئی نہ مانے تو کیا علاج؟ میں میں میں ایک میں میں کے میں میں کا میں میں کے میں می

# علامه عبیدالتّدمبارک بوری کی وضاحت

نیز علامہ عبیداللہ مبارک پوری رحمۂ لافنۂ کہ وہ بھی اہل حدیث علماء میں سے ہیں اور انہوں نے مشکوۃ کی نشرح بھی کھی ہے، وہ فر ماتے ہیں:

" لكنه ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان احاديث اخرى وهي بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلتها شي." (١)

(کیکن شعبان کی درمیانی شب (شب برائت) کی فضیلت میں دیگراحادیث وار دہوئی ہیں اور بیاحادیث اپنے مجموعہ کے اعتبار سے ان کے خلاف ججت ہیں جو گمان کرتے ہیں کہاس کی فضیلت میں کچھ ثابت نہیں۔)

نیز آگے چل کراس سلسلہ کی بہت ہی احادیث کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ بعض احادیث سند حسن سے ثابت ہیں۔ نیز حدیث معاذ (جوہم نے اوپر نقل کی ہے) کے بارے میں علامہ ذرقانی رحمیٰ لایلنڈ سے نقل کیا کہ وہ حسن ہے، بیجے نہیں ،اس کے بعد فرماتے ہیں:

" وهذه الاحاديث كلها تدل على عظم خطرليلة نصف شعبان و جلالة شانها وقد رها و انها ليست كالليا لى الاخر فلا ينبغى أن يغفل عنها بل يستحب احياء ها بالعبادة والدعاء والذكر والفكر." (٢)

<sup>(</sup>۱) موعاة شرح مشكوة: ۳۲۵/۳

<sup>(</sup>r) مرعاة: ٣٣٢-٣٣١/٣

ربیساری حدیثیں شعبان کی درمیانی شب کی عظمت اوراس کی شان جلالت پر دلالت کرتی ہیں اوراس پر بھی کہ بیرات دیگراورراتوں کی طرح نہیں ہے، لہٰذااس سے غفلت برتنا مناسب نہیں ، بلکہ عبادت، دعاء، ذکراور فکر کے ذراجہ اسمیں جا گنامستحب ہے۔)

خاتمة الكلام

ان حوالجات اور تفصیلات سے بہ خوبی واضح ہوگیا کہ 'شب براُت' کی فضیلت ثابت ہے اور خودائل حدیث علما اس کے قائل ہیں۔ اور رات میں جا گئے اور عبادت کرنے کومستحب قرار دیتے ہیں؛ گرافسوس کہ آج الل حدیث لوگوں کا عام نقط نظریہ ہوگیا ہے کہ شب براُت کوئی چیز نہیں۔ حالال کہ الل حدیث علما نے اس نقط نظر پر تنقید کی ہے ، جبیبا کہ آپ نے ملاحظ فر مالیا۔ دعاء ہے کہ اللہ تعالی تجی فہم اور اچھی نظر عطافر مائے ۔ آبین



### بساليالجالجير

# منكرات شب برأت

شب براًت کی عظمت اور فضیات احادیث کی روشنی میں ایک ثابت شدہ امر ہے اور ہرز مانے میں علمائے کرام اور ہزرگان دین نے اس رات کے ساتھ عظمت وحرمت ہی کامعاملہ فر مایا ہے۔

گراس عظمت اور فضیت والی رات کومن گھڑت رسومات و بدیات اور خلاف عقل و نفرع خرافات سے لوگول نے ضالع کرنا شروع کردیا ہے، فضیت والے مہینے ہول یادن ،ان کا ورود و ظہور خدا کی ایک عظیم فعمت ہے، جس کی قدر کرتے ہوئے ان ایام و نبور کو اللہ کی رضا جو کی میں صرف کرنا وین و علی دونوں کا اقتضا ہے؛ مگر افسوس کداس شب میں مجیب طرح کے خراف ت اور من گھڑت رسومات کورائ کیا گیا ہے، اور دین کی اصل شکل و صورت کو مین کردیا گیا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ شب برأت کے اس منظرات کو بیان کر کے انکا روک جو نے تا کہ ہم سب شیطانی حیا برازیوں سے نبچے رہیں۔ و اللہ المدوفق

ہتش بازی کی رسم

شب براُت کے موقعہ پرآتش بازی اور پٹا نے چھوڑنے کی رہم اکثر علاقہ میں رائج ہے۔ یہ بین معلوم کہ شب براُت جیسی عظیم رات کے ساتھ اس فتیج رہم کوکس نے اور کب جوڑا لائیکن جس نے بھا نتیجا کہ موصیت کا مربکت ہوا؟ کیوں کہ آتش بازی ایک تو سراسر غیر اسلامی اور مشرکیون کی رہم ہے۔ چنال چہ غیر مسلموں کا رہم ہے۔ چنال چہ غیر مسلموں

میں شادی کے موقعہ پر ،عیدوتہوار کے موقعے پر اور دیگر اور خاص مواقع پر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام میں غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے پرسخت یا بندی عائد کی گئی ہے۔

حدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی الفاعلیہ وسیلم نے فرمایا:

« من تشبه بقوم فهو منهم. » (١)

(جوشخص کسی قوم ہے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں میں سے شارہوگا۔)
اب اندازہ سیجئے کہ جولوگ شب برائت میں اس غیر اسلامی بے ہودہ رہم کو
اختیار کرتے ہیں ،وہ اس حدیث پاک کے مطابق کن لوگوں میں شار ہو نگے ،
دوسر ہے اس میں مال و دولت کی تصبیع ہے کہ اللہ کی نعمت یوں حرام میں اڑایا جائے صدیث پاک میں نبی کریم حمائی (وار چائے کے اللہ کی نعمت اور حرام میں اڑایا جائے صدیث پاک میں نبی کریم حمائی (وار چائے کے مال کوضا آنع کرنے سے ختی سے منع فر مایا ہے۔

ایک صدیث میں ہے کہ آپ صَلیٰ لاِفدہ علیٰ کِیرِ نِسِنَم نے ارشاد فرمایا کہ' اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو منع فرمایا ہے۔ (۱) ماؤں کی نافر مانی کرنا۔ (۲) لڑکیوں کو زندہ در گورکرنا۔ (۳) دوسروں کے حقوق ادانہ کرنا۔ (۴) کسی کا مال ناحق طور پر لینا۔

اوران چیزوں کو ممروہ قرار دیا ہے، یعنی نا پسند ٹہرایا ہے۔(۱)فضول ولا یعنی بات چیت۔(۲)فضول ولا یعنی بات چیت۔(۲)خواہ کو اوکواہ کہ سوالات کی کنڑت۔(۳) مال کوضا کع کرنا۔(۲) اس طویل حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مال و دولت کو ہر با دکرنا ،ضائع کرنا ،اللّٰد کے نز دیک نا پسندیدہ ہے۔ نیز قرآن شریف میں ہے:

<sup>(1)</sup> ابو داو د: 900/r ،مستداحمد: 97/r ،مستد بزار: 1/2

<sup>(</sup>۲) بخاری: ۳۸۱/۱۲۲۱ الادب المفرد: ۱۵موطامالک: ۳۸۸مسلم: ۵/۲۵

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُو اوَلَا تُسُرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُرِفِيْنَ ﴾ ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُو اوَلَا تُسُرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُرِفِيْنَ ﴾ ( الْآغِزَافِيْ: ٣١)

( کھا ؤ، پیو، مگراسراف نہ کرو؛ کیوں کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو بیندنہیں کرتا۔)

سوچے! کہ پٹانے چھوڑنے کی رسم، اضاعت مال، تبذیر واسراف اور فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے اور اللہ تعالی نے اس پرایک تو بیفر مایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی وہ بھی شیطان ہیں جیسے شیطان کا بھائی شیطان ہی ہوگانہ کہ کچھاور۔ دوسرے بیفر مایا کہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا اور بینظا ہر ہے کہ خدا تعالی کا کسی کو تا پہند کرنا ، اس کا انتہائی درجہ کا عذاب ہے۔ اس سے بڑا کیا عذاب اور کیا مصیبت کہ اللہ تعالی کی نظر سے تا پہند بیرہ ٹیریں۔

غرض اسلام میں آتش بازی کی رسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں غیروں سے مشا بہت،اضاعت مال و دولت اوراسراف و تبذیر کہ گناہ شامل ہیں۔

پھر دنیوی اعتبار سے دیکھئے تو بیہ خت خطرہ کی چیز ہے، چناں چہ ہندووں کے تہوار دیوالی کے موقعہ پران پٹاخوں سے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں، جانی نقصانات ہوتے ہیں، جانی نقصانات ہوتے ہیں، مالی نقصانات ہوتے ہیں، مالی نقصانات ہوتے ہیں، نواس اعتبار سے بھی بیرسم قابل مزک ہے۔غرض بیاتی رسم غیروں کی رسم ہے۔

لہٰذاہرمسلمان کواس ہے پر ہیز کرنا چاہیے۔

گھروں کی لیپ بوت

شب برأت نے موقعہ پر بہت سے لوگوں میں ایک روائ ہے ہے کہ گھروں کی مرمت اور پیٹنگ ایک دنیوی مرمت لیائی پتائی کا کام کرواتے ہیں ،گھروں کی مرمت اور پیٹنگ ایک دنیوی ضرورت کا کام ہے، جب ضرورت محسوس ہوتو کیا جاسکتا ہے،خواہ وہ شعبان کامہینہ ہو یار جب کایا کوئی اور ،اسی طرح کوئی دن بھی اس کے لیے مقررتہیں ،گرشب برأت یا شعبان کی شخصیص کے ساتھ اس ممل کا اہتمام دین میں اضافہ اور بدعت ہے ،اس لیے کہ بدعت نام ہے اس ممل کا جو شریعت کے اصول سے ثابت نہ ہواور اسکو دین سمجھ کر کیا جائے اور بی ظاہر ہے کہ گھروں کی لیائی پتائی اور مرمت کا کام شب برأت میں باتھیص کرنے کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے ،اب اس کوایک دنیوی کام شب برأت کا کوئی شوت شریعت میں نہیں ہے ،اب اس کوایک دنیوی کام شب برأت یا شعبان کا کمل سمجھ کو درست ہے ؛ لیکن اس کو شب برأت یا شعبان کا کمل سمجھنا اور دین کا کام خیال کرنا بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن اس کو گھرا سے برائت یا شعبان کا کمل سمجھنا اور دین کا کام خیال کرنا بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟

### شب برأت كاحلوا

شب براُت کی بدعات میں سے ایک ریہ ہے کہ اس میں حلوا لِکا نے اور کھانے کھلانے کوضروری یا فضیلت کا کام سمجھا جاتا ہے ، پیجمی سراسر بدعت اور دین میں اضافہ ہے۔

کیوں کہ شب براُت میں حلوا کھانے کھلانے کا کوئی ثبوت نثر بعت کے اصولوں نے ہیں ہوتا اور لوگ اس کوایک وین کا کام مجھ کر کرتے ہیں ؛ لہذا یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ اس رسم و بدعت کو ثابت کرنے کے لیے من گھڑت با تو ں سے استدلال کرتے ہیں۔ چناں چہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضورا کرم صَائی لاَفِهُ الْبِرِیسِ کَم اللہ عَلَیٰ لاَفِهُ الْبِرِیسِ کَم نے حلوانوش فرمایا تھا،
کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ صَائی لاَفِهُ الْبِرِیسِ کَم نے حلوانوش فرمایا تھا،
اس لیے ہم بھی حلوالیکا کرکھاتے اور کھلاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کے بھی کہ شہادت ان دنوں میں واقع ہوئی ہے۔ بیحلواان کی فاتحہ ہے۔
امیر حمزہ کی شہادت ان دنوں میں واقع ہوئی ہے۔ بیحلواان کی فاتحہ ہے۔
مگر بیدونوں با تیں بے اصل اور موضوع ہیں، جہاں تک پہلے واقعہ یعنی رسول اللہ صَائی لاَفِهُ الْبِرِیسِ کَم کے دندان مبارک کی شہادت کے واقعہ کا تعلق ہے، بیشعبان میں پیش ہی نہیں آیا؛ بل کہ بیدواقعہ ماہ شوال کا ہے، کیوں کہ آپ کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تصاور واقعہ غزوہ احد سر جمری ماہ شوال میں پیش آیا تھا، خورہ احد میں شہید ہوئے حصاور واقعہ غزوہ احد سر جمری ماہ شوال میں پیش آیا تھا، حسیا کہ کتب تاریخ وسیر میں فہ کور ہے۔ (۱)

غرض کتب تا ریخ وسیر میں بیہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ دندان مبارک کی شہادت کاوا قعہ جنگ احد میں پیش آیا تھا ادراحد کی جنگ شوال کے مہینہ میں ہوئی تھی تو شب برأت ہے اس واقعہ کو جوڑ نا سراسر جہالت ہے، پھر اس موقعہ برحلوا پکا کہ کھانے کا ذکر کسی روایت میں نہیں ماتا اورا گر بالفرض اس کوتسلیم بھی کرلیا جائے کہ جنگ احد کے موقعہ بردندان مبارک کے ٹوٹ جانے کی بنا پر آپ نے حلوا پکا کر کھایا تو اس سے آخر شب برأت کو کیا نسبت و تعلق ہے اورا گریہ بھی تسلیم کرلیا جائے کہ یہ شہاوت دندان کا واقعہ شب برأت میں ہوا تھا، تب بھی اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوا کہ آپ نے دندان کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے حلوا کھایا، مگر اس کوشب برأت میں موضوع ومن گھڑت روایت میں بھی نہیں ہے۔ موضوع ومن گھڑت روایت میں بھی نہیں ہے۔ موضوع ومن گھڑت روایت میں بھی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويَجْمُو: فتح الباري: ٤/٣٣٤، سيوت ابن هشام: ٢٠/٢، سيوت النبى شبلي: ا/٢١٢،سيرت المصطفىٰ: ا/ ٢٢٨، رحمة اللعالمين: ١٨٩/٢

پھر ذراسو چے کہ اتباع سنت کا ایسا ہی شوق ہے تو جا ہے تھا کہ اولیں قرنی کی طرح پہلے اپنے دانت بھی توڑ لیے ہوتے پھر حلوا کھاتے ۔ یہ اتباع سنت اور عشق نبوی کی بھیب فتر ہے کہ حلوا کھانے کوتو تیار ، مگر دانت نہیں تورتے ، تعجب ہے ؛ پہلے جہاد فرما ہے اور دنیا میں دین کے قیام کی پوری کوشش سیجئے ، پھر ضرورت پڑتے قو حلوا تناول فرما ہے ، مگر یہاں تو یہ حالت ہے کہ شریعت کو دن رات پا مال کرتے ہیں ، تناول فرما ہے ، مگر یہاں تو یہ حالت ہے کہ شریعت کو دن رات پا مال کرتے ہیں ، نمازوں کو ہرباد کرتے ہیں ، سنتوں کا خون کرتے ہیں ، ایسے لوگ بھلا کیا اتباع کریں گے ، یہ سنت کا اتباع نہیں ، بلکھنس کی پیروی ہے۔

ر ہایہ کہنا کہ حضرت امیر حمزہ ﷺ کی شہاوت اس دن ہوئی تھی ، اس کے لیے صوے برفاتحہ بڑھتے ہیں ، اس میں بھی دوطرح کلام ہے۔

اولأ به كه حضرت امير حمزه هي كي شهادت بهى غزوه احد مين بموئي تحى جوكه شوال مين بواتها، لهذا به بهنا صرح جهالت ہے كه شعبان يا شب برأت مين ان كى شهادت بموئى ، دوسر ہے به كمان كى شهادت بموئى ، دوسر ہے به كماراس دن شهادت بموئى بھى بهوتو به فاتحه اور حلوا، اس ميں كهاں سے ثابت بهوا؟ به تو محض ایجاد بنده ہے ، ایصال صواب كا به طریقه شریعت سے قطعا ثابت نہيں ، بلكه شریعت ميں احداث واضافه ہے ، جبيبا كه احقر نے اپنى كتاب سفر آخرت كے اسلامی احكام میں لکھا ہے ، اس كوملا حظہ كيا جائے ، لهذا به شب برأت كا حلوا سوائے تصنيف ياران وا يجاد بنده كے بجھ بين ، اس ليے بيترك كرنے كے قابل ہے۔ تصنيف ياران وا يجاد بنده كے بجھ بين ، اس ليے بيترك كرنے كے قابل ہے۔

### روحوں کےآنے کااعتقاد

بعض لوگوں میں شب براُت کے متعلق بیاء تقا درائج ہے کہاس رات مردوں کی روحیں اپنے اپنے لوگوں سے ملنے گھروں کوآتی ہیں ، بیاء تقا دبھی بےاصل ہے، کسی حدیث یا آیت یا اور کسی شرعی دلیل سے شب براُت میں روحوں کے آنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ ظاہر ہے کہ بلا شرعی دلیل کے بیہ بات کس طرح مان لی جائے کہ شب براُت کےموقعہ برروحیں آتی ہیں ؟

پھر اس ہے اصل بات کولیکر بعض لوگ اپنے گھروں میں عجیب طرح کی خرافات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ روحوں کے لیے دسترخوان بچھا کران کے لیے کھانے چنے جاتے ہیں اوراس میں اپنے مردوں کی پہندیدہ اشیاء جوڑتے ہیں، حتی کہ اگر کسی کوسگریٹ، بیڑی کا شوق تھا تو دستر خوان پراس کوبھی رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری با تیں خلاف شریعت ہونے کے ساتھ خلاف عقل بھی ہیں، خلاف شرع تو اس لیے کہ شرعی دلائل سے ان کا شوت نہیں ہوتا۔ شب برائت اللہ کے نبی صافی لی خلاف بیر ہی اور حضرات صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی آتی رہی اور حضرات صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی آتی رہی اور حضرات صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی آتی رہی اور حضرات صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی آتی رہی اور حضرات صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی آتی رہی آتی رہی اور حضرات صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی آتی رہی اگیا۔

اگریہ بات ہوتی تو ان حفرات سے ضروراس سلسلہ میں کوئی بات ثابت ہوتی ،
بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر شب برأت میں روحوں کے آنے کی بات صحیح
ہوتی تو اللہ کے نبی صَالیٰ لاَفَدُ قُلِیُم کِیْ اس رات قبرستان کیوں تشریف لے جاتے؟
( جبیبا کہ ایک ضعیف روایت میں اس کا ذکر آتا ہے اور امام تر مَدی رَحِمٌ اللهٰ فَا وَغِیرہ نے اس کوروایت کیا ہے اور احقر نے اپنے مضمون ماہ شعبان ، فضائل واعمال میں اس روایت برکلام کیا ہے۔)

اللہ کے نبی صَلَیٰ (فَا جَلْمِدُوسِ کم اس روایت کے مطابق سوتے سوتے بستر سے اٹھ کر قبر ستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ۔ سوال بیہ ہے کہ مردے اگر آتے تو آپ وہاں کیوں جاتے؟ پھر اللہ کے نبی صَلَیٰ (فَلَةَ عَلَيْهِ وَسِلْمَ

نے اس رات نہ حضرت عائشہ ﷺ کو بیدار کیا اونہ کسی صحابی کو جگایا ، یا بتایا کہ اٹھو

آج روصی آتی ہیں ،ان کے لیے دستر خوان جوڑو ،سو چئے کہ جو بات اللہ کے بی

صلی (فائعلیٰہ کرنے کم اور صحابہ واسلاف نے بیان نہیں کی اس کوعقیدہ بنانا اور خرافاتی

کام کرنا ، کہاں تک درست ؟ پھر یہ کام عقل کے بھی خلاف ہے ، کیوں کہ جولوگ

مر گئے وہ اگر دوز خی ہیں تو وہ اس رات کس طرح چھٹکارہ پاکر گھروں کو آسکتے ہیں ؟

اور اگروہ لوگ جنتی ہیں تو کیا جنت کی نعمتیں ولذتیں چھوڑ کر دنیا کی بید تقیر چیزیں

کھانے آئیں گے ؟ پھرسو چئے کہ کیاوہ جنت سے سیگریٹ اور بیڑی کام وہ لینے یہاں

میں لوگ بڑے عقل مند ہوجاتے ہیں ؛ گمردین کے معاطلات

میں لوگ بڑے عقل مند ہوجاتے ہیں ؛ گمردین کے معاطل علی میں بے عقل بن جاتے ہیں ۔غرض بیعقیدہ اور اس پر متفرع اعمال وافعال بھی غیر اسلامی ذہن کی پیدا وار

ہیں ۔غرض بیعقیدہ اور اس پر متفرع اعمال وافعال بھی غیر اسلامی ذہن کی پیدا وار

اسلسله کا ایک اور بے ہمودہ خیال لوگوں میں رائے ہے۔ وہ بیہ کہ شب برائت سے پہلے جو کوئی مرجائے وہ اس وقت تک مردوں میں شامل نہیں ہوتا جب تک کہ شب برائت میں اسکے لیے فاتحہ نہ کی جائے۔ بیہ بھی محض فضول خیال اور بے اصل عقیدہ ہے، پھر مردوں میں شامل نہ ہمونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ زندوں میں شامل نہ ہمونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ زندوں میں شامل رہتا ہے؛ غرض بہ بھی غلط و فاسد عقیدہ ہے۔

### مساجد كوسجانا اورسنوارنا

بعض علاقوں میں رواج ہے کہ شب براُت میں مساجد کوسجا تے ہیں اور سنوارتے ہیں،کہیں قتموں سے،کہیں جبکدار کاغذوں سے اور دوسری چیزوں سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مساجد میں اس موقعہ پر باکسی ایسے موقعہ پر بلاوجہ اور بےضرورت روشیٰ کرنا ، بدعت ہے۔ یہاں ہم علامہ شاطبی رحمہؓ (لِلْمُ کے چند جملے نقل کردینا مناسب جھتے ہیں۔آپ نے اپنی کتاب''الاعتصام'' میں لکھاہے:

''مساجد میں آگ روشن کرنا (چراغ جلانا) سلف صالحین کی شان نہیں تھی ،اور نہاس کے ذریعہ مساجد کومزین کیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں چراغ جلا کرمزین کرنے کی بدعت جاری ہوئی۔''(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ مساجد میں زائد از ضرورت چراغ جلانے کی رسم سلف صالحین کے بعد برعتوں کی ایجاد ہے اور اس زمانے میں جو تکم چراغ کا تھا وہی تکم اس زمانے میں قبقموں کا ہوگا۔ لہذا ہے تھی بدعت ہوگا۔ بلکہ ملاعلی قاری رحم تر لاللہ فی نقل کیا ہے کہ بہ چراغاں کرنے کی رسم برا مکہ نے جو آگ کے پجاری تھے، جاری کی تقل کیا ہے کہ بہ چراغاں کرنے کی رسم برا مکہ نے جو آگ کے پجاری تھے، جاری کی تقل کیا ہو دین کی سخت ہونے کا وہم پیدا کرتی تھیں اور ان کا مقصد آگ کی عبادت ہوتا تھا کہ جب رکوع سجدہ کریں گے تو اس آگ کی طرف جھکیں۔ (۲)

پھراس میں مال کی اضاعت واسراف کا گناہ بھی شامل ہے اورسب سے بڑھ کراس میں ہندوؤں اور عیسائیوں سے مشابہت ہے کہ بیلوگ اپنے تہواروں میں اپنے مندروں اور چرچوں کوائی طرح سجاتے اور سنوارتے ہیں۔

لہٰذااس سے بھی بچنا جا ہے ۔حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَحَمَیٰ لائی نے اپنے فاوی میں تفصیلی گفتگو کی ہےاور آخر میں پیچر بر کیا ہے:

'' خلا صه به کهشب براُت اورشب قندر دغیره میں مساجد کوزیا دہ

<sup>(</sup>۱) الاعتصام: ۲۵۳/۲

<sup>(</sup>۲) مرقات: ۱۹۸/۳

مزین کرنااور زیادہ روشنی کرنااور چراغاں کی صورت اختیار کرنا دوسری بدعت ہے۔''(۱) مساجد میں اجتماع

شب براًت میں عبادت کرنا بعض ضعیف روایات سے ثابت ہے۔ چنا نچہ ابن ماحہ وغیرہ میں ہے:

''اس رات میں عبادت کرواوراس کے دن میں روز ہ رکھؤ'۔(۲)

مگرعبا دت کے لیے متجد میں جمع ہونا خیر القرون کی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ وہاں تو نفلی عبادات جھپ کراپنے گھروں میں کی جاتی تھیں ،اسی وجہ سے علماء کرام وفقہاء عظام نے شب برأت ،لیلة القدر ، رمضان کے عشرہ اخیرہ کی راتوں میں عبادت کے لئے مساجد میں اجتماع کو مکروہ لکھا ہے۔علامہ ابن نجیم مصری رحمہ لائے اللہ حور الموائق "میں فرماتے ہیں:

'' ان را توں میں سے کسی رات میں جا گئے کے لئے مساجد میں جمع ہونا مکروہ ہے۔''(۳)

علامہ حسن بن عمارہ الشرنبلا فی رَحِمَّ گُلِیدَیُ مشہور فقیہ گزرے ہیں ،انہوں نے نور الا بینیاح اوراس کی شرح مراقی الفلاح میں لکھاہے:

'' لیکن ان را تو ں میں سے کسی رات میں شب بیداری کے لیے مساجد میں جمع ہونا مکروہ ہے، کیوں کہرسول اللہ صَلَیٰ (فِذَ عَلَیْمِرِیْسِنَمِ اور

<sup>(</sup>ا) امداد المفتيين: اا۲

 <sup>(</sup>۲) ابن ماجه: ۱/۹۹

<sup>(</sup>m) البحر الوائق: ۵۲/۲

آپ کے اصحاب نے ابیانہیں کیا۔ لہذا اکثر علماء نے اس کومنکر قر اردیا ہے۔''(۱)

ان عبارت سے واضح ہوا کہ ان را توں میں شب بیداری اور عبادت کے لیے مساجد میں جمع ہونا منکر اور برا ہے۔ ہاں بلاکسی اہتمام کے کوئی مسجد میں آگیا اور عبادت میں مشغول ہوگیا تو ٹھیک ہے؛ مگراس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ جبیما کہ آج کل عام رواج ہوگیا ہے۔

# شب برأت كى مخصوص نماز كى بدعت

شب براً ت میں عبادت کرنامستحب ہے، جیسا کہ فقہائے کرام نے لکھا ہاور بررگان سلف سے بھی اس کے اہتمام کی روایت ملتی ہے؛ مگر اس رات میں کوئی مخصوص عبادت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ، جیسے بعض لوگوں نے ''اشغال شب براًت' کے نام سے ایک کتا بچہ میں بعض مخصوص نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً سو رکعات پڑھی جا کیں ، ہررکعت میں سوبار ''قل ہو الله احد'' پڑھی جائے وغیرہ سیبات ثابت نہیں اور جوبعض محدثین نے اس شم کی روایات اپنی کتا بوں میں نقل کی بیب بات ثابت نہیں اور جوبعض محدثین نے اس شم کی روایات اپنی کتا بوں میں نقل کی بیب ، ان کو خود فن حدیث کے ائمہ نے موضوع و باطل قرار دیا ہے ۔علامہ عینی نرگر گرالائی نے سب برائت کی نماز میں آئی احادیث کو موضوع کہا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی رَحَمَی الله کی نہاز میں آئی احادیث کو موضوع کہا ہے۔ اسی طرح کے علامہ ابن الجوزی رَحَمَی الله کے نہ سے کہ یہ موضوع ہے۔ (۲)

<sup>(1)</sup> نور الايضاح: ٩٥، مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى: ٢١٩

<sup>(</sup>۲) موضوعات: ۱۲/۲۱-۱۳۰۰،تحفة الاحوذي: ۳۱۵-۳۲۵،مرقات: ۱۹۷/۳ معارف السنن: ۱۹/۵

لبندااس رات میں نفل نماز سادہ اور عام طریقہ پر پڑھی جائے یا اور کوئی عبادت ، ذکر ، تلاوت وغیرہ کی جائے جو بات احادیث سے ثابت نہ ہو،اس کواختیار کرنا گمراہی اور سلالت ہے ، کیول کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت کواللہ کے رسول خلیل نیالا شرنے نبلالت قرار دیا ہے۔

ای سلسلے میں بیکھی عرض ہے کہ اس رات نفس نماز میں بعض جگہ جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے بیکھی ایک بدعت ہے۔نفس نماز میں جماعت کا اہتمام ثابت نہیں ہے۔

اس مسئلہ پراحفر کا ایک مستقل رسالہ شاکع ہو چکا ہے'' جماعت تہجد کا شرعی تکم'' اس کودیکھاجائے۔ای طرح احفر کا دوسرار سالہ'' منگرات رمضان'' میں بھی اس پر تفصیلی بحث ہے۔

### زيارت قبور ميںغلو

شب برائت میں ایک موقعہ پر اللہ کے نبی ہوئیڈ کیا گھڑ کا قبرستان تشریف لے جانا ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے، جس کوامام تر مذکی رحمہ کرند کی نے اپنی سنن میں اور ابن ملجہ رحمہ کرند کی نے اپنی سنن میں بروایت حضرت عائشہ ﷺ ذکر کیا ہے۔ (۱) اس روایت میں علما ءحدیث نے کلام کیا ہے (جبیما کہ میں نے گذشتہ مضمون اس روایت میں علماءحدیث نے کلام کیا ہے (جبیما کہ میں نے گذشتہ مضمون '' شعبان کے فضائل واعمال' میں تفصیل سے لکھا ہے۔)

یہ واقعہ تو ضعیف حدیث سے معلوم ہوا ہے ، دوسرے اللہ کے نبی صلیٰ (دُیُولِیُولِیُولِیِکُمِ کی زندگی میں صرف ایک بارپیش آیا ہے۔تسامح برتے ہوئے ضعیف حدیث کے باوجوداس کوکسی درجہ میں قابل اعتناءوالائق اعتباراس لیے مان

<sup>(</sup>۱) توهدَی: ۱/۱۵۲/ابن ماجه: ۱/۹۹

لیں کہ فضائل کے باب سے متعلق ہے تو اس سے زیادہ سے ثابہ ہوا کہ بھی کہوں کے حق میں دعاء کم بھا کسی خاص اہتمام کے شب برائت میں قبرستان جا کر مردوں کے حق میں دعاء مغفرت کی جاسکتی ہے۔ اور علماء نے اگر شب برائت کے اعمال میں قبرستان جانے کا ذکر کیا ہے تو وہ بس اسی حقیمت سے کیا ہے۔ تیسر سے میقبرستان جانا شب برائت کی وجہ سے نہ تھا ، بل کہ سلم کی حدیث کے مطابق آپ کا حضرت عائشہ علیہ کی باری میں ہمیشہ یہ معمول رہا کہ آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے۔

چناں چہ حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ جب بھی میری رات کی باری ہوتی تو آپ صَلَی رُفَدِ عِلْبِرَ رَسِيلُمِ آخری رات میں بقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے اور ان پرسلام کرتے اور ان کے لیے دعا ۔فرماتے ۔(۱)

<sup>«</sup> لاَ تَجُعَلُوُ اللَّهِ عَيْداً. » (ميرى قبر كوعيد مت بناليتا \_)(٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳۱۳/۱

<sup>(</sup>۲) ابو داو د: ا/۹۵

#### 

اس کا مطلب ہے کہ جیسے عید کے موقعہ پر اہتمام سے سب جمع ہوتے ہیں ،
اس طرح میری قبر کے پاس اہتمام سے جمع نہ ہونا ، جب آپ نے اپنی قبر کے پاس جمع ہونے کا تو کوئی جواز ہوہ بی نہیں سکتا۔
جمع ہونے سے منع فرمادیا تو کسی اور کی قبر پر جمع ہونے کا تو کوئی جواز ہو، بی نہیں سکتا۔
غرض ہے کہ جوآج زیارت قبور میں غلو ہور ہا ہے ہے بھی قابل اصلاح ہے۔ ہرکام
اس کے حد کے اندر ہونا چاہئے۔ اس سے آگے جانا سخت خطرہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی اہل اسلام کو سے فہم سے نواز ہے اور بدعات ومشرات سے بیخے اور دین اور شریعت پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

فقط محمد شعیب الله خان



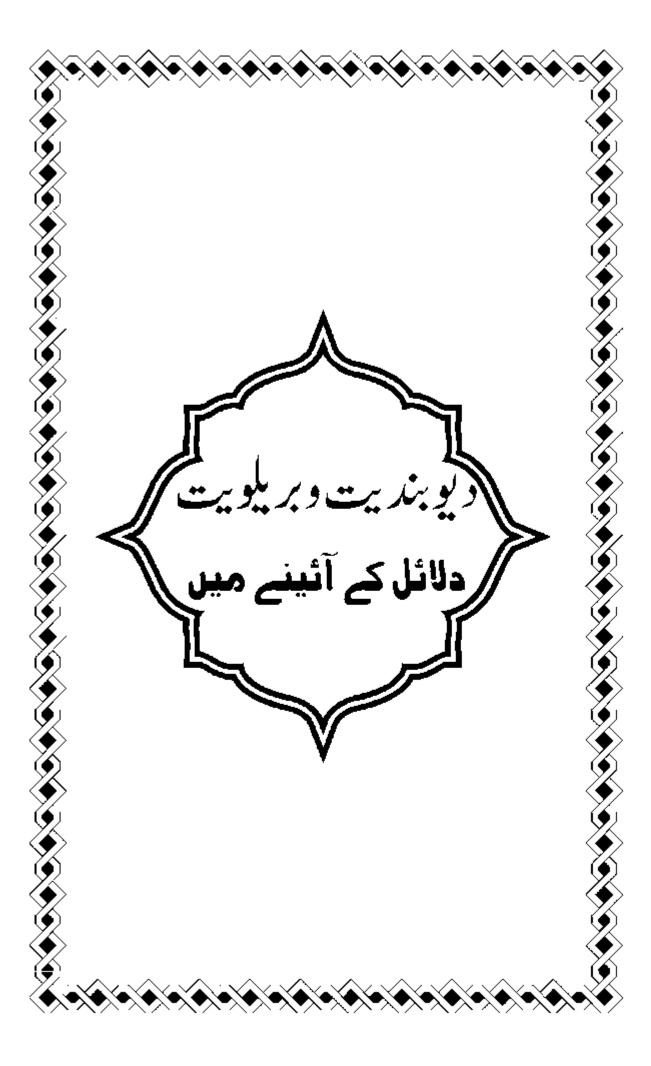





#### يسلم النبز التحو التحيير

## افتتاحيه

زیر نظررسالہ'' دیو ہندیت وہریلویت'' کے ان اختلافی مسائل پر کھا گیا ہے جن کا تعلق باب عقائد سے ہے اور آسان زبان کے استعال کے ساتھ ، تھہیمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے حق کوواضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

د یو بندی وبریلوی مکاتب فکرمیں اگر چه ایک طویل زمانه سے اختلاف چلا آ رہا ہے اوران کے اختلافی مسائل برطرفین سے ہزاروں کتابیں شائع ہو چکی ہیں،جن میں جچوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ، مناظرانہ طرز کی بھی میں اور تھہیمانہ انداز کی بھی ، تیز و تند کہتے میں بھی ہیں اور سجیدہ ومتین انداز کی بھی، نیز اس سلسلہ میں بے شار مناظر ہے بھی ہو چکے ہیں اوران مناظروں کے تلخ نتائج بھی زمانے نے دیکھے ہیں۔ اس کے بعداب کوئی ضرورت نہھی کہاس موضوع پر خامہ فرسائی کی جائے۔گر لبعض حالات نے راقم اکحروف کواس مرمجبور کیا کہاس مربکھاجائے۔ وہ حالات بہ کہ تبعض بریلوی علماء نے اپنی سابقہ روامات کود ہراتے ہوئے سال رواں کے ماہ رہیج الاول اوراس کے بعد سیرت ومیلا و کے جلسوں میں علماء دیو بند کو کا فرکہااوراس سے عوام میں انتشار واضطراب کی کیفیت پیدا ہوگئی اوروہ حق کی تلاش میں میریشان نظرآنے لگے جس کی بنایر دیو بندی مسلک کی وضاحت اورعلاء دیو بند کے عقائد کی تشریح کی ضرورت محسوں ہونے لگی۔ تا کہ حق و باطل کا امتیاز ہوجائے اور پریشان عوام کو دلائل کی روشنی میں ان دونوں مسلکوں میں ہے حق کس کے ساتھ ہے معلوم ہوجائے۔



نیزہم نے دیکھا کہ اصل اختلاف تو کم ہے، گربیان کرنے والے اس کو بڑھا چڑھا کر کے حدول ہے تجاوز کرتے ہیں، اس کی تو شیح کی بھی ضرورت تھی، چنا نچ دراقم الحروف نے عقائد ہے متعلق دیو بندی وہر بلوی اختلاف کے اہم اہم مسائل کو دلائل کی روشنی میں پیش کر کے حق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں نہ مناظر انہ طرز اختیار کیا گیا ہے اور نہ تیز و تند لہجہ، نہ علم عقائد و کلام کے دقیق مباحث و میتی مضامین کو چھڑا گیا ہے، اور نہ قلافیا نہ انداز کی بے تکی موشکا فیوں سے کام لیا گیا ہے، بلکہ قرآن وحد بیث کے واضح وصاف و لائل کو حضرات علما و مفسرین و ائمہ فقہ کے اقوال وارشا دات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی گئے ہے، تا کہ حق کو کما حقہ سمجھا جا سکے۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالہ کوقبولیت سے مشرف فر مائے اور لوگوں کے لیے ذریعہ مدایت اور میرے لیے تو شدآ خرت بنادے۔ آمین یارب العالمین

وفقط

محمد شعیب الله خان عفی عنه احاطه مدرسه سیخ العلوم بیدواژی، بنگلور ۹ رر جب المرجب ۱۳۱۳ اه۲۲ روسمبر ۱۹۹۳ء

#### بيمال الجزالجين

# نوراوربشر

دیوبندی اور بر بلوی نظریات جن امور میں کمرائے ہیں ، ان میں سے ایک حضرت نبی کریم صافی لافاۃ البیوسے کم کے نوروبشر ہونے کا مسئلہ ہے۔ بر بلوی مکتب فکر کے لوگ آپ کو بشر ماننے سے انکار کرتے ہیں اورنور قرار دیتے ہیں جبکہ دیوبندی محتب فکر آپ صافی لافاۃ البہوسی کم کو بشر قرار دیتا ہے۔ ان میں سے حق پر کون ہے؟ اس کا فیصلہ قرآن وحدیث ، پھر وہ علماء وائمہ کریں گے ، جن کو دونوں مرکا تب فکر کے لوگ مانے ہیں۔

## قرآن کیا کہتاہے؟

پہلے قرآن کریم کو لیجئے اور دیکھئے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے جہاں تک غور کیا ،
یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی لائد چلیہ کو بشروانسان قرار دیتا ہے اور آپ کی جنس دراصل آ دمیت بتا تا ہے، مگراس کے ساتھ آپ کے او نے اوصاف اور آپ کی طرف اشارہ کرنے کے آپ کو مختلف القاب سے بھی یا دکرتا ہے اور اس سلسلہ میں آپ کونور بھی قرار دیتا ہے۔ چنا نچوا کی جگہ ارشا دفر مایا گیا:

﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلِكُمُ يُوْحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا اِلهُّكُمُ اِلهُ واحِدُّهُ (الكَمْفُ: ١١٠)

(ترجمہ: کہہ سوائے اس کے نہیں کہ میں ایک آ دمی ہوں، مانند تمہاری، وحی کی جاتی ہے طرف میری بید کہ معبودتمہارارب ہے۔) اس مضمون کی ایک آیت جم بجده (آیت نمبر: ۱) بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی ہے مضمون دوسر ہے انداز سے فدکور ہے، اس آیت میں غور سیجئے کہ س صفائی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صابی لافلہ البریس کم بشریعنی انسان ہیں، اور "مثلکم" بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صفائی لافلہ البریس کی جنس اور اصل وئی ہے جودیگر انسانوں کی ہے۔ گرچوں کہ آپ صابی لافلہ البریس کم کواللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور آپ لوگوں کوظلمت سے نکال کر ہدایت کی روشی میں لاتے تھے، اس لیے آپ کواس خصوصیت کی وجہ سے نور بھی فرمایا گیا:

اس آیت میں نورسے کیا مرادہ؟ اس میں اختلاف ہے، بعض نے قرآن مرادلیا ہے۔ بعض نے قرآن مرادلیا ہے۔ بعض نے اسلام اور بعض مفسرین نے نبی کریم صَلَیٰ لِطَابِہُ اللّهِ اللّهُ اللّ

علامة رطبی رَحِمَیُ لالِنَّ نے بھی نور ہے آپ کی ذات کا مراد ہونانقل کیا ہے۔ (۲)
عمراس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور پر نور چَفَائی کا لیڈ لافِرْ اِنٹر نہیں ہے؛ بل کہ بشر
ہونے کے ساتھ آپ نور بھی تھے؛ کیوں کہ آپ لوگوں کو کفر کی تار کی سے ایمان کی
روشنی کی طرف لاتے تھے۔ چناں چہ مولا نا نعیم الدین مراد آبادی صاحب جو ہر یلوی
کتب فکر کے مشہور مفسر ہیں۔ اس آبت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

<sup>(</sup>۱) روح المعاني: ۲/۵۹

<sup>(</sup>۲) قرطبي: ۲/۱۱۸

سیدعالم صَلَیٰ (فِلَهُ عَلَیْهِ کَیْنِ مِی کُونُور فرمایا گیا؛ کیوں کہ آپ ہے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہِ حِق واضح ہوئی ۔ (۱)

مذکورہ تفصیل سے قرآن کا نقطہ نظرواضح ہوا کہ نبی کریم صَلَیٰ لِاَبْعَالِیَوسِنِکم اصل وجنس کے لحاظ سے بشریتھے اور راہ حق کو واضح کرنے والے ہونے کے لحاظ سے آپ نور بھی ہتھے۔

حديث شريف كافيصله

اس کے بعد حدیث شریف کود کھنا چاہئے۔ امام سلم رَحِمُ اللّٰہِ نے اپنی سیجے میں ایک حدیث درج کی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلّی لِلاَ بَعْلَیْدِ مِنِ کَمَ ایک دفعہ نبی کریم صلّی لِلاَ بَعْلِیْدِ مِنِ کَمَ ایک دفعہ نبی کریم صلّی لِلاَ بَعْلِیْدِ مِنِ کَمَ ایک دفعہ نبی کریم صلّی لِلاَ بَعْلِیْدِ مِنِ کَمَ ایک دفعہ نبی کریم صلّی بعد نماز آپ کو صحابہ نے بتایا۔ تو آپ نے اس پر بدالفاظ ارشافر مائے:

" وَلِكِن إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنُسَىٰ كَمَا تَنُسُوُنَ. " (٢)

( نیکن میں توایک انسان ہوں، بھولتا ہوں جبیبا کہتم بھولتے

بو\_)

یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کودیو بندی بھی جانتے ہیں اور ہریلوی بھی مانتے ہیں ، نیزیہی حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ (m)

نیز امام مسلم رُحِمَیُ لَافِدُیْ نے ایک واقعہ درج فرمایا ہے کہ بی کریم صَافی لِافِدِ اَلِیہِ اِلْمِیسِ کُم نے مدینہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو دیکھا کہ وہ تا ہیر کرتے ہیں ، یعنی تھجور کے نر درخت کا بھول، مادہ درخت کے بچول سے ملا کرفصل میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس پر نبی کریم

خزائن العرفان سوره مائده حاشیه نمبر: ۵۸

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ٢١٢/١

<sup>(</sup>٣) بخاري: ا/۵۵

صَلَىٰ رُفَدَ عَلَيْهِ وَمِي مَنْ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿إِذَهَا أَنَا بَشُوِ إِذَا أَمَوْتُكُمْ بِشَيْ مِّنُ أَنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَوْ. ﴾ (1) فَخُذُو ابِهِ وَإِذَا أَمَوْتُكُمْ بِشَيْ مِّنُ رَائِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَوْ. ﴾ (1) فَخُذُو ابِهِ وَإِذَا أَمَوْتُكُمْ بِشَيْ مِّنُ رَائِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَوْ. ﴾ (1) (مِينَ تُوابِيكَ انسان بول، جب مِين دِين كَي سَي بات كاتم كوتهم دول توابيك انسان تواس كوتها م لواورا كرا بي رائ سے كوئى تكم دول تو مِين بھى ايك انسان بول۔)

ان دونوں حدیثوں میں جو بخاری ومسلم کی روایت کردہ اور سیح ہیں۔ صراحت کے ساتھ آپ نے اپنے متعلق بتایا ہے کہ میں انسان اور بشر ہی ہوں۔ لہٰذا آپ کو بشر ماننا قرآن وحدیث دونوں کے فیصلہ کے مطابق ضروری ہے۔

## حضرات ِ صحابہ کیا فرماتے ہیں

حضرات صحابہ کرام ﷺ حضورا کرم بھلیٹا لیکھٹ کو جتنا قریب سے جانتے سے دخلوق میں سے کون اتنا قریب سے آپ کو جان سکتا ہے۔ پھروہ حضرات آپ کی عظمت اور عزت جتنی کرتے تھے ،کون اس کا مقابلہ کرسکتا ہے؟ الہذا صحابہ کرام بھٹ نے آپ کے بارے میں جوفر مایاوہ بلا شبہ حقیقت بی کا انکشاف ہوگا اور ساتھ بی آپ کی تعظیم و تکریم کا بھی پورالحاظ اس میں کیا گیا ہوگا۔

اب دیکھئےوہ حضرات کیا فرماتے ہیں:

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ آپ اپناجوتای لیتے ،کپڑاس لیتے اور گھر میں

<sup>(</sup>۱) مشكوة شريف: ۲۸

وہ کام کر لیتے جوتم میں ہے کوئی کرلیتا ہے اورفر مایا کہ آپ انسانوں میں ہے ایک انسان تھے۔الخ (۱)

ا مام ترندی رحمی (رئین نے اس حدیث کو' شاکل نبوی' میں بھی روایت کیا ہے۔
عور یہ کرنا ہے کہ نبی بھلیٹا لیسلام کے متعلق خود آپ کی زوجہ مطہرہ صاف فرماتی
ہیں کہ آپ بشر وانسان منے۔ حضرت عائشہ بھٹھ کو جو خصوصیت نبی کریم
ہیں کہ آپ بشر وانسان منے وہ سب کو معلوم ہے۔ انہوں نے آپ کوجلوت وخلوت
کے ہرموقعہ پردیکھا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ انسان وبشر سے ، لہذا صحابہ کرام کھٹھ کا نظریہ اس سے واضح ہوا کہ وہ بھی آپ کوانسان شلیم کرتے ہے۔

قرآن،حدیث،اقوال صحابہ سب اس پرمتفق ہیں کہآپ اصل وجنس کے اعتبار سے بشراورانسان ہیں۔رہا آپ کانور ہونا ، بید دوسرے اعتبار سے ہے جبیسا کہ اوپر گزرگیا۔

# ایک عام فہم مثال

اس کوایک مثال سے مجھنا چاہیے کہ بلب جوروشی دیتا ہے، وہ اپنے اصل وجس کے اعتبار سے بثیشہ ہے، مگراپی صفت کے لحاظ سے نور ہے۔ لہذا بلب کی اصل کا سوال ہوتو یہی کہا جائے گا کہ وہ شیشہ ہے، اس کے باوجود وہ نوربھی ہے۔ اگر کوئی شخص کہنے گئے کہ بلب تو سراسرنور ہے، اس کو شیشہ نہ کہوتو بیغلط ہوگا۔ کیوں کہ بلب کا نور ہونا سوفی صدی صبح ہے ؛ مگر پھر بھی وہ شیشہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صفح ہے ؛ مگر پھر بھی وہ شیشہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صفح ہے نبی کریم صفح ہے ۔ اس طرح نبی کریم صفح ہے۔ اس طرح نبی کریم صفح ہے کا نور ہونا سوفی صدی صبح ہے ؛ مگر پھر بھی وہ شیشہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صفح ہے کا نور مان کر بشرہونے کا انکار کرتا ہے وہ وہ دراصل غلط نبی کا شکار ہے۔

<sup>(</sup>۱) ترمذی، مشکوة : ۵۲۰

### بریلوی علما کے ارشا دات

بربلوی مکتب فکر کے علما بھی آپ کوبشر مانتے ہیں، چنال چہمولانا امجد علی رضوی صاحب اپنی معروف کتاب' بہارشر بعت' میں نبیوں کے بارے میں کیاعقیدہ رکھنا جا ہے۔اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کھتے ہیں:

''انبیاءسب بشر تصاورمرد، نہ کوئی جن نبی ہوانہ تورت۔''(۱) د کیھئے کس قدرصفائی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ انبیا سب بشر تھے۔''سب'' کہہ کر تمام انبیا کواس میں شامل کرلیا گیا ہے۔اہذااس میں آقائے مدنی صَلَیٰ لاَفِد جَلِہُوسِہُم بھی داخل ہو گئے۔

نيز مولا نائعيم الدين صاحب مرآ دآبادي اپني تفسير خزائن العرفان ميس آيت: ﴿ وَ مَا اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوْحِيُ إِلَيْهِم ﴾ (الخَيْنَ: ٣٣٠)

(تم سے پہلے نہ بھیجے ہم نے ؛ مگر مردجن کی طرف وحی کرتے تھے۔ ) کے تحت فرماتے ہیں :

''یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی ، جنہوں نے سید عالم صَلَیٰ لِاَلْهُ عَلَیْ رَسِیْ مَک ہوت کا اس طرح انکارکیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشرکورسول بنائے۔ انہیں بنایا گیا کہ سنت الہی اس طرح جاری ہے ، ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔''(۲)

اس عبارت میں مولانا تعیم الدین صاحب نے صاف طور پر بتایا ہے کہ سنت

<sup>(</sup>۱) بهارشریعت:ا/۸

<sup>(</sup>۲) خزائن العرفان سوره نحل ف: ۸۹

الہی یہی ہے کہ اس نے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔لہذا اگر نبی کریم صلی (فلہ علبہ وسیلی بشر ہیں تو کوئی تعجب نہیں بلکہ یہ بھی اسی سنت الہی کا تقاضا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر یلوی متندعلیا بھی حضور پرنور صلی (فلہ علبہ وسیلی کو بشر وانسان ہی مانتے ہیں ،جیسا کہ دیو بندی علما مانتے ہیں؛ لہذا حقیقت میں کوئی اختلاف ہی سرے سے نہیں ہے۔

د بوبندى علما اور مقام نبي

اسی طرح دیوبندی ملاحضورا کرم صَاَیٰ لِافدَ قَلْبِهِ کِیسِنِکُم کوجس طرح بشر مانتے ہیں نوربھی شلیم کرتے ہیں۔حضرت مولا نااشرف ملی تھا نوی رُحِمَۃُ لافِئۃُ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں:

"خصورصائی لفیہ قابیر کے کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا اور وہ وجود نور کا ہے کہ حضور اپنے وجود نور کی سے سب سے پہلے مخلوق ہوئے ہیں اور عالم ارواح میں اس نور کی تھیل وتر بیت ہوتی رہی ، آخر زمانے میں اس امت کی خوش شمتی سے اس نور نے جسد عضری میں جلوہ گروتا ہاں ہوکر تمام عالم کومنور فرمایا۔"(۱)

ملاحظہ سیجئے کہ مولانا اشرف علی تھا نوی رحمیٰ (فِدَیْ نے جود یو بندی علیٰ میں خاص مقام رکھتے ہیں ، کس صفائی کے ساتھ حضورا کرم صلیٰ (فِلَا الْبَرْدِیَا کَم کونور قرار دیا ہے۔ نیز ماضی قریب کے مشہور دیو بندی وتبلیغی عالم حضرت مولانا ذکریا صاحب کا ندھلوی رحمیٰ (فِلْدُ '' شاکل تر ندی'' کی شرح میں ایک حدیث کی تشرح کرتے ہوئے رقمطرا زہیں:

<sup>(</sup>۱) مجمع الجور: ۱۱۸

"خضوراقدس صَلَىٰ لِقَدَّ الْبِيرِيَّ لَمْ سراسرنور عَظِيهُ وہاں ميل كِيل كَمِيل تَكِيل كَمِيل تَكِيل كَمِيل تَكِيل كَمِيل تَقاءُ اسْ طرح آب كالپينه سراسر گلاب تقاجو خوشبو ميں استعال كيا جاتا تقائ (۱)

معلوم ہوا کہ علماء دیو بند بھی آ ہے کونور مانتے ہیں۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ علمائے د یو بند،حضور اکرم صَلّی (فلچلبویسِلم کوایک معمولی بشرنبیس کہتے ،جبیبا کہ بعض لوگ ان پرالزام رکھتے ہیں؛ بل کہوہ آپ صَلَیٰ لِفَا خِلْہُ وَسِیرالبشر وافضل البشر کہتے میں اورخداکے بعد سب سے ہزرگ وہرتر جستی مانتے ہیں، ترجمان علائے دیو بند حضرت مولانا قاری محمطیب صاحب ترحمهٔ لاطِنْهُ فرماتے بیں کہ علمائے دیو بند کا سرکار دوعالم صَلَىٰ لِفَا عَلَيْهِ رَسِينَ لَم كِيارِ عِينِ عَقيده بيان كرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''علمائے دیو بند بصدقِ قلب سید الکونین حضرت محمر مصطفیٰ محمکر افضل الكائنات، افضل البشر، اور افضل الانبيا يقين كرتے ہيں؛مگر ساتھ ہی آپ کی بشریت کابھی اعلانیہ اقرارکرتے ہیں،وہ علماء ( دیوبند ) آپ کی ذات بابر کات کوتمام انبیائے کرام کی تمام کمالاتی خصوصات خلّت، اصطفائيت، کليميت ، روحيت ، مواد قيت ،مخلصيت اورصد قيت وغير ما كا جامع؛ بل كهمبدانبوت انبيا اورمنشاء ولايت اوليا متمجھتے ہیں۔(۲)

حضرت مرشدی مولانا مسیح الله خان صاحب رحمهٔ لایدهٔ خلیفه حضرت تھا نوی رحمهٔ لاینهٔ اپنی کتاب' متعلیمات اسلام' میں فرماتے ہیں:

""آپلینی حضورا کرم صَلَیٰ لِفِلْ الْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

<sup>(</sup>۱) خصائل نبوی:۳۵۳

<sup>(</sup>۲) علائے دیو بند کارینی رُخ: ۱۱۸

انسان ہیں خداے تعالیٰ کے بعد آپ تمام مخلوقات حتی کہ تمام نبیوں اور فرشتوں ہے افضل ہیں''۔(۱)

علائے دیوبندگ ان عبارات سے اوران کے علاوہ سینکٹر وں سیرۃ النبی ومناقب وفضائل نبی بران حضرات کی کتابوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ آپ صَلَیٰ لِفَا الْجَلِبُولِ لَمِ کو بشر مانے کے ساتھ تمام مخلوق میں سب سے افضل قرار دیے ہیں۔ حتی کہ اس بر کفر کا فتو کی بھی صاور کرتے ہیں، جوآپ کو حض اپنے جیسا کہ ایک معمولی بشر مانے۔ چنال چہ مناظرِ اسلام مولانا سیدمرتضلی حسن جاند پوری رحمیٰ لائٹۃ اپنی کتاب چنال چہ مناظرِ اسلام مولانا سیدمرتضلی حسن جاند پوری رحمیٰ لائٹۃ اپنی کتاب "تحقیق الکفور و الایسمان" میں بشریت نبی کا مسئلہ فصل لکھ کرآخر میں رقم طراز ہیں: "تحقیق الکفور و الایسمان" میں بشریت نبی کا مسئلہ فصل کا مراز میں رقم طراز ہیں: ایسے ہی وہ بھی کا فرہ جوآپ کو بالکل اپنے مثل بتلائے اور معاذ اللہ ایک و بینوی اپنی اور قاصد کی قدر ، رسالت و نبوت کی سمجھے۔ '(۲)

ا نکارِبشریت کی دلیل کاجواب

اس تفصیل کے بعد بشریت نبی کی تفی وانکارکرنے والوں کی دلیل کا جواب دے دینا بھی ضروری ہے، جولوگ حضور صلی لائل چاپہریٹ کم کوبشر مانے تیار نہیں، وہ قر آن وحدیث کے واضح دلائل کوچھوڑ کرایک ایس حدیث سے دلیل لاتے ہیں، جوان کے مدعی پر دلالت ہی نہیں کرتی، وہ دلیل بخاری شریف کی بیصدیث ہے: جوان کے مدعی پر دلالت ہی نہیں کرتی، وہ دلیل بخاری شریف کی بیصدیث ہے: 'رسول اللہ صلی لافا چاپہر کی صوم وصال یعنی بغیر سحری وافطار کے لگا تارروز ہے رکھتے، صحابہ نے اس کی اجازت جاہی کہ وہ بھی یوں روزہ رکھیں گے، آپ صلی لافا چاپہر کی نے اس پر فرمایا کہ ''لسٹ روزہ رکھیں گے، آپ صلی لافا چاپہر کی اورن ایک ہوں ایک ایک ایک کروہ کھی کی سے کہ کا سے کہ کہ میں تمہارے جیسانہیں ہوں، انڈر مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔'

<sup>(</sup>۱) تعلیمات اسلام: ۱/۲۴

<sup>(</sup>۲) رساله مذکوره:۱۵

مگراس سے یہ مجھنا کہ حضورانسان وبشرنہیں تھے قصور فہم کا نتیجہ ہے؛ کیوں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے میں ایسی خصوصیات و کمالات ہیں جوتم میں نہیں ۔ جیسے استاذ اپنے شاگر دکواگر یوں کے کہتم مجھے جیسے نہیں ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ شاگر دانسان نہیں یا استادانسان نہیں ۔ بل کہ اس سے بتانا یہ ہے کہ دونوں کے مرتبوں میں فرق ہے۔ اس طرح آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرا مقام ومرتبہ تم جیسے نہیں؛ بل کہ میرا مقام او نیچا ہے۔ اوراس کے افتضا سے خدا کی طرف سے مجھے حسیانہیں؛ بل کہ میرا مقام او نیچا ہے۔ اوراس کے افتضا سے خدا کی طرف سے مجھے کھلایا بلایاجا تا ہے؛ لہٰذااس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ بشرنہیں خصاط ہے۔ خلا صحابہ نتی خلط ہے۔ خلا صحفیق

خلاصہ کلام ہے کہ قرآن ، حدیث وآ فارصحابہ سے نبی کریم صلی رفاہ جارہ کے اس کا بشر وانسان ہونا بہ صراحت فابت ہوتا ہے ؛ نیز آپ کا نور ہونا بھی فابت ہوتا ہے ،

آپ صلی رفاہ جل کے افراد سے باقا خابس واصل کے انسان ہیں اور صفات کے لحاظ سے جیسے آپ بادی ، بشیر ، نذیر وغیرہ القاب سے ملقب ہیں ، اس طرح آپ نور سے بھی موسوم ہیں اور آپ کے بشر ہونے کو جس طرح دیو بندی علما مانتے ہیں ، علمائے بر ملوی بھی اس کے قائل ہیں اور آپ کے نور ہونے کا جس طرح بر ملوی اقرار کرتے ہیں ، علمائے دیو بند بھی اس کے قائل ہیں اور آپ کے نور ہونے کا جس طرح بر ملوی اقرار کرتے ہیں ، علمائے دیو بند بھی اس کو تعلیم کرتے ہیں ۔

ناظرین گرام! اس واضح وصاف مسئلہ کوبعض ضدی واختلاف پیند طبیعتوں نے عوام میں اٹھا کرایک ووسرے پر کیجڑا جھالنے کی فضا پیدا کردی ہے۔ الہذاایسے لوگوں کوموقعہ ہی نہ دیں اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی (فلہ علیہ کیسیٹر کوراضی کرنے کی فکر کریں اور حقائق کے سامنے آجانے کے بعد اس کوقبول کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش فرمائیں۔

# حاضروناظر

نبی کریم صَلَیٰ لِفِیَةِ لِیُوسِیِکُم حاضر و ناظر میں یا نہیں؟ اس بارے میں بھی دیو بندی حضرات، دیو بندی حضرات، حضور صَلَیٰ لِفِیَةِ لِیُوسِیِکُم حاضر وناظر ہونے کا شدت سے انکار کرتے ہیں اور بریلوی طبقہ کے حاضر وناظر ہونے کا شدت سے انکار کرتے ہیں اور بریلوی طبقہ کے لوگ آپ کے حاضر وناظر ہونے پراصرار کرتے ہیں۔

آگے ہڑھنے سے پہلے یہ مجھ لینا چاہیے کہ'' حاضر وناظر'' کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا مطلب ہے، وہ جومو جو دہواور ناظر کہتے ہیں اس کو جود کیھنے والا ہو ۔گراس کا یہ سادہ معنی مراز ہیں ہوتا؛ بل کہ جب بیالفاظ استعال کیے جاتے ہیں تو اس سے ایک الیی شخصیت مراد لی جاتی ہے جو کا کنات ہیں ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہواور ہمہ وقت ہر چیز کود کھتی ہو، سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صَلَیٰ لِفَا اَلِیْ اَلِیْ اِلْمِیْ لِمِیْ کِی ذات اس معنی کے لیا فاظ سے حاضر و ناظر ہے؟

ایک اہم نکتہ

اس مسکے پرغور کرنے سے قبل ایک اہم مکتہ ذہن نشین کرلیما چاہیے ،وہ یہ کہ حاضرونا ظر کا جومفہوم اوپر عرض کیا گیا ہے اور اسی معنی کولے کرنبی کریم حاضرونا ظر کا جومفہوم اوپر عرض کیا گیا ہے اور اسی معنی کولے کرنبی کریم حَلَیٰ لِفَنَهُ الْبِوَئِ لَمْ کے ''حاضر ونا ظر'' ہونے میں دیوبندی وہریلوی حضرات کا اختلاف بھی ہے، اس معنی ومفہوم کے لحاظ سے قرآن مجید''حاضرونا ظر'' ہونا ،اللّٰد تعالیٰ کی صفت قرار دیتا ہے۔مثلاً ایک حبکہ فر مایا گیا ہے:

﴿وَهُوَ مَعَكُمُ آيُنَمَا كُنتُمْ ﴾ (المِكَانَيْد: ٣)

( کہاللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ )

بیاللّٰدے حاضر ہونے کی دلیل ہے اور ایک جگدار شاد ہے:

﴿وَاللُّهُ خَبِيُرِّ بِمَا تَعُمَلُونِ ﴾

(الله ان چیزوں سے باخبر ہے جوتم کررہے ہو۔)

بعض جگہ بصیر کالفظ ہے، یعنی اللہ تعالی تمہارے اعمال کود کیھنے والا ہے اور ایک

عَكَهُ فِرِ مايا:

﴿ لاَ يَعُزُبُ عَنُهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ﴾ (لاَ يَعُزُبُ عَنُهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ﴾ (لَيَتَّنَا : ٣)

( زمین وآسان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ )

یہ اللہ کے ناظر ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ طے ہے کہ اللہ کی کسی صفت کو اسی معنی ومفہوم کے لحاظ سے کسی اور کے لیے ثابت ماننا شرک ہے۔ اسی لیے توحید خداوندی کامفہوم ہی علمانے یہ بتایا ہے۔

الله ایک ہے کوئی اس کاشریک نہیں ، نہ ذات میں ، نہ صفات میں ، نہ افعال میں ، نہ احکام میں۔(۱)

''یگانه است ہم درذات وہم درصفات وہم درافعال پیج کس رادر بیج امر باوے شرکت نیست۔''(۲) (اللّٰدایک ہے ذات میں بھی ،صفات میں بھی ،افعال میں بھی کوئی

<sup>(</sup>۱) بهارشریعت:۱/۳

<sup>(</sup>۲) مالابدمنه:۳

شخص کسی چیز میں بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ )

ان عبارات سے واضح ہوا کہ اللہ کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح کیتا ہیں کوئی مخلوق اس کی صفات ہیں ہے کوئی مخلوق اس کی صفات ہیں بھی اس کے ساتھ شرکت نہیں رکھتی۔اس تفصیل کے بعد اصل بات کی طرف آئے کہ جب'' حاضر وناظر'' ہونا ،اللہ کی صفت ہے تو یہ صفت کی اور کی اس معنی ومفہوم کے لحاظ سے کیسے ہو سکتی ہے؟

اس نکتہ سے خود ہی واضح ہوگیا کہ نبی کریم صَلیٰ لاَدُ فیلیُوسِکم کواللہ کی طرح '' حاضرونا ظر'' جانناو ماننا صحیح نہیں ہے۔اس کے بعد ہم مختصر طور پر دلیل سے بی ثابت کریں گے، پھرانحصار ہی ہے دوسر نظریہ والوں کی دلیل پر بھی غور کریں گے۔ دلائل کی روشنی میں

اس سلسلہ میں اولاً چندا جا دیث کا ذکر کرتا ہوں ، پھران سے جوسیق مل رہا ہے اس کی جانب اشارہ کروں گا۔

(۱) حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم (صحابہ) ایک غزوہ میں حضرت نبی

کریم صَلَیٰ لاَنہُ فَلِہُوسِ کَم سَلَم عَصِی جب واپس ہوئے تو مدینہ کے قریب میں
فوض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نئی نئی شادی کیا ہوں ، آپ نے فرمایا کہ تم
فرمایا: کنواری سے یا ثیبہ سے؟ عرض کیا ہاں ۔ فرمایا: کنواری سے یا ثیبہ سے؟ عرض کیا کہ ثیبہ
سے (یعنی الیی عورت سے جو پہلے کسی سے بیا ہی گئی ہے ، آپ نے فرمایا کہ کنواری
سے کیوں نہیں کیا؟ (۱)

(۲) حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ وہ حضرت نبی کریم صَلَیٰ لَایَ عَلَیْ رَبِیا کَمِ کی خدمت میں حاضر ہو کر درواز ہ کھٹکھٹائے۔آپ صَلَیٰ لاِیدَ عَلَیْہِ رَبِیا کَمِ نے بوچھا

<sup>(</sup>۱) مشكوة: ۲۲۵

کون ہے؟ حضرت جابر ﷺ نے عرض کیا ''میں' آپ صَلَیٰ (فَدَ عَلَیْ وَسِیْ کَمِ نَے پُھُر کِہا''میں ''؟ گویا آپ نے اس جواب کو براسمجھا، ( کیوں کہ''میں'' کہنے سے آنے والے کاعلم نہیں ہوتا،نام بتانا جاہیے۔)(۱)

(۳) حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ نبی کریم صَلَیٰ (فَا جَلِیَہُ کِی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے بدن یا کیڑے پر پیلے رنگ کا اثر دیکھا تو فر مایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے شادی کرلی ہے ، (یعنی یہ عطر کارنگ ہے جوشادی کے موقع پرلگایا گیا ہے۔)(۲)

(۳) فیخ مکہ کے موقع پر نبی اکرم صابی لطبہ وکیستم کے مکہ کی طرف نگلنے سے پہلے حضرت حاطب بن الی بلتعہ بھی نے کفار قریش کوایک خط لکھا تھا۔ جس میں نبی کریم بھلین لینڈ لافٹ کا ارادہ کفار پر ظاہر کر دیا تھا، اگر چہ جبر تیل امین اللہ کی طرف سے آئر آپ صابی لافٹہ لینڈ کی طرف سے آئر آپ صابی لافٹہ لینڈ کی سے آئر آپ صابی لافٹہ لینڈ کی سے آئر آپ صابی لافٹہ لینڈ کر کے صبط کر لیا تھا۔ گر اس سے قبل آپ صابی لافٹہ قریب کم کونہ خط کھنے کوروانہ کر کے صبط کر لیا تھا۔ گر اس سے قبل آپ صابی لافٹہ قریب کم کونہ خط کھنے کا علم ہوا، نہ کھنے والے کا بہتہ چلا، یہ واقعہ بخاری کتاب المغازی میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ (۳)

(۵) حفرت عائشہ ﷺ برجب منافقین نے تہمت لگائی تو بی کریم صلی لفاج کی دوسرت عائشہ ﷺ سے فرمایا:

''اے عائشہ ﷺ! مجھے تیرے بارے میں الی الی بات پینجی ہے۔ اگر تو اس سے بری ہے تواللہ تیری براُت ظاہر کرے گا

<sup>(</sup>۱) مشكوة: ۲۰۰۰

<sup>(</sup>۲) مشكوة: ۲۷۸

<sup>(</sup>٣) بخاري كتاب المغازي: ٣٧٧

اوراگر جھے سے گناہ ہوگیا ہے تو اللہ سے استغفار کراور تو بہر۔'(۱)

یہ چندا حادیث ' فرخیرہ حدیث ' سے بطور' نمونہ از خردارے' پیش کی گئی ہیں۔
ان میں سے پہلی حدیث بتارہ ہے کہ حضرت جابر ﷺ کی شادی ہوئی ؛ گر حضور حملی لاف کولیڈ ک

اس طرح تیسری حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عبدالرجمان بن عوف علی شادی ہوگی؛ مگر آپ کوملم نہ ہوا، چوتھی اور پانچویں حدیث سے معلوم ہوا کہ حاطب علی کا خط لکھنا، آپ کومعلوم نہ ہوا اور حضرت عاکشہ صدیقہ علی کا بری ہونا، اللہ کے بتانے تک آپ کومعلوم نہ ہوا؛ اس لیے آپ حائی لالله کا بری حضرت عاکشہ صدیقہ علی کو ہدایت کی کہا گرتم سے ملطی ہوگئی ہوتو تو بہ کرلو۔ حضرت عاکشہ صدیقہ علی کو ہدایت کی کہا گرتم سے ملطی ہوگئی ہوتو تو بہ کرلو۔ غور کرنے کی بات ہے کہا گر ان سب جگہوں پر آپ حائی لالله کا بیوس کی جا میں پہلے ہی حاضر سے اور وہاں کے حالات کے آپ ناظر بھی تھے تو آپ کو یہ سب با تیں پہلے ہی صدیدہ کے دور کرنے کی بات ہوگئیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاري، مغازى، باب حديث الافك: ۵۹۲/۲

غرض ان احادیث سے واضح ہوا کہ آپ ہر جگہ نہ حاضر ہوتے ہیں ، نہ ہر چیز کے ناظر ہوتے ہیں۔ ہاں جب خداحیا ہتا ہے تو بہت می باتیں آپ کو بتادیتا ہے۔ قر آن میں دوشاہر'' کامعنی قر آن میں دشاہر'' کامعنی

اس کے بعد بیجی قابل ملاحظہ ہے کہ بعض لوگ جوحضور صابی (فایعلبہ کرسے کم کو ''حاضر و ناظر'' کہتے ہیں وہ قرآن میں مذکورآپ کی صفت'' شاہد'' سے استدلال ''حاضر و ناظر'' کہتے ہیں وہ قرآن میں مذکورآپ کی صفت'' شاہد'' سے استدلال کرتے ہیں ،قرآن نے ایک جگہ فرمایا:

﴿ إِنَّا أَرُسَلُنَاكَ شَاهِداً ﴾ (الإجزاب: ٢٥) (يَعِنْ بَمَ فِي آبِ كُوشَاهِداً ﴾ (يُعِنْ بَمَ فِي آبِ كُوشَاهِدِ بِنَا كُرَ بَعِيجًا ہے۔)

اس آیت میں شاہد کے معنی گواہ کے ہیں ،اس سے بعض لوگ بیر ثابت کرتے ہیں کہ آپ حاضر ہونا ہیں کہ آپ حاضر و ناظر ہیں ؛ کیول کہ گواہی کے لیے واقعہ کے موقعہ برحاضر ہونا اور اپنی آنکھوں سے اس واقعہ کود کھناضر وری ہے۔ جب آپ تمام لوگوں کے بارے میں گواہی دینے والے ہیں تو سب کود کھے رہے ہوں گے۔

سیریہ استدلال بالکل غلط ہے ،ایک تو اس لیے کہ اگر گواہ ہونے کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تھے اسے۔ حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو قرآن نے امت محمد بیا کوبھی شاہد و گواہ قرار دیا ہے۔ چناں چہار شاد خداوندی ہے:

﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (البَّقِرَةِ: ٣٢١)

کیوں کہ وہ بھی دوسری امتوں کے خلاف اور نبیوں کے حق میں قیامت کے دن گواہی وے گی ، تو کیا کوئی عقل منداس آیت کی روسے پوری امت محمد بیکو'' حاضر و ناظر'' مان سکتا ہے؟

دوسرے اس کیے کہ شاہدو گواہ ہونے کے قابل وثوق ذرائع سے علم ہونا کافی

ہے، حاضرو ناظر ہونا ضروری نہیں۔ جوشخص کتب فقہ سے رجوع کرے گا اس کواس کی تفصیلات ان میں مل جا کمیں گی۔مثالًا فقہ حنی کی معروف دمنتند کتاب مخضرالقدوری میں ہے کہ نسب ،موت ، نکاح ، جماع اورتقر رقاضی کی شہادت بلا دیکھے بھی جائز ہے اس شرط سے کہ قابل اعتبار آ دمی نے خبر دی ہو۔ (۱)

اور در مختار میں لکھا ہے کہ دس چیز وں کی شہادت بلادیکھے جائز ہے۔ ان میں سے پانچ چیزیں یہ ہیں، غلام کوآزاد سے پانچ چیزیں یہ ہیں، غلام کوآزاد کرنا، ولاء،مہر، وقف اورکسی کے قبضہ میں کچھ ہونا سوائے غلام کے۔(۲)

حاصل ہے کہ بی کریم صافی لاکھ چاہوئی کے شاہد ہونے سے حاضرونا ظر ہونے پر استدلال کرنا صحیح نہیں اور آپ کے شاہد ہونے کا مطلب ہے ہے کہ بچپلی امتیں قیامت کے دن جب اپنے نبیول کے بارے میں یہ بیس گی کہ انہوں نے ہمیں پیغام نہیں کی کہ انہوں نے ہمیں پیغام نہیا اور آپ کی کہ ہے جھوٹے ہیں۔ نبیول نے پیغام پہنچایا تھا۔ اس پر حضورا کرم صافی لائے قابہ کرنے کم امت کے حق میں گواہی ویں گے ربعض روایات میں ہے کہ آپ بھی اور آپ کی امت بھی نبیول کے حق میں گواہی ویں گے ربعض اور آپ کی امت بھی نبیول کے حق میں گواہی ویں گے اور اس شہادت کی بنیادو جی الہی ہے۔

حاصل ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لِفِلَةُ لِنَہُ وَلِیْ کُواسَ مَعَیٰ کُر'' حاضروناظر'' ماننا جس معنی کرالڈکو'' حاضروناظر'' مانتے ہیں ، سیجے نہیں ہے۔احادیث اس کاردکرتی ہیں۔ ہاں اللّٰد تعالیٰ جب جاہتے ہیں تو بہت سے امور آپ کو بتا دیتے ہیں ؛ مگر اس سے بیلازم نہیں آتا کہ آپ ہرجگہ حاضراور ہر چیز کے ناظر ہیں۔

<sup>(</sup>۱) قدوري: ۲۵۱

<sup>(</sup>۲) رد المختار: ۴۵۰/۵

# علم غيب

عالم الغیب خدا تعالی کے علاوہ کوئی اور ہے؟ دیو بندی نقطہ نظریہ ہے کہ اللہ کے ملاوہ نبی کریم سواکوئی عالم الغیب نہیں ۔ اور بر بلوی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نبی کریم صلی رفتہ بھی عالم الغیب ہیں ۔ مگر دیگر مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی ان دونوں گروہوں کا ختلاف شدید ہے۔ اس مسئلے میں صحیح بات تک رسائی کے لیے سب ہے بہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علم غیب کی حقیقت واصلیت کیا ہے؟ معلم غیب کی حقیقت

علما نے اس پرتفصیل سے کلام کیا ہے۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ بہ قدر ضرورت کلام کرتے ہیں۔ غیب کی تفسیر کرتے ہوئے مشہور مفسر علامہ محموآ لوی بغدادی رحمہ (طلع اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں:

"الغيب في الأصل مصدرغابت الشمس وغيرهااذ! استترت عن العين واستعمل في الشي الغائب الذي لم تنصب له قرينة." (1)

غیب اصل میں ' غابت اشمس' کامصدر ہے ، بیاس وقت ہولتے ہیں ؛ جب کہ سورج آئکھول سے پوشیدہ ہوجائے اور بیر (لفظ غیب) اس پوشیدہ چیز کے لیے استعال کیاجا تا ہے، جس کے لیے کوئی قرینہ یعنی دلیل قائم نہ ہو۔

(۱) روح المعاني: ۲۰/۲۰

علامة قسطا فَى رحمة رُنِينَ شارت بخارى فرماتے ہيں: "و هايد دك بالدليل لايكون غيباً." (1) (جو چيز دليل سے معلوم ہوجائے وہ غيب نہيں ہے۔)

ان بیانات کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جب غیب کا غظ استعمال میں آتا ہے تو اس کے معنی ہیں وہ چیز جو نظروں سے بوشیدہ ہواوراس پرکسی شم کی دلیل بھی نہ ہواور جس بوشیدہ چیز پر دلیل قائم ہواوراس دلیل سے اس بوشیدہ بیز کاعلم ہوجائے، اس کو غیب نہیں کہتے ، جیسے حواس کے ذراعہ کسی مخفی بات کاعلم، تجربہ سے کسی بات کاعلم، یا کسی کے بتانے سے کسی بات کاعلم، یا کسی خلی بات کاعلم، یا کسی کے بتانے سے کسی مخفی بات کاعلم، یہ سب علم غیب نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ان قریب نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ ان قریب دولیل اور واسطہ قائم ہے۔

علامہ عبدالعزیز فرباری رحمۂ (نفرہ ''شرح شرح عقائد'' میں علم غیب کی تعریف بتانے کے بعداسی بات کوفر ماتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وبهذالتحقيق اندفع الاشكال في الامورالتي يزعم انهامن الغيب وليست منه لكونها مدركةً بالسمع والبصر والضرورة اوالدئيل". (٢)

( مذکورہ بالاستحقیق سے ان چیز وں کے بارے میں جواشکال ہوتا تھا وہ دفع ہو گیا۔ جن کوغیب کا گمان کرلیا گیا ہے ، حالاں کہ وہ غیب نہیں ، کیوں کہ وہ کان ،آنکھ یا بدا ہت یا دلیل سے معلوم ہوئی ہیں۔) اس طرح نلامہ آلوی رحمہ (زیارہ نے فرمایا کہ مختلف ذرائع واسباب سے جوعلم

<sup>(</sup>۱) ارشاد الساري شرح بخاري: ۲۹۲/۱

<sup>(</sup>۲) نیراس: ۲۲۳

حاصل ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ، کیوں کہ وہ اسباب کے واسطے سے ہے۔ (۱)

حاصل یہ ہے کہ علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی واسطہ و ذریعہ کے حاصل ہو، نہ حواس کا واسطہ ہو، نہ اپنے تجر بے کا واسطہ ہو، نہ کسی انسان ، فرشتہ ، جن یا خدا کا واسطہ ہو، نہ کسی انسان ، فرشتہ ، جن یا خدا کا واسطہ ہو، فلا ہر ہے کہ ایساعلم تو صرف اللہ ہی کو حاصل ہے جس میں کسی چیز کا واسطہ و ذریعہ نہیں ہوگا۔ خود ہے ، باقی مخلوق کو جو علم حاصل ہوگا وہ کسی نہ کسی واسطہ و ذریعہ وسبب سے ہوگا۔ خود حضر ات انبیاء کرام ہوگیہ کے (اٹھ لاؤ کر لاٹھ لاؤ کر لاٹھ لاؤ کر لاٹھ لاؤ کر الٹھ لوؤ کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے بتائے اور معلوم کرانے سے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے ، اللہ کے بتائے بغیرغیب کا حاصل ہونا ممکن بھی نہیں ، کیوں کہ مخلوق کو اللہ کے بتائے بغیرغیب کا علم حاصل ہونا ممکن بھی نہیں ، کیوں کہ مخلوق کو اللہ کے بتائے بغیرغیب کا علم حاصل نہوں اسکان ۔

مخلوق کے لیے علم غیب ممکن نہیں

چناں چەحضرت علامەممودآ لوسى بغدادى ئرغمَىُ لاينَى روح المعانى میں بہصراحت کھتے ہیں:

' وعلم غیب جس کی فق غیر اللہ سے کئی گئی ہے وہ ہے جو کسی کوذاتی طور پر حاصل ہو، یعنی اس کے ثابت ہونے میں کسی کا واسطہ نہ ہواور بید (بلا واسطہ علم کا حاصل ہونا ) زمین و آسان والوں میں کسی کے لیے بھی عقل با ورنہیں کرتی ؛ کیوں کہ بید (مخلوقات) ذات وصفت کے لحاظ سے ممکنات میں ہے ہیں اور ممکن ہونا ان کے لیے بلا واسطہ کسی چیز کے ثبوت سے انکار کرتا ہے۔ (یعنی جومکن ومخلوق ہے وہ بلا واسطہ کسی چیز کے ثبوت سے انکار کرتا ہے۔ (یعنی جومکن ومخلوق ہے وہ بلا واسطہ کسی پیز کے ثبوت سے انکار کرتا ہے۔ (یعنی جومکن ومخلوق ہے وہ بلا واسطہ کم ہیں یا سکتا۔ '(۲)

<sup>(1)</sup> روح المعاني: ٢٠/٢٠

<sup>(</sup>۲) روح المعاني:۲۰/۱۱

غرض یہ کہ علم غیب جس کی تفسیر او پر آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ کسی مخلوق کواس کا حاصل ہونا غیر معقول وناممکن بات ہے؛ کیوں کہ مخلوق کو جب بھی علم ہوگا تو کسی نہ کسی ذریعہ ووسیلہ ہے ہوگا اور حضرات انبیا واولیا کو جو مخلی باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کے وسیلے و ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کے وسیلے و ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، نہ کہ ذاتی طور پر لہذاوہ بھی علم غیب نہیں کہلاتا۔

قرآنی تصریحات

چناں چہ قرآن مجیدعلم غیب کوخاصہ باری عزاسمہ، وجل شانہ، قرار دیتا ہے اور غیر اللہ سے شدت کے ساتھ اس کی نفی کرتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلائل نقل کرنے یہ موقع نہیں ۔ لہندا یہاں صرف دو تین آیات پراکتفا کیا جاتا ہے، قرآن نے فرمایا:
﴿ قُلُ لَا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّماواتِ وَالْاَرُضِ الْعَيْبَ إِلاَّ اللَّهِ ﴾
﴿ قُلُ لَا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّماواتِ وَالْاَرُضِ الْعَيْبَ إِلاَّ اللَّهِ ﴾
﴿ قُلُ لَا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّماواتِ وَالْاَرُضِ الْعَيْبَ إِلاَّ اللَّهِ ﴾

( آپ کہہ دیجئے کہ آسانوں اورز مین میں جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے مگراللہ( جانتا ہے۔ )

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ زمین وآسانوں میں کوئی بھی اییا نہیں جوغیب کاعلم رکھتا ہو، غیب کاعلم مرف اللہ کوحاصل ہے؛ نیز قرآن نے خاص طور پر جناب محمد الرسول اللہ صَلَیٰ لِفَدَ اللہ مِنْ لِیْ اللہ صَلَیٰ لِفَدَ اللہ مِنْ لِیْدِیْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ لِیْدِیْ اللہ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّ

﴿ وَلَوْ كُنُتُ اَعَلَمُ الْعَيْبَ لاَ اسْتَكُثُونَ مِنَ الْحَيْرِ ﴾ ﴿ وَلَوْ كُنُتُ مِنَ الْحَيْرِ ﴾ (الأَعْرَافِيَّ : ١٨٨) (الرائز مين غيب كاعلم ركه تا تو بهت ساخير جمع كرايتا\_) اس میں بنایا گیاہے کہ نبی اقدس صَلَیٰ لافِیا قلیہ کِسِلم کوغیب کاعلم نہیں ہے،اگر آپ کوغیب کاعلم حاصل ہوتا تو آپ کود نیوی کوئی نقصان ہی نہ ہوتا ،آپ پہلے سے اس سے بچاؤ کی تدبیرکر ہے، خیرجمع کر لیتے ، مگرسب جانتے ہیں کہ بسااوقات نبی کریم صَلَیٰ لَفِیْ اللِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اورتکلیفیں برداشت کرنی بڑیں۔غرض میہ کہ غیب کاعلم جس کی تعریف اوبرگزری، صرف الله کوحاصل ہے۔ نقطۂ اختلاف کی میین

سمریہاں بیبھی عرض کرناضروری ہے کہ دیو بندی اور بریلوی دونوں اس بات یر متفق ہیں کہ نبی کریم صَالیٰ لافاۃ لیّبِرسِیٹ کم کو ذاتی طور برعلم حاصل نہیں ؛ بل کہ اللہ کے ذریعہ دوسیلہ سے حاصل ہوا۔ دیو بندی علما کا پیعقیدہ تو ظاہر ہے، ہریلوی علما میں سے مولا ناامجرعلی رضوی صاحب نے اپنی کتاب 'مہار شریعت' میں لکھاہے: ''الله تعالى نے انبیاء بحکیم (لفلاهٔ ورائسان کو اینے غیوب پر اطلاع دی، زمین و آسان کاہر ذرہ ہرنبی کے پیش نظر ہے؛ مگریہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دینے سے ہے۔لہٰذاان کاعلم عطائی ہوا۔''() نیز عقا کدنظامیہ جومولا نا فخرالدین چشتی نظامی کی تصنیف ہے اوراب حکیم ادریس خان بریلوی نے بخص وتر تیب سے ساتھ پیش کیا ہے،اس میں لکھا ہے: و واضح ہو کہ علم غیب کوستفل طور برسوائے اللہ تبارک وتعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، کیکن اللہ چن لیتا ہے ،اینے پسندیدہ رسولوں میں

<sup>(1)</sup> بهارشریعت:ا/۱۰

ہے جسے جاہتا ہے، تو جسے جاہتا ہے غیب کاعلم بھی عطافر ماتا ہے۔''() اورخود ہریلوی طبقہ کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی اپنی کتاب ''الدولمة الممکیہ'' میں اس کی صراحت کی کہ آپ کوذاتی علم حاصل نہیں ؛ بل کہ عطائی علم حاصل ہے۔

ان حوالجات ہے واضح ہے کہ دیو بندی حضرات کی طرح بریاوی حضرات بھی نبی

کریم صَلَیٰ لَاٰیَکَالِیْوَ اِلْیَا اِسْ نقطہ پر

دونوں طبقوں کا اتفاق ہے، اسی طرح دونوں طبقوں کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کو منام غیب کی با تیں اللہ تعالی نے نہیں بتادی ہیں، یعنی جتناعلم اللہ تعالی کو ہے، اتنا ہی علم حضورا کرم صَلَیٰ لَاٰفِیَا لِیْرِیَ کُم کے لیے نہیں مانے: بل کہ ایسامانے والوں کو ہریاوی حضورا کرم صَلَیٰ لَاٰفِیَا لِیْرِی کُم کے لیے نہیں مانے: بل کہ ایسامانے والوں کو ہریاوی حضرات کا فرکہتے ہیں۔ چناں چہ مولانا امجد علی رضوی نے ''بہار شریعت'' میں کھا ہے:

مساوات (یعنی اللہ کے علم اور نبی کے علم کی ہراہری) تو جب لا زم آئے گی کہ اللہ عزو جل کے لیے بھی اتنا ہی علم غابت کیا جائے اور بینہ آئے گی کہ اللہ عزوجل کے لیے بھی اتنا ہی علم غابت کیا جائے اور بینہ کہے گا گرکا فر ذرات عالم متنا ہی (محدود) ہیں اوراس کاعلم غیر متنا ہی (غیر محدود)۔''(۲)

اس سے معلوم ہوا کہ دیو بندی حضرات کی طرح بربلوی اوگ بھی بیفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم صَلَیٰ لاُفِیَ کِیْرِکِمِ کُونِمَام غیب کی با تیں نہیں بنا دی گئیں۔
اس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ پھران دونوں میں مسئلہ کم غیب پر جواختلاف ہے آخر کس نقطہ پر ہے؟ احقر نے جہاں تک غور کیا، یہ بچھ میں آیا کہ نقطۂ اختلاف دو با تیں ہیں۔

<sup>(</sup>١) عقائد نظاميه: ٢٣

<sup>(</sup>۲) بهارشریعت:ا/۱۱

(۱) نبی کریم صلی (فایعائی کوئیسٹم زمین وآسان کے ذرہ ذرہ کاعلم رکھتے ہیں انہیں؟

(۲) آپ کو جوغیب کی با تیں اللہ کی طرف سے معلوم ہوئیں ،اس کی بنا پر آپ صائی (فلاچائی ویسلم کو عالم الغیب کہد سکتے ہیں مانہیں ؟

لبذا ہم اپنی اگلی بحث کوانہی نقاط پرمرکوزر تھیں گے۔اب ہم ان میں سے پہلے نقطہ کوزیر بحث لاتے ہیں۔

كياحضورصاًى (فله فلبركيكم كوذره ذره كاعلم هي؟

کیا حضوراقدس صلی رطاع کی و زمین وآسان کے ہرذرہ ذرہ کا علم حاصل ہے؛ ہر بلوی نقطہ خیال ہے اس کا جواب اثبات میں ہے۔ چنال چہ او پر 'نہمارشر ایعت' کی عبارت ہم نے نقل کی ہے ،جس میں بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسان کا ہر ذرہ ہر نبی کے چیش نظر ہے اور د یو بندی علا کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی رطاق رسی کی ہرت سارے علوم عطافر مائے گئے صلی رطاق ربین کی مہت سارے علوم عطافر مائے گئے ہیں اور غیب کی بہت سی باتوں پر آپ کو مطلع کیا گیا ہے ،گرز مین وآسان کے ہرذرہ کا آپ آپ کے چیش نظر ہونا ، قرآن وحدیث سے ٹا بت نہیں ؛ بل کہ اس کے خلاف یہ ثابت ہیں ؛ بل کہ اس کے خلاف یہ ثابت ہیں۔ اور ہے کہ آپ کے خلاف یہ ثابت ہیں ؛ بل کہ اس کے خلاف یہ ثابت ہیں۔ کہ آپ کے کہ آپ کے خلاف یہ ثابت ہیں۔ کہ آپ کے کہ آپ کے خلاف یہ ثابت ہیں ؛ بل کہ اس کے خلاف یہ ثابت ہیں ؛ بل کہ اس کے خلاف یہ ثابت ہیں۔

اس کا مطلب بینہیں کہ دیو بندی علماحضورا قدس طائی (فادھلیکوٹ کم محمولی نظر سے دیکھتے ہیں بہیں ! وہ حضرات تو آپ کو خدا کے بعد سب سے زیادہ علم والا مانتے ہیں ، چنال چہ دیو بند کے مدرسہ کے مفتی حضرت موالا ناعز بیزالرحمان صاحب محمد لائڈ ایک فتوے میں تحریر کرتے ہیں :

"وان سيدنا وشفيعنا محمداً صلى لانتجابيكم اعلمُ

الخلق وافضلهم، فمن سوّى بين علمه او علم الصبي والمجنون اوعلم احد من الخلائق اوتفوّه بان ابليس اللعين اعلم منه ا فهو كافر ملعون. " (1)

( یعنی ہمار ہے سر داروشفیع محمرصَلیٰ (دار چلیہ کرسِلم تما ممحلوق میں سب سے زیادہ علم والے اور افضل ہیں ، جو مخص آپ اکے علم کو بیجے ، مجنون یا مخلوقات میں ہے کسی کے برابر بتائے ، مایہ بکواس کرے کہ اہلیس آپ صَلَىٰ (فِلْ يَعْلِيُهُ وَسِلْمُ ہے بڑا عالم تھا، وہ کا فروملعون ہے۔)

غرض دیو بندی حضرات آپ صلی لائد قلیه کریسکم کوسب سے بڑا عالم مانتے ہیں؛ مگراس کے باوجود قرآن وحدیث کے داائل کی بنایریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو کا کتات کے ذرہ ذرہ کاعلم نہیں تھا ،اس کے کچھ دلائل تو وہی حدیثیں ہیں جوگز شتہ مضمون'' حاضر و ناظر'' کے تحت ہم نے نقل کیے تھے کہ آپ کوبعض باتوں کاعلم نہیں تھا۔اس کے ملاوہ کیجھاور داائل بھی رقم کرتا ہوں۔

(۱) ایک نکاح کے موقعہ بررسول اللہ صلی (فایعلیہ ویسلم کی موجود گی میں پچھ لڑ کیاں دف بجا کر اشعار پڑھ رہی تھیں ، انہی اشعار میں ایک مصرعہ بیہ بھی پڑھا کہ '' ہمارے میں ایک ایسے نبی ہیں جوکل ہونے والی بات کو جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

''اس کوچھوڑ دواوروہ پڑھوجو پہلے سے پڑھرہی تھیں ۔''(۲) علامهابن حجرعسقلانی رحمة البله في حق الباري بين لكها كهماد بن سلمه على ك

<sup>(</sup>۱) بحواله امدادالفتاوي: ۳۲۷/۲

<sup>(</sup>۲) بخاری: ۲/۲۷۷

روایت میں ہے کہ حضور صلی لائد علیہ رئیس کم نے فرمایا:

''اس کوچھوڑ دو؛ کیوں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔''(۱)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلّیٰ لِاَیْجَلِبُوسِکُم نے اپنے بارے میں اس بات کا انکار کیا ہے کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں۔

(۲) بخاری وتر مذی میں ایک کمبی حدیث حضرت زید بن ارقم کے سے مروی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہا یک جہاد میں حضرت زید بن ارقم کے منافق عبداللہ بن ابی کوسنا کہ وہ مسلمانوں اور حضور صلی لافا ہو لیکھ کے بارے میں لب کشائی کر رہا ہے۔ حضرت زید کھی نے اس کی خبر حضور اقدس صلی لافا ہولیہ کے بارک میں اب کشائی کر حضور اقدس صلی لافا ہولیہ کے بارک کو بذریعہ حضرت زید کھی دی اور آپ نے اس کی تحقیق کے لیے آدمی بھیجا، منافقین نے انکار کیا اور جھوٹی قتم بھی کھالی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی لافا ہولیہ کو بنرت زید کیا اور جھوٹی قتم بھی کھالی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی لافا ہولی کو تو آپ کو جھوٹا سمجھ لیا اور منافقین کو سچا جانا ، پھر جب سور ہ منافقون نازل ہوئی تو آپ کو حقیقت معلوم ہوئی۔ (۲)

"كَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَصَدَّقَه"

(رسول الله صلى لا المعلم في مجھے جھوٹا سمجھا اور اس منافق كوسيا سمجھا۔)

غورفر مايئے!اگر ہرذرہ عالم كاعلم آپ كوہوتا تواولاً آپ كومنافق كى بديات خود

<sup>(1)</sup> فتح الباري: ٢٠٣/٩

<sup>(</sup>۲) بخاري، كتاب التفسير: ۲/۲۲

ہی معلوم ہوتی ، پھر آپ صَلَیٰ رُفِیٰۃ کلیِریٹِ کم کو تقید بق کے لیے آ دمی سجیجنے کی کیا ضرورت تقی؟ نیز آپ کوعلم ہوتا تو آپ حضرت زید ﷺ کی تکذیب اور منافق کی تقید بق کیوں کرتے ؟معلوم ہوا کہ آپ کو ہرذرہ ذرہ کاعلم نہیں ہے۔

(۳) حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت (یا ایک نوجوا کہ وہ نوجوان) مسجد کی صفائی کرتی تھی ،آپ ﷺ لینٹا لینٹا لائٹ نے اس کونہ پایا تو پوچھا کہ وہ کہاں؟ صحابہ نے بتایا کہ وہ مرگئی یا وہ مرگیا۔آپ نے فرمایا کہتم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ! چناں چہ صحابہ نے قبر بتائی ۔تو آپ نے نماز بڑھی۔(۲)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے مرنے ، دفن ہونے اوران کی قبروں کا آپ کوعلم نہ تھا۔ آپ کوصحابہ نے بتایا۔

(۵) ایک دفعہ حضرت جرئیل بھّلینگالیدِلافِنْ آپ کی خدمت میں آئے اور کئی سوالات کے اور آپ نے ان سوالوں کا جواب بھی دیا؛ مگر جب حضرت جرئیل بھّلینگالیدِلافِن کے اور آپ نے ان سوالوں کا جواب بھی دیا؛ مگر جب حضرت جبرئیل بھّلینگالیدِلافِن نے بوجھا کہ قیامت کب آئے گی ؟ تو آپ نے فرمایا کہ: "ما المسئول عنها باعلم من السائل" (کہمائل (پوچھے والے) سے زیادہ اس

<sup>(</sup>۱) مشكوة: ۱۳۵

<sup>(</sup>۲) مشكوة: ۱۳۵

کونہیں معلوم جس سے پوچھا گیا ہے۔)<sup>(1)</sup>

ممونہ کے طور پر چندا جادیث ذکر کی گئی ہیں۔ ورنہ تو اس سلسلے میں اتنی اجادیث ہیں کہ ان کا احاطہ شکل ہے۔ ان اجادیث پرسرسری نظر ڈالنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ بہت سے امورا بیسے تھے جن کو نبی کریم صلی لائد چلیئر سلم نہیں جانتے تھے۔ تو ذرہ ذرہ کا آپ کام حاصل ہونا خلاف تحقیق بات ہے۔

ایک شبه کاجواب

بعض لوگ جوان دلائل کی وجہ سے بے بس ہوجاتے ہیں وہ اپنی بات کونہمانے کے لیے سیچھ مجیب عجیب تاویلوں سے کام لیتے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ حضوراقدس صلیٰ رافد تولید کی الکی آخری عمر میں یعنی وفات سے ذراقبل ہر ہر ذرہ کا علم ویا سیا تھا۔ ممکن ہے کسی کوان کی تاویل سے شبہ ہو۔ لبذا اس بر بھی مختصر کلام کیا جاتا ہے۔

قرآن مجيد ميں الله تعالى في مايا:

﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا﴾ ﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا﴾

(جب قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع کرکے پوچھا جائے گا کہ تم کوکیا جواب دیا گیا تھا؟ تو تمام رسول کہیں گے کہ ہم کومعلوم نہیں ہے۔) بیر حضرات انبیا کا جواب قیامت کے دن ہوگا۔اس سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام کو بعض باتیں بعد انتقال اور روزمحشر بھی معلوم نہ ہوں گی۔اوراس آیت میں جس طرح ویگر انبیاء داخل ہیں ، ہمارے رسول حضرت محمد صابی لائڈ کا پہوسیائم بھی وافل ہیں۔

 <sup>(1)</sup> مشكوة: (1)

معلوم ہوا کہآ پکو قیامت کے دن بھی بعض باتیں معلوم نہ ہوں گی ۔ نیز حدیث میں ہے کہ' قیامت کے دن حوض کوثر پر میں ہوں گااورمیرے یاس جوآئے گا، میں اس کوسیراب کروں گا،البتہ میرے باس بعض لوگ آئیں گے اور میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ مجھے بہچان لیں گے۔ پھر میر ہے اوران کے درمیان کوئی چیز جائل کردی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ بیتو میرے ہیں مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعدان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں پیدا کردی تھیں؟<sup>(1)</sup> یہ واقعہ بھی قیامت کے دن کا ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض امتیوں کی حالت آپ کواس دن بھی نہ معلوم ہوگی۔اورانٹد تعالیٰ کی طرف سے پھرآپ کو بتایا عائے گا۔ا*س تفصیل کے بعد ہی*بھی عرض کردوں کہ نہصرف ان و نیوی معاملات اوراوگوں کے حالات وکوا نف؛ بل کہ بعض حمد و ثناء کے مبارک کلمات بھی ایسے ہیں جن کاعلم آپ کوصرف قیامت کے دن ہوگا۔ چنال چہصد یثِ شفاعت میں ہے: حضرات انبیا لوگوں ہے تہیں گے کہتم محمہ کے باس جاؤ الوگ میرے باس آئیں گے۔ میں اللہ سے اجازت طلب کروں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی۔ ای کے بعد فرمایا:

''ویُلُهُمنِی محامد أحمدہ بھالاتحضر نی الآن'' '' مجھے حمر کے کلمات الہام والقاء کیے جائیں گے جن کواب میں اپنے پاسنہیں پاتا۔''(۲)

غورشيجئے كه جب بچھ حمدوثناء كے كلمات بھى ايسے بيں جووہاں ہى القاء والہام

مئكوة: ١٨٥

<sup>(</sup>۲) مشكوف ۴۸۸

ہوں گے ،تو بید دعویٰ کہآپ کو بلِ وصال سب چیز وں کاعلم دے دیا گیا ،حقیقت سے کس فتدر دور ہے؟

## سرورعالم صَلَىٰ لاِنهَ عَلِيَوسِكُم كوعالم الغيب كهنا؟

اب آیئے دوسرے نقطہ کاختلاف کی طرف!ہم نے اوپرواضح کیاہے کہ ویو بندی حضرات کی طرح کریاہے کہ ویو بندی حضرات کی طرح بر بلویت کے علمبردار بھی ریہ مانتے ہیں کہ نبی کریم حاصل ہے،وہ اللہ کے عطافر مانے کا نتیجہ ہے اور بیا بات اوپرواضح ہو چکی ہے کہ مع غیب وہی ہے جوذ اتی طور پر حاصل ہو۔

اس سے بیہ مسئلہ صاف ہوگیا کہ حقیق معنی کے لحاظ سے نبی کریم صَلَیٰ (فَایَعْلَبُورِیَسِکُم نہ ہی دیوبندیوں کے پاس عالم الغیب ہیں ،نہ بریلویوں کے نزدیک، کیوں کہ حقیق معنی کے لحاظ سے عالم الغیب وہی ہے جو بلاکسی واسطہ کے ذاتی طور برعلم رکھتا ہواور ایساعلم آپ کو حاصل نہ ہونے پر دونوں طبقے متفق ہیں ،جیسا کہ او برحوالے پیش کیے جانچے ہیں۔

اب اختلاف صرف اس قدر ہے کہ اللہ کی عطا ہے آپ کو جوبعض غیب کی باتوں کاعلم حاصل ہوا ہے۔ اس کی بنا پر آپ کو عالم الغیب کہنا درست ہے یانہیں؟ ہر بلوی لوگ اس کو درست قر اردیتے ہیں اور آپ کے لیے عالم الغیب کا اطلاق ضرور کی سمجھتے ہیں اور دیو بندی علما اس کوبھی درست نہیں قر اردیتے۔ دیو بندی حضرات کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے بعض الفاظ ہے؛ اس لیے منع کردیا ہے کہ اس سے شرک کا وہم ہوتا ہے۔ مثلاً حدیث میں ارشا دفر مایا گیا ہے:

''اپنے غلام وہاندی کو''عبدی اورامتی'' (میرے بندے، میری بندی) نہ کہوتم سب کے سب اللہ کے بندے اور تمہاری عورتیں اللہ کی

<del>-</del>>>>>>>

بنديال ٻين -'(ا)

ایک اور حدیث میں نبی کریم صَلیٰ لاندیکھ لنبرکی نبر کا نبی کریم صَلیٰ لاندیکھ فرماتے ہیں:

"" تم میں سے کوئی میر ابندہ، میری بندی ہرگزنہ کے اور غلام بھی

(اپنے آقاکو) میر ارب نہ کے ہم سب اللہ کے مملوک وغلام ہواور
رب تواللہ ہی ہے ۔ "(۲)

ان حدیثوں میں اپنے غلام وہاندی کو بندہ ،بندی کہنے سے اور آقا کورب کہنے سے صاف طور پرمنع کیا ہے، اس کی وجہ علما نے یہی بتائی ہے کہ غلام کو بندہ کہنے سے آقا کے معبود ہونے کا وہم ہوتا ہے، اس طرح کسی کورب کہنے سے اللہ کی صفت رہو بیت میں اس کے شریک ہونے کا وہم گزرتا ہے، شریعت اس کو بھی ناپیند کرتی ہے۔ میں اس کے شریک ہونے کا وہم گزرتا ہے، شریعت اس کو بھی ناپیند کرتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم بِغَلِیُمُ المِنَدُ لِا هِرُول نے فرمایا

اسی طرح مسلم سریف می روایت میں ہے کہ بی کریم چلیّنگالینِدلاھِڑ کے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ مبغوض وہرا آ دمی وہ ہوگا جواپنا نام"مَلِکُ الاملاک " رکھے۔سوائے اللہ کے کوئی مالک نہیں۔(س)

ا مام نووی رَحِمَةُ لَالِنَّهُ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ بیننا م رکھنا حرام ہے۔اس طرح اللّٰہ کے مخصوص ناموں سے نام رکھنا حرام ہے۔جبیبا رحمان، قدوس، مہیمن، خالق الخلق وغیرہ۔ (۴)

جب بیرواضح ہوگیا کہ شریعت بعض ناموں سے منع کرتی ہے جن میں شرک کا وہم ہوتا ہو،تو اب بیب بھی واضح ہے کہ نبی کریم بھلینگا لینیلا فیزئر کوعالم الغیب کہنے سے

الادب المفرد: ٣٨

<sup>(</sup>r) الأدب المفرد: M

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف: ۲۰۸/۲

<sup>(</sup>۴) شرح مسلم: ۲۰۸/۲

بھی چوں کہ یہی شرک کا دہم ہوتا ہے۔لہذا بیا طلاق بھی جائز نہ ہوگا۔

ایک طرف نصوص میں عالم الغیب کا اطلاق اللہ ہی کے لیے ہواہے ، دوسری طرف غیراللہ سے اس کی نفی کر کے اس کوخدا کی مخصوص صفت قرار دیا گیا ہے ، تواب تاویل کے ذریعہ اس کا آپ پراطلاق کرنا شرک کا وہم پیدا کرتا ہے۔ لہذا علما دیو بند اس کو جہ سے اس کونا جائز کہتے ہیں۔

مخالفین کے دلائل پر نظر

اس مضمون کوختم کرنے ہے پہلے، ان لوگوں کے دلائل کا جونبی کریم بِنَّالِیْالِیَالِامِلْ کے لیے ذرہ ذرہ کاعلم کاغیب ثابت کرتے ہیں ،اخضار کے ساتھ جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔

ان لوگوں کی دلیل ایک توبیآیت ہے جس میں ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَعَلَّم كُن مَعُلَمُ ﴾ (الذَّسَاءُ: ١١٣)

(اے نبی!اللہ نے آپ کووہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔)

یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ نے خود بنایا ہے کہ آپ جو پچھنہیں جانتے ہتے وہ سبب پچھ آپ کو بتا دیا، تواس میں تمام چیزیں داخل ہو گئیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگران الفاظ کا یہی مطلب ہوتا ہے تو قرآن میں اللہ نے ایساہی تمام مسلمانوں سے فرمایا ہے:

﴿ كُمَا عَلَّمَكُمُ مَالُم تَكُونُنُوا تَعُلَمُونَ ﴾ ( الْبَقَرَةِ : ٢٣٩) (يعنى جيس سَهاياتم كوده جوتم نهيس جانة تھے۔)

تو کیا یہاں بھی'' ما'' (جو پچھ) کا یہی معنی لیس سے کہ جو پچھ ہیں جانتے تھے وہ سب سکھایا تو کیا تمام مسلمان بھی ذرہ ذرہ کاعلم رکھتے ہیں؟ نہیں اور ہر گرنہیں ، تو جیتے یہاں'' ما'' کا لفظ عام نہیں۔ ایسے ہی پہلے جملہ میں بھی عام نہیں؛ بل کہ مرادآیت کی بیہ ہے کہا ہے نبی!منصب نبوت کے متعلق جو پچھ ضروری ہے وہ ہم نے آپ کوسکھا دیا ہے۔

ان حضرات کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صَلَیۡ لَطُهٔ عِلْیُوسِہِ کُم نے فرمایا:

'' میں نے اللہ کو بہترین صورت میں دیکھا، اللہ نے پوچھا کہ فرشتے کس بات میں جھکڑا کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا، پس تمام چیزیں میرے لیے ظاہر ہو گئیں، جوآسان وزمین میں ہیں۔'(۱)

مواہب میں حضرت ابن عمر ﷺ کی روایت میں ہے کہ آپ صافی لا انتہائی لا انتہا ہے کہ آپ صافی لا انتہا ہے کہ آپ صافی لا انتہا ہے کہ آپ طرف د کھے رہا ہوں اور ان تمام چیزوں کی طرف بھی د کھے رہا ہوں جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ (۲)

سر ان روایات ہے بھی استدلال کرنا کہ آپ ہر ذرہ ذرہ کاعلم رکھتے ہیں۔ صحیح ملیں ۔ اولاً تو ان روایات کومحد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (m)

دوسرے ان روایات میں بھی'' ما'' سے عموم مراد لینا سیحے نہیں ؛ جب کہ بے شار روایات سے ثابت ہے کہ آپ کو بہت سے امور دنیو بیر کاعلم نہ تھا۔لہذا یہاں بھی'' ما''

مشكوة: ٠٠

<sup>(</sup>٢) مواهب لدنيه

٣/٣) ولَيْصو:احكام القرآن مفتى محمدشفيع صاحب: ٣/٣

ے مرادز مین وآسان کے اہم واقعات ہیں، تیسرے حدیث کے الفاظ سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بیر واقعہ پیش آیا ،اس وفت زمین وآسان کوآپ کے لیے منکشف کر دیا گیا تھا۔ اس سے بید کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بیرحالت برقر ارر ہے۔ اگرابیا ہوتا تو پھر آپ کو بہت سارے ان امور میں دفت پیش نہ آتی جن کی طرف آپ نے توجہ بھی فرمائی۔

غرض بیہ کدان روایات سے بیٹا بت کرنامشکل ہے کہآ پ کوذرہ ذرہ کاعلم تھا۔ یا در کھو! عقیدہ کا ثبوت قطعی دلیل سے ہوتا ہے نہ کہ ضعیف خبر واحد سے جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں ۔

# مشكل كشاوحا جات روااورمختاركل

اللہ نبارک وتعالیٰ بندوں کی حاجت روائی ومشکل کشائی فرماتے ہیں اور ساری مخلوق اللہ نبارک وتعالیٰ کی مختاج ہے اور اللہ تعالیٰ مختارکل ہیں۔ مگر کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشاو حاجت رواومِتارکل ہے؟

اس سوال کے جواب میں دیو بندی حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت رواومشکل کشانہیں اور نہ کوئی مختار کل ہے۔ اور بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صافی لائد گلیوں کے سان اور حاجت روائی کریم صافی لائد گلیوں کے اور حاجت روائی کریم صافی لائد تعالی نے حضرت نبی کریم صافی لائد تعالی نے حضرت نبی کریم صافی لائد تعالی نے حضرت نبی کریم صافی لائد گلیوں کی طاقت وقوت رکھتے ہیں ،اور بید کہ اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صافی لائد گلیوں کی طاقت میں تصرف کا بورا اختیارہ ہے۔ اولیاء اللہ کو کا نئات میں تصرف کا بورا اختیارہ ہے دیا ہے۔

## بريلوي مسلك كي توضيح

آگے ہڑھنے سے پہلے ہر بلوی مسلک کی وضاحت کردینا ضروری ہے تا کہ آگے ہوئے سے پہلے ہر بلوی مسلک کی مشہور ومعروف ومستند آگے بحث کے موقع پر دفت نہ پیش آئے۔ ہر بلوی مسلک کی مشہور ومعروف ومستند کتاب'' بہارشریعت' میں نبی کریم صلی لافاؤ لیکوئیٹ کم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے:

-000000-

اوراسی کتاب میں حضرات اولیاءاللہ کے متعلق لکھا گیا ہے:

''اولیائے کرام کواللہ تعالیٰ نے بہت بردی طاقت دی ہے،ان میں جواصحابِ خدمت ہیں،ان کوتصرف کااختیار دیا جا تا ہے،سیاہ وسفید کے مختار بنادیے جاتے ہیں، یہ حضرات نبی صَلَیٰ لائڈ چلبرکِ کم کے بچینا ئب ہیں،ان کواختیارات وتصرفات حضور کی نیابت میں ملتے ہیں۔''(۲) ان عبارات سے ہریلوی مکتبِ فکر کااولیاء اللّٰہ وآنخضرت صَلَیٰ لاَیْ چلیرکِ کم کے بارے میں عقیدہ وضاحت وصراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔اوراسی سے یہ بارے میں عقیدہ وضاحت وصراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔اوراسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔اوراسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ حضرات سیاہ وسفید کے مالک اور کا مُنات میں ہر طرح

<sup>(</sup>۱) بهارشریعت:۱/۲۱

کے تصرف کے مجاز ومختار ہیں تو حاجت روائی ومشکل کشائی بھی ان کی صفت ہے۔ مسلک و یو بند کی تر جمانی

اس کے بعد علمائے دیو بند کا مسلک بھی واضح کردینا ضروری ہے تا کہ کوئی غلط وہم نہ ہوجائے ۔ علمائے دیو بند حضرات انبیا ، حضرات اولیائے اللہ کو بردی عظمت ومحبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اوران کی عظمت ومحبت کوایمان کا جزولا زم خیال کرتے ہیں ، مگران کو مختار کل اور مشکل کشانہیں مانتے ۔ یعنی اللہ کی صفات بندوں کو با نشخے ہیں ، مگران کو مختار کل اور مشکل کشانہیں مانتے ۔ یعنی اللہ کی صفات بندوں کو با نشخے کے وہ قائل نہیں ۔ حضرت تھیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب خلیفہ حضرت تھا نوی نرح کے لیا تا کہ ہیں :

''اولیائے اگرام اورصوفیائے عظام کا طبقہ مسلک علائے دیو بندگی روسے اُمت کے لیے روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے، جن سے ان کی امت کی باطنی حیات وابسۃ ہے جواصل حیات ہے؛ اس لیے علائے دیو بندان کی محبت وعظمت کو شحفظ ایمان کے لیے ضروری سجھتے ہیں۔ گر غلو کے ساتھ اس محبت وعقیدت میں انہیں ربو ببت کا مقام نہیں و ہے ، ان کی تعظیم ضروری سجھتے ہیں ؛لیکن ان کے معنی عبادت کے نہیں لیتے کہ ان کی تعظیم ضروری سجھتے ہیں ؛لیکن ان کے معنی عبادت کے نہیں لیتے کہ انہیں یا ان کی قبروں کو سجدہ ورکوع یا طواف یا نذریا منت وقربانی کا محل بنالیس ، وہ ان کی منور قبروں سے استفادہ اور فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں ؛لیکن انہیں مشکل کشا اور دافع البلاء والو با نہیں سجھتے ،کہ وہ صرف شان کبریائی ہے۔''(۱)

اس سے واضح ہوا کہ علماء دیو بندانبیاء واولیاء کی تعظیم ومحبت کرتے ہیں ؛مگر ان

<sup>(</sup>۱) علاء ديو بند کاديني رُخ:۱۲۹ تا ۱۳۰

کوخدا جبیہانہیں سمجھتے ، صفات خداوندی ہے ان کومتصف کرنے کی جراکت نہیں کرتے ۔لہذاوہ ان کومشکل کشاومختار کل نہیں مانتے ۔

ابہمیں قرآن وحدیث کے دلائل ہے رید کھنا ہے کہان دونوں میں ہے کس کا مسلک صحیح ہےادراسلام کی تعلیم کے مطابق ہے۔ قرآن کا فیصلہ

(۱) پہلے قرآن کو لیجئے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صَلَیٰ رُفِلہُ وَلِیَا کُھِکُم کُو تُعَمَّم دیا ۔ دیا ہے کہ آپ لوگوں سے علی الاعلان ہے کہہ دیں:

﴿ لَا اَفُولُ لَكُمْ عِنْدَىٰ خَزَائِنُ اللّهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْعَیْبَ وَلاَ اَفُولُ لَکُمْ عِنْدَیْ خَزَائِنُ اللّهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْعَیْبَ وَلاَ اَفُولُ لَکُمْ اِنْدَی مَلک اِنْ اَتَّبِعُ اِلا ما یُوحیٰ اِلنَّی ﴿ (الْاَنْهَالُ : ۵)

( ترجمہ: میں تم سے یہ بیل کہتا کہ میرے باس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میہ کہتا ہوں کہ اور نہ تم سے بیہ کہتا ہوں کہ میں فیب کاعلم رکھتا ہوں اور نہ تم سے بیہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ۔ میں تواس وحی کا تا ایح ہوں جو مجھ پراترتی ہے۔ )

اس آیت کی تشریح وتفیر میں مولا نا نعیم اللہ بن صاحب رضوی مرآ دبا دی لکھتے ہیں:

'' کفار کا طریقہ بیے تھا کہ وہ سید عالم صَلَیٰ لِطَابِیْ لِیَسِنَم سے طرح کے سوالات کیا کرتے تھے ، بھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجئے کہ ہم بھی مختاج نہ ہوں ، ہمارے لیے بہاڑوں کو سونا بنا دیجئے سے کھ اور کفار کے مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے وار کو میا گیا ہوئے وار مار بھے کہ میراد عوی بیتو نہیں کہ میر دیا گیا سے سسکہ آپ فر ماد بھے کہ میراد عوی بیتو نہیں کہ میر بے پاس اللہ کے سے سسکہ آپ فر ماد بھے کہ میراد عوی بیتو نہیں کہ میر سے پاس اللہ کے سے سسکہ آپ فر ماد بھے کہ میراد عوی بیتو نہیں کہ میر سے پاس اللہ کے سے سسکہ آپ فر ماد بھے کہ میراد عوی بیتو نہیں کہ میر سے پاس اللہ کے سے سسکہ آپ فر ماد بھے کہ میراد عوی بیتو نہیں کہ میر سے پاس اللہ کے سے سسکہ آپ فر ماد بھے کہ میراد عوی بیتو نہیں کہ میر سے پاس اللہ کے سے سسکہ آپ فر ماد بھے کہ میراد عوی بیتو نہیں کہ میر سے پاس اللہ کے سے سسکہ آپ فر ماد بھے کہ میراد عوی بیتو نہیں کہ میں جو اسکو کو میں میں بیتو نہیں کہ اس کو کا کہ میں بیتو نہیں کہ میں بیتو کو کی بیتو نہیں کہ میں بیتو کیا کہ میں بیتو نہیں کہ کہ کہ میں بیتو نہیں کہ میں بیتو کہ کو کی بیتو نہیں کہ کہ کہ کہ کیا کہ کو کیا کہ کے کہ کیا کو کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کو کے کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کہ کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کہ کو کو کو کیا کہ کو کی کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کی کو کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کو کو کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کو کو

خزانے ہیں جوتم مجھے مال ودولت کاسوال کرو۔''(۱)

جب حضرت نوح بخلیا لیگاهی اورخود جناب رسالت ماب نبی آخرالزمال صالی رفید خطرت نوح بخلیا لیگاهی اورخود جناب رسالت ماب نبی آخرالزمال صالی رفید خلید رئید کا بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے تو اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے بارے میں کون گمان کرسکتا ہے کہ وہ مختارکل ہوسکتے ہیں ،اور سیاہ و صفیدان کے تحت تصرف کردیا گیا ہے۔ خلا ہر ہے کہ جب نبی کوبھی قرآن ریون نہیں ویتا ہے تو غیر نبی کوکس طرح حق مل سکتا ہے ؟

(۲) ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ کفار نبی کریم صافی لافدہ اللہ کرئے ہے ۔ کہ کفار نبی کریم صافی لافدہ اللہ کا جو وعدہ آپ کرتے ہیں ، وہ کب آئے گا؟ آپ جلد اس عذا ب کولا ہے ؟ ایپہ ذکر کرکے اللہ نے نبی کریم صافی لافدہ اللہ کو تکم دیا ہے کہ آپ اس کا جواب یوں و بیجئے۔

﴿ لاَ اَمُلِكُ لِنَفُسِى ضَرّاً وَلاَ نَفُعاً إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ ﴾ ﴿ لاَ اَمُلِكُ لِنَفُسِى ضَرّاً وَلاَ نَفُعاً إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ ﴾

<sup>(1)</sup> خزائن العرفان: ۱۹۳

<sup>(</sup>۲) سورهٔ هود: ۳۱

(میں اپی ذات کے لیے نقصان یا نفع کا مالک نہیں ؛ مگر جننا کہ اللہ چاہے۔)

یہی بات بعینہ سورہ اعراف (آیت: ۱۸۸۱) میں بھی موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں نضرف کا اختیار نبی کریم صلی (فلہ البہ کی سلیم کونہیں دیا گیا اور نہ آپ نفع ونقصان کے مالک ہیں ۔ ظاہر ہے کہ جب کفار کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ آپ عذاب لائے! قیامت قائم سیمئے! تواگر آپ کو کائنات میں تصرف کا اختیار خدا کی عطاسے ہی مہی حاصل ہوتا تواس کے جواب میں یہ آیت نازل کرنے سے ان کا جواب کی جواب تو اسی صورت میں درست ہوسکتا ہے کہ آپ کواس کا اختیار نہ ذاتی طور پر حاصل ہوا اور نہ اللہ کی عطاسے حاصل ہو۔

الغرض معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کونفع ونقصان کا ما لک ، کا ئنات میں تصرف کا مجاز ، اور تمام خزانوں کا حامل نہیں بنا دیا ہے۔ قر آن اس کی نفی کرتا ہے۔

(۳) قرآن مجید میں رزق کے بارے میں بے شارآیات ہیں، جن میں رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اور بتایا ہے کہ رزق بے حساب وینا، کسی کو کم کسی کو زیادہ وینا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ یہاں ان آیات سے چند کے صرف حوالہ پیش کرتا ہوں۔

رعد: ۲۲، نخل: ۱۷، بنی اسرائیل: ۳۰، فقص: ۸۲، عنکبوت: ۲۲، روم: ۳۰ سبا: ۳۸ وغیره ان حوالول کوقر آن سبا: ۳۸ وغیره ان حوالول کوقر آن میں دکیج لین مساف طور پرمعلوم ہوگا کہ رزق کے دینے ،کم کرنے ، زیادہ کرنے کو اللہ نے صرف اورصرف اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ نیز دیگر آیات میں مخلوق سے فی کی ہے۔ مخلوق سے فی کی ہے۔ مخلوق سے فی کی ہے۔ چنال چیفرمایا:

﴿ قُلُ مَنُ يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمُواتِ وَ الْأَرُضِ قُلِ اللَّهُ ﴿ قُلُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿

( آپ(ان ہے پوچھئے ) کون تہہیں رزق دیتا ہے ،آ سانوں اور زمین سے آپ خود بتادیجئے کہالقد۔ )

اورسوروُ فاطر میں ہے کہاللہ نے سوال کیا ہے کہ کیااللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ جوتمہیں آسان وزمین سے رزق دیتا ہے؟ ( فاطر :۳ )

لیعنی کوئی ابیانہیں۔اس کے بعد کہاں گنجائش ہے کہ ہم بیعقبیرہ رکھیں کہ نبی کریم خالی (ٹلڈھائیڈوکٹِ کم ہی کے در بار سے رزق تقسیم ہوتا ہے۔

(٣) قرآن ميں ايک جَدنِي كريم خِلَيْنَ لَهُ الْهَرْ كُونَا طُبِ كَرْكُ فِي مَا يَا كِيا بِ: ﴿ فِيلَ اَيُّهَا النَّبِيِّ لِمَ تُحَرَّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبُتَغِیُ مَرضاتَ اَزُوَا جِکَ ﴾ (الْتُحَلِيْن: ١٠)

(اے نبی! ( خلین لیندلان ) آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں ، جواللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے ، اپنی ہو یوں کی مرضی کی خاطر ۔ )

یہ آیت ایک خاص موقعہ پر نبی کریم صلی رفی جائی ہے ۔ اپنی چیز کواپنے او پر حرام کر لینے یعنی نہ کھانے کی تئم کھالینے پر نازل ہوئی ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی رفی حلال سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی رفی خلائے کہ کرام کر لینے خلائے کے اس کے جو کرام کر این کا میں اپنی طرف ہے تبدیلی فرمادیں ۔ یہاں حال س کہ آپ نے دین میں تبدیلی نہیں کی تھی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دیا ہو؛ بل کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے اس کو حرام کر لیا تھا ۔ جو دراصل حلال کو جرام کر نائیس بل کہ حلال سے پر ہیز کرنا ہے ، اس پر بھی جب آپ پر دراصل حلال کو جرام کر نائیس بل کہ حلال سے پر ہیز کرنا ہے ، اس پر بھی جب آپ پر عنا ہوات تو رفر مانے کہ شرایعت کو تبدیل کرنے کا آپ کو اختیار ہو سکتا ہے ؟

یہ چندآیات ہیں ،جوبطور نمونہ پیش کی گئی ہیں ،ان سے معلوم ہوا کہ دیو بندی علماء جو کہتے ہیں کہ مختار کل اور کا مُنات میں متصرف اور صرف اللہ کی ذات ہے ، اسی طرح نفع ونقصان کی مالک ذات صرف اللہ ہی کی ہے ،لہذا مشکلات کوحل کرنا اور حاجت روائی کرنا بھی صرف اسی کے قبضہ قدرت واختیار میں ہے۔ یہ جے ہے۔ حدیث نبوی کا فیصلہ

احادیث میں نبی کریم صَائی لفتہ طبہ کرسی کم نے امت کواسی کی تعلیم وی کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو! کسی حدیث میں بھی بہتیں ملتا کہ آپ نے کسی صحابی کو بھی بہتیں ملتا کہ آپ نے کسی صحابی کو بھی بہتیں فر مایا ہو کہ اللہ کے بجائے میرے سے مانگو، میں مختار کل ہوں ، نفع ونقصان کا مالک ہوں ، اور کا کتاب میں نضرف کا اختیار رکھتا ہوں نہیں ، بھی نہیں ۔ بل کہ بمیشہ یہی سکھایا ہے کہ اللہ سے مانگو۔ چندا حادیث ملاحظ فر ماہئے۔

(۱) حضرت ابوہر میرہ ﷺ سے مروی ہے کہ نبی کریم خَلَیٰ اللهٔ اللهِ ا (کداللہ سے مدوحیا ہو۔)(۱)

(۲) حضرت ابن عباس ﷺ کو نبی کریم صلی را نبی جلیون کریم صلی را نبی کریم صلی را نبی جنی نبی کریم صلی را نبی جنی فرمایا که جب مانگوتو الله سے مانگواور جب مدد جا ہوتو الله سے مدد جا ہو، پھر فرمایا کہ اگر بوری اُمت جھے کو نفع دینا جا ہے تو نہیں دے سکتی بگر جنتا کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اور اگر وہ سب جھے کو نقصان بہنچانا جا ہیں تو نہیں پہنچا سکتے بگر جننا کہ اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) مشکوة: ۳۵۸/۲۵۲

<sup>(</sup>r) مشكوة: ٣٣٥

ان احادیث میں نبی کریم صَلَیٰ لاَفِیَۃ لیَرِیکِ کے اُمت کو یہی تعلیم دی ہے کہ ہرمعاملہ میں اللہ سے سوال کرو، اس سے مدد چاہو۔ اور بیبھی بتا دیا کہ پوری امت لیعنی تمام لوگ بل کربھی نہ کسی کوفع پہنچا سکتے ہیں ، نہ نقصان ، اور پوری اُمت سے مراد صرف عام لوگ ہی نہیں ؛ بل کہ ملاعلی قاری رَحِیُ اللّٰهُ کلھتے ہیں کہ مرادتمام مخلوق خاص وعام انبیا واولیا اور ساری اُمت ہے۔ (۱)

معلوم ہوا کہ حدیث نفع ونقصان کی ما لک صرف اللّٰد کوقر اردیتی ہےاوراسی سے اپنی مرادیں و حاجتیں ما سَکنے کی تعلیم دیتی ہے۔

سے مروی ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ الفِیْعَلَیْوَ کِسَا مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

''تم میں سے ہرایک اپنی سب حاجتیں اپنے رب سے مائے حتی کہ جوتوں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مائے اور حضرت ثابت بنانی رَحِمْ مُلُولُاللہ ہی سے مائے اور حضرت ثابت بنانی رَحِمْ مُلُولِللہ ہی سے مرسلاً مروی ہے کہ حضورا کرم صَلی لطابِح لِیورِیٹ کم نے فرمایا کہ نمک کی ضرورت ہوتو بھی اللہ سے مائے ۔''(۲)

غور فرمائے کہ اللہ کے نبی صَلَیٰ لائھ لیکے کی منام مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے اللہ ہی سے مائلوجتی کہ تمک اور تسمہ جبسی چیزیں بھی اس سے مائلو۔ چیزیں بھی اس سے مائلو۔

نیز آپ نے اپنے ارشادات میں بتایا ہے کہ ہر چیز کا اختیار کلی صرف اللہ کو ہے مجھے کوئی اختیار نہیں۔ مثلاً بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کا نام کے لئے لئے دشتہ داروں کا نام کے لئے کے کر فرمایا: ''اے فلال ،اے فلال ''لا اُغنی عنگم من الله شیئا''

مرقات: ۵/۱۹

<sup>(</sup>۲) مشكوة: ۱۹۲

( کہ میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کا منہیں آ سکتا۔ )<sup>(1)</sup>

اورایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جواللہ جاہے اور آپ جاہیں۔رسول اللہ صلی (فدھلبہ کریٹ کم نے فرمایا کہ کیا تو مجھے اللہ کا شریک بنا تا ہے؟

اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایائہیں؛ بل کے صرف وہ جوالند جا ہے۔ (۲) اس حدیث نے بتا دیا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللّٰہ حیاہتا ہے، نہ کہ وہ جو حضور جا ہیں اور اللّٰہ کے ساتھ مشیت میں آپ کوثر یک کرنا شرک ہے۔

غور سیجیج که اگر حضور صلی رفایع لیکوپ کم کو اختیارات الله نے دے دیے ہوتے تو آپ صلی رفایع لیکوپ کم ایسا کیوں فرماتے ؟

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی لافدہ لیکر ہے مفرت جبر نیل خلیا کی لافر سے فرمایا کہ آپ جتنی مرتبہ میرے باس تے ہیں۔اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے ؟اس پر ہیآیت نازل ہوئی۔

> ﴿ وَمَا نَتَنَوَّلُ إِلاَّ بِأَمُو رَبِّكَ ﴾ ( مِرَيِّ مِنْ : ٦٣) (ترجمہ: ہم تمہارے رب کے تم کے بغیر ہیں آئے۔)

حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ ریہ آیت حضور کے مطالبے کا جواب تھی۔(۳)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی رفدہ لیکھیے کی خواہش تھی کہ حبر کیل خلافہ لیکھی کہ حبر کیل خلافہ لائے آپ کے باس زیادہ آسمیں انگر آپ کواس خواہش کے بوراکر لینے کا

<sup>(</sup>۱) بخاري كتاب التفسير: ۲/۲٪

<sup>(</sup>٢) الأدب المفود: ٣٧٢

<sup>(</sup>۳) بخاري، كتاب التوحيد: ۱۹۱/۲

اختیار نہیں تھا۔ آپ کو جواب دے دیا گیا کہ فرشتے بغیراللّٰدے تکم کے آپ کے پاس نہیں آسکتے۔

جب آپ کا معاملہ یہ ہے تو اولیا اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا کوئی گمان کرسکتا ہے کہاولیا ءاللہ صاحب اختیا روتصرف ہوتے ہیں ۔مشکل کشاہوتے ہیں؟

اور ملاحظہ سیجئے کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کرئی، تو قریش نے حضرت اسامہ بن زید ﷺ کواس کی سزامعاف کرانے کے لیے۔فارش کرنے بھیجا تو آپ نے فر مایا کہ کیااللہ کے مقرر کروہ حدود میں شفارش کرتے ہو؟ پھر فر مایا کہا گر محمد کی بٹی فاطمہ ﷺ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کا توں گا۔(۱) محبوب سیجانی کا زرین ارشاد

آخر میں حضرت شیخ محبوب سبحانی عبدالقا در جیلانی رحمہؓ (طِنَهُ کا بیدارشا دملا حظہ فر ما نمیں ،آپ فر ماتے ہیں :

''حق تعالی کے موقد ہنو،اس کے دروازے سے مت ٹلو،اس سے مانگواور کسی سے مددنہ جیا ہو،اس سے مددخیا ہو،اس برگھروسہ مت مانگوء اس سے مدد جیا ہواور غیر سے مددنہ جیا ہو،اس پر گھروسہ کرواور کسی پر گھروسہ مت کروں''(۲)

ایک اور مقام پرمخلوق کا عاجز ہونا ، بڑے بلیغ انداز میں بیان فر ماتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) مشکونة: ۲۱۳

<sup>(</sup>۲) خطبات غو ثاية بس ص: ۳۲۸\_۳۲۸

''ان کو (اولیاء اللہ کو) معلوم و محقق ہو چکا کہ مخلوق عاجز و معدوم ہے، نہ ان کے ہاتھ میں ہلا کت ہے، نہ سلطنت، نہ ان کے قبضہ میں تو گری ہے ، نہ افلاس، اور نہ نقصان ہے ، نہ نفع ، ان (اولیا ) کے نزد کیک بجز خدائے برتر و برزگ کے نہ کوئی با دشاہ ہے ، نہ قد رت والا اور نہ جلانے اور مارنے والا ، اس کے سوانہ کوئی دینے والا ہے ، نہ کوئی رو کنے والا ، نہ فائد ہ میا نقصان پہنچانے والا ۔ '(ا)

خطبات غوثیہ جوآپ کے مواعظ ومجالس کا مجموعہ ہے، اس میں بے ثنار موقعوں پر حضرت رَعِّنَ اللِائِمُ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ مخلوق مختاج ہے۔ صرف اور صرف اللہ مختار کل ہے۔

### ايك غلطنهى كاازاله

اس مسئلہ زیر بحث میں قرآن وحدیث کا اورعلما کا جونقط کظرتھا، وہ تو آپ کے سامنے آچکا ہے۔ اب اس مسئلہ میں جن لوگوں نے اس کے خلاف بیہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ اللہ کے نہی صَابَیٰ لِیْدَ اَللہ ہم چیز کی ہے کہ اللہ کے نہی صَابَیٰ لِیْدَ اَللہ ہم چیز کی طاقت وقد رت رکھتے ہیں، وہ حاجت رواومشکل کشاہوتے ہیں اور کا نئات میں تصرف کا حق تعالیٰ نے ان کودے دیا ہے، ان کی اس غلطی کی وجہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔

ان لوگوں کو جو بچھ غلط فہمی ہوئی ہے وہ حضرات انبیاء کے معجزات اور حضرات اولیاء اللہ کی کرامات کی وجہ سے ہے، اس میں شک نہیں کہ معجزات انبیاء وکرامات اولیاء حق ہیں، گرینہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں وے دیا ہے۔ بلکہ معجزات اولیاء حق ہیں، گرینہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں وے دیا ہے۔ بلکہ معجزات

<sup>(</sup>۱) خطبات غو ثيه مجلس:۵۵۴

اور کرامات دراصل اللہ بی کے کام ہیں ، جو نبی یاولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں ، نبی یا ولی کو اختیار نہیں کہ جومجز ہ و کرامت حیا ہے خود وکھادے۔ قر آن میں نبی کریم صافی ڈھنچائید کیسی کم کوکہا گیا:

﴿ وَما رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمِي ﴾ (الألفال: ١٤) (جب كا فروں برآپ نے مٹی چینکی تھی (جس سے بیہ جمزہ ظاہر ہوا کہ تمام کفار کی آنگھوں میں اس کے ریزے بڑگئے اور وہ شکست کھا گئے ) تو بیآپ نے نہیں ؛ بل کہ اللہ نے چینکی تھی '۔)

اس آیت کا مطلب علمانے یہ بتایا ہے کہ چینکنے کا یہ کام کسبا تو آپ نے کیا؛ مگر حقیقت میں اس فعل کا خالق اللہ بی ہے۔ (۱)

نیز قرآن میں ارشادہے:

﴿ مَا كَان لِرَسُولِ أَن يَّاتِيَ بِآيَةٍ اِلاَّ بِالْذِنِ اللَّهِ ﴾ ﴿ مَا كَان لِرَسُولِ أَن يَّاتِي بِآيَةٍ اِلاَّ بِالْذِنِ اللَّهِ

(سُمَى رسول ئے اختیار میں نہیں کہ کوئی نشان (معجز ہ) لے آئے : سُمر خدا کے حکم ہے۔)

معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی اپی مرضی واختیار سے مجمزہ ظاہر ہیں کرسکتا۔ ای طرح کرامت کا مسئلہ ہے۔ چنا نبی صحابہ سے بدر کے موقعہ پر جو عجیب قوت ظاہر ہوئی اور چند ہے سروسا مان سحابہ نے ہزار سے زائد ہتھیاروں سے لیس کفار کا مقابلہ کر کے ان کوئل کردیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا:

هُ فَلَمُ مَتُقَنّلُو هُ مُ وَلَكِنُ اللّٰهُ قَتلَهُ مُ ﴾ (الانفالی: ۱۷)

(۱) دیکھو: شرح فقه اکبر ملاعلی قاری: ۲۰، روح المعانی: ۱۸۵/۹، قرطبی: ۱۸۵/۱۳۸۵

(ترجمہ: تو تم نے انہیں قبل نہ کیا؛ بل کہ اللہ تعالی نے ان کوٹل کیا ہے۔) مطلب بیہ کہ بیہ کرامت اللہ کا فعل ہے، جوتمہارے ہاتھوں ظاہر ہوا ہے۔مولا نا نعیم الدین مرادآ بادی رحمۂ (مِنْدُ اس) آیت کی تفسیر میں کھتے ہیں:

''جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے توان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلال کوتل کیا ، دوسرا کہتا تھا ، میں نے فلال کوتل کیا ، اس پر بیآیت نازل ہوئی ، کہاس قتل کوتم اپنے زور وقوت کی طرف نسبت نہروکہ بیدر حقیقت اللہ کی مدداوراس کی تقویت وتا سکی ہے۔''(۱)

الغرض حضرات انبیا واولیا ہے جومعجز ہ وکرامت ظاہر ہوتے ہیں ،وہ حق ہیں، سگران کا تعلق اللہ کے فعل ہے ہے،اوروہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

جب خدا جا ہتا ہے تو ہوتا ہے ، ورنہ ہیں ہوتا۔ لہذااس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ انبیا واولیا کواللہ نے پورا اختیار دے دیا ہے ، وہ جو جا بیں اب اپنی مرضی واختیار سے کر سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>أ) خوائن العرفان ص: ٢٥٩،تفسير انفال آية: ٤١

# وسيليه

حضرات انبیا واولیا ، صلحاوشہدا کاوسیلہ لیٹا شریعت میں کیا درجہ ومقام رکھتا ہے؟

یہ مسلہ بھی اختلافی ہے۔ اس کو مجھنے سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وسیلہ کی مختلف صورتیں ہیں اوران میں سے ہرصورت کا حکم الگ ہے؛ نیزیہ بھی صاف ہوجانا ضروری ہے کہ وسیلہ کی کون سی صورت میں اختلاف ہے۔
وسیلہ کی مہلی صورت

وسیلہ کی ایک صورت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پیش کرتے ہوئے دعاء میں بزرگان دین ومقبولانِ الٰہی کا واسطہ دیا جائے اور یوں کیج کہ اے اللہ! ان مقبول بندوں کے فیل وصد قہ میری بیرجا جت ومراد پوری فرمادے۔

یہ صورت دیو بندی حضرات و ہر بلوی حضرات دونوں کے نز دیک جائز ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کور ندی ، حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم حملی (فایع لیکوئی کی ایک نابینا شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں بینائی جاتے رہنے ہے ہر بیثان ہوں اور میرے پاس کوئی رہبر نہیں ہے، آپ نے اس کودعا سکھائی ، جس میں یوں ہے، اے اللہ! میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور سوال کرتا ہوں تیرے خونبی رحمت ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) شفاءالىقام علامە تىكى: ١٩٦

یہ روایت سیجے قرار دی گئی ہے، جبیبا کہ علامہ سبکی ترحم ٹرلائٹ نے فرمایا۔ بزرگانِ دیو بند نے اس وسیلہ کی صورت کو جائز قرار دیا ہے اور خود بھی اس وسیلہ کی صورت کو اپنایا ہے۔ مولانا قاسم صاحب نا نوتو کی ترحم ٹرلائٹ بانی وارالعلوم دیو بند نے منظوم مناجات ، میں اس کواپناتے ہوئے اللہ سے التجاکی ہے:

تجق سرورِ عالم: بحق برتر عالم محمد، نیز حضرت مولا ناا ساعیل شهبید د ہلوی ترحمهٔ لاینهٔ "تقویهٔ الایمان" میں فرماتے ہیں:

ہاں!اگریوں کے کہ' ماالہ کچھ دے پینے عبدالقا در کے واسطے' تو بجا ( درست ) ہے۔''<sup>(1)</sup>

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب خلیفه حضرت تقانوی رحمَهُمَا (لِلَانَ ''تفسیر معارفالقرآن''میں فرماتے ہیں :

''ان (اولیا وانبیا) کا واسطہ دے کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، روایات حدیث اور ارشادات قرآن سے اس کا بھی جواز ہے۔ وہ بھی اس استعانت (وسیلہ وتوسل) میں داخل نہیں جوحرام وشرک ہے۔''(۲)

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان دیوبندی ترحمی گراندهٔ تمام علمائے دیوبند کا مسلک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وان توسل بالنبي وبعده من الاولياء العظام جائز بان يكون السُوال من الله تعالى ويتوسل بوليّه ونبيه. " (س)

<sup>(</sup>١) تقوية الإيمان: ٨٥

<sup>(</sup>۲) معارفالقرآن:ا/۱۰۰

 $mr_2/ extbf{T}$  بحواله امداد الفتاوى: ۲/m

( نبی اوران کے بعد اولیائے اللہ سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے،اس طرح کہسوال توالقہ تعالی ہے ہواور نبی اور ولی کا وسیلہ لیا جائے۔) الغرض ریصورت با تفاق جائز ہے،البتہ اہل حدیث جمہور سے ہٹ کراس کوبھی ناجائز کہتے ہیں؛ مگران کا یہ کہنا ہے دلیل ہے۔

#### وسیله کی دوسری صورت

دوسری صورت وسیلہ کی ہے ہے کہ کہ خود ہزرگان دین و مقبولان بارگاہ اللی سے ہے درخواست کی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری مرادیں وحاجتیں بوری کرنے کے لیے دعاء کریں، بہ شرطیکہ وہ زندہ ہوں۔ اس صورت میں بھی اختلاف نہیں ہے، سب کے بزدیک بیصورت جائز ہے اور زمانہ رسالت سے آج تک برابرلوگ حضرات علا صلحا بزرگان دین سے اس طرح وعالی درخواست کرتے آئے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ برحی لائڈ جوتو سل کے مسکلہ میں نہایت متشد دو تخت گیر ہوئے ہیں ، وہ بھی اس صورت کو جائز اردیتے ہیں اوراس کے جواز کے انکارکو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ این خوارت کے انکارکو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ این خواری میں اس کے جواز کے انکارکو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ این خواری میں اس کے جواز کے انکارکو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ این خواری میں اس کے جواز کے انکارکو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ این خواری میں اس کے جواز کے انکارکو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ این خواری میں اس کے جواز کے انکارکو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ این خواری میں اس کے جواز کے انکارکو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ این خواری میں اس کے جواز کے انکارکو کفر قرار دیتے ہیں۔ وہ این خواری کی بیان اس کے جوان کے ہیں :

''توسل کے افظ سے تین معنی مراد لیے جاتے ہیں ،ان میں سے دو معنی ایسے ہیں جن برمسلمانوں کے درمیان انفاق ہے ،ایک جو کہ ایمان واسلام کی اصل ہے ،یہ کہ حضور برایمان اور آپ کی اطاعت کے ذریعہ وسیلہ لے۔ دوسرے یہ کہ آپ کی دعاء اور شفاعت سے وسیلہ لے۔ دوسرے یہ کہ آپ کی دعاء اور شفاعت سے وسیلہ لے۔ جو محض وسیلہ سے ان دومعنوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے ، وہ کا فر ہے۔'(۱)

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیه: ۱۵۳/۱

بہ ہرحال میصورت بھی با نفاق مسلمین جائز ہے اور میصورت جس طرح نبی کریم صلیٰ لاکھ کینے کہ سے وسیلہ لینے کے لیے درست ہے،اس طرح ابن تیمیہ رحمۃ لاکھ کینے کے لیے درست ہے،اس طرح ابن تیمیہ رحمۃ لاکھ کی کے نزد دیک اولیاء صالحین سے وسیلہ لینے کے لیے بھی درست ہے۔(۱) وسیلہ کی تیسری صورت

وسیلہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ بعد وصالی بزرگان دین واولیائے کرام ہے،
ان کی قبروں پر جاکر دعا کی جائے وہ ہمارے لیے دعاکریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں
پوری کردے۔اس صورت کوعلائے ویو بندنا پسند کرتے ہیں۔اورنا پسند کرنے کی وجہ
یہ ہے کہ اولیائے اللہ کے وصال کے بعد قبروں میں ان کا سننا اختلافی مسئلہ ہے۔
بعض علائے سلف وصحابہ سماع موتی کے قائل ہیں اور بعض قائل نہیں ہیں
اوراس سلسلہ میں اکابرین ویو بند کا مسلک وہ ہے، جومفتی محرشفیع صاحب رحمت (لائن اللہ اللہ ورسیالہ میں المحبور بسماع الهل القبور "میں رقم کیا ہے
نے اپنے عربی رسالہ "قسکمیل المحبور بسماع الهل القبور" میں رقم کیا ہے

''ہر فرداور ہروفت میں ساع موتی کااطلاق بے دلیل بات ہے، اس طرح میسراس کا نکار، نصوص (مذکورہ بالا) کی مزاحمت ہے، اسی لیے ہم نے فی الجملہ ساع موتی کے ثبوت کا دعوی کیا ہے۔ فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی وفت میں ہوگا ،کسی وفت میں نہیں ،کسی کے لیے ہوگا ،کسی کے لیے نہیں ،بعض باتوں میں ہوگا ،بعض میں نہیں ۔'(۱) اور یہی بات احناف میں سے حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی زعمہ لاللہ شائے

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیه: ۱۳۳/۱

<sup>(</sup>۲) احكام القرآن عربي: ۲۸/۳

ا پی تفسیرروح المعانی میں بیان کرکے فر مایا ہے:

"وهذالوجه هو الذي يترجح عندي".

(لیعنی بیتو جیہ میرے نز دیک رائ<sup>ج</sup> ہے۔)<sup>(1)</sup>

نیز سلف صالحین ہے بھی کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بعدوصال بزرگوں سے ان کی مزاروں پر جاکر دعا کے لیے کہتے تھے۔اس لیے دیو بند کے مفتی حضرت مواا نا مفتی محمر شفیع صاحب رحمہ (فینئ نے اس صورت کو جائز قرار دے کرفر مایا ہے کہ '' پھر بھی احتیاط اجتناب میں ہے۔''(۲)

### ایک وضاحت

مریبال بیعرض کرنا ضروری ہے کہ وسلہ کی تیسری سورت کے بارے میں جو کھا گیا ہے۔ بیبرز رگول اور اولیائے اللہ کے متعلق ہے۔ نبی کریم صافی (ولا بعلیہ کے کہ مزار پر آپ سے دعاء کی درخواست علماء ویو بند کے نز دیک جائز ہے۔ کیونکہ آپ کا قبراطہر میں زندہ ہونا اور زائر قبر کی بات کا سننا ثابت ہوچا ہے۔ چنا نچے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمتی رہن فیا ہے:

چنا نچے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمتی رہن فیا ہے:

چنا نے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمتی رہن فیا ہے:

(水水: 温期)

(اوراگریہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیاا پنے نفسوں پر، آپ کی خدمت میں آتے پھراللہ سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما نگنے اور اللہ کے

وَاسُتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴾

<sup>(1)</sup> أحكام القرآن: ٥٨

<sup>(</sup>٢) امداد المفتين: ١٩٥

رسول مجھی ان کے لیے معافی ما نگتے تو بیلوگ اللّٰد کوتو اور رحیم پاتے۔) اس کے تحت میں لکھا ہے:

اس (آیت) کے الفاظ ہے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ ضائی (فَدَعِلْہُوسِکُم کی خدمت میں حاضر ہوجائے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کردیں ،اس کی مغفرت ضرور ہوجائے گی۔اور آنخضرت صابی (فَدَعِلْہُوسِکُم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیوی حاجت کے زمانہ میں ہوسکتی تھی ،اس طرح آج بھی روضۂ اقدس پر حاضری اسی تھم میں ہے۔ (۱)

اورعلائے دیوبند کامعمول رہا ہے کہ وہ روضۂ اقد س پر حاضری کے موقعہ پر آپ

ے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ مولا نا ظفر احمہ عثانی ترحمۂ لیڈئ نے اپنی حاضری

کے موقعہ پر آپ کے دربار میں جومنظوم ٹیش کیا تھا۔ اس میں بیا شعار بھی ہیں:
فانظو الی ظفر قد جاء معتذر اُہلا و الطف بصب کئیب ھائم شفق
و استغفر الله لی حتی تجاوز عن ہلازنات ھوت بالجھل فی الزلق
و استغفر الله لی حتی تجاوز عن ہلازنات ھوت بالجھل فی الزلق
برجوم کمین پیاسا اورخوف زدہ ہے، لطف وکرم سے جے اور میرے لیے اللہ
سے استغفار سے تاکہ وہ میرے نفس کی خطاؤں اور گنا ہوں کو معاف
سے استغفار سے تاکہ وہ میرے نیں۔)

الغرض علماء دیوبند کا نقطہ نظر نبی کریم شکی لائھ لائیوٹ کم کے وصال کے بعد بھی آپ کی مزار پر حاضر ہوکر دعا کی درخواست کرنے کا جواز ہے۔ البتہ آپ کے علاوہ

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن:۲۵۹/۲

دوسرے بزرگوں کے حق میں اس صورت وسیلہ کواحتیاط کے خلاف کہتے ہیں، کیوں کہ صحابہ وسلف سے اس کا معمول منقول نہیں ہے۔ چوتھی صورت وسیلہ

وسیلہ کی چوتھی صورت وہ ہے جوآج عوام الناس میں معروف ومروج ہے اور بریلوی حضرات بھی اس کی تائید وتو ثیق فرماتے ہیں اورعوام کواس صورت برکار بند ہونے اور ہنے کی تاکید بھی فرماتے ہیں، وہ بیہ ہے کہ خوداولیائے اللہ و بزرگان وین ہونے اور ہنے کی تاکید بھی فرماتے ہیں، وہ بیہ ہے کہ خوداولیائے اللہ و بزرگان وین سے اس خیال سے اپنی مراویں مائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربارتک بلاواسطہ رسائی نہیں پاسکتے، جیسے دنیوی بادشاہول تک بغیر واسطہ ووسیلہ رسائی نہیں ہوسکتی؛ لبندا خدا کے بجائے انہی اولیائے کرام سے مانگاجائے اور یہ مجھاجائے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا ایک حصدان کودے دیا ہے؛ لبنداوہ اس قدرت سے ہماری مرادیں پوری کردیں گے۔ اس میں اس صورت وسیلہ کوعلائے دیو بند سے جہیں مانتے اور فرماتے ہیں کہ اس میں دوغلطماں ہیں۔

(۱) ایک بیرکدان لوگوں نے اللہ کے دربارکود نیوی بادشاہوں کے درباروں کی طرح سمجھ لیا ہے کہ جس طرح و نیوی بادشاہوں کے دربار میں رسائی کے لیے مختلف درمیانی لوگوں کا واسطہ چا ہے۔ ای طرح اللہ کے دربار سے حاجت براری کے لیے بھی اولیائے اللہ کا وسیلہ چا ہے ۔ بید دو دجہ سے غلط ہے ، اولاً اس لیے کہ اسلام نے اپنی حاجات کے لیے بلا واسط اللہ ہی کو پکار نے اور اس سے مدد چا ہے کی تعلیم دی ہے، جبیبا کہ اس سے پہلے مضمون 'مشکل کشا'' کے تحت ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ بیرقر آن میں اللہ نے فرمایا:

﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنَّى فَاِنِّي قَرِيْبٌ أَجِيُبُ دَعُوةً

الدَّاع إِذَا دَعَان. الخ ﴾ (البَّقِيَّة :١٨١)

(اُے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں (کہ میں دور ہوں یا نزدیک) تو فرہ و پیجئے کہ میں قریب ہوں، کریں (کہ میں دور ہوں یا نزدیک) تو فرہ و پیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکارسنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔)

اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ انسان کے قریب ہے اور ہر پکارنے والے کی آ واز سنتا ہے لہٰذااس سے ہر بندہ مائکے ،سوال کرےاوراس کو پکارے۔

دوسرے اس لیے کہ دنیوی بادشاہوں کے پاس واسطے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بادشاہ ہرکسی کی بات خودس نہیں سکتا۔ نیز سارے لوگ اس کے پاس جمع ہوجا سیں تو خود بادشاہ کو بھی بشریت کے تقصے سے پریشانی ہوجائے۔ تویہ بادشاہ اپنی کمزوری کی بناء پر واسطے رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ ہرایک کی ہرجگہ سے سنتا ہے اور ساری دنیا بھی مل کراللہ کو بیک وقت پکارے تو اسے ہرایک آ واز کوممتاز طریقے سے سننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ تو اسے خدا کو دنیوی بادشاہوں پر قیاس کرنا کونی عظمندی ہے؟

(۲) دوسری ملطی اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ بہجھ لیا ہے کہ جس طرح دنیوی حکومتوں میں بعض اختیارات ماتحت افسروں اور گورنروں کوبادشاہ کی طرف سے مل جاتے ہیں اوراس کے بعد وہ افسرو گورنراپنے اس اختیار کواستعال میں لاکر زیراختیار معاملات میں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اس طرح اللہ نے اپنے نبیوں وولیوں کو پچھا ختیارات دے دیے ہیں اوروہ اس کی بناپر کا کنات میں تصرف کرتے ہیں۔ گریہ بھی دووجہ سے غلط ہے۔

ایک تواس لیے کہ ہم نے اور ' مشکل کشا'' عنوان کے تحت دلائل سے واضح

کردیا ہے کہ اللہ نے ایساا ختیار نہ نبی کو دیا ہے ، نہ ولی کو ۔ الہذا بیہ بات من گھڑت ہے۔ جب خدا خود ہی بتائے کہ سی کواختیا روقد رہ نہیں ۔ ساراا ختیار مجھ ہی کو ہے تو کسی اور کو کیا حق بہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے اختیارات مخلوق کو تقلیم کر کے اپنی فیاضی وسخاوت کا مظاہرہ کریں؟

دوسرے اس لیے کہ دنیا کے بادشاہوں میں یہاں یہ تقسیم مناصب وتفویض اختیارات کاطریقہ اس لیے ہے کہ یہ بادشاہ دوسروں کے مختاج ہیں خود کچھ نہیں کر سکتے ،لہٰذاا پنا بجز چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں ؛گراللہ کی ذات تو کسی کی مختاج نہیں۔اس کوان بادشاہوں پر قیاس کرنانری جہالت ہے۔

غرض بیصورت وسیلہاصولِ اسلام کے سراسرخلاف ہے۔اس لیے علماء دیو بند اس کونا جائز قرار دیتے ہیں۔

آيت وسيله كي تفسير

بعض لوگ جووسیلہ کی اس غلط صورت کے حامی ہیں، وہ آیت وسیلہ سے اپنے مطلب پردلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آیت ہیے۔ مطلب پردلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آیت ہیہے۔ ﴿ یَا آیُهَا الَّذِینَ آمَنُوُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ الْبَتَغُوْ الِلَیهِ الْوَسِیلَةَ ﴾ (اللَّا اَلَّا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا

(اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔)

میدلوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں وسیلہ تلاش کرنے کا تھم ہے اور عوام ہے

چارے صرف لفظ وسیلہ من کر میں تجھے لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہی صورت ہے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں صرف یہی تو فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ جب
وسیلہ کی کئی صورتیں ہیں تو ان میں سے یہاں کونسی صورت مراد ہے؟ اس کو کیوں

نہیں پوچھاجاتا، جب اور بھی صورتیں وسیلہ کی ہیں اوران کے جائز ہونے پراتفاق بھی ہے، تو یہاں اسی کو مراد لیما چاہیے۔ دوسرے بیہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت میں علماء تفسیر نے نیکیاں مراد لی ہیں ، لیعنی بندہ اپنی عبادات و نیکیوں کے ذریعہ اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جمہور علما اس کا یہی مطلب لیتے ہیں جیسا کے دروح المعانی ، قرطبی وغیرہ میں ہے۔

حاصل ہیہ کہ بندہ اللہ سے ڈرے اوراللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے نیکیوں میں گئے۔ یہی اس کے لیے وسیلہ ہے۔ کہاں یہ وسیلہ اور کہاں وہ جس میں خلاف شریعت امور کاار ڈکاب کیا جاتا ہے۔

عوام میں وسیلہ کی بنیا دیر جہالت

آج عوام میں وسیلہ کی بنیا دیر جوخرافات و جہالت کی باتیں پائی جاتی ہیں ، وہ کسی ہے عوام میں وسیلہ کی بنیا دیر جوخرافات و جہالت کی باتیں پائی جاتی ہیں ، وہ کسی سے مخفی نہیں ، مزاروں پرنذ رو نیاز ، عرس وفاتحہ ، بزرگوں کو پکارٹا ، ان کو تجد ہے کرناوغیرہ وہ سب اس وسیلہ کی غلط صورت کودل میں جمانے کا نتیجہ ہے۔

## بثنفاعت

نبی کریم صلی (دیدهلیه رئیسهٔ مه اولیائے الله ، صالحین وشہدائے کرام کا شفاعت کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہرز مانے میں اہل سنت والجماعت کا آفاق رباہے۔ صرف ایک مراہ فرقہ معتز لہ گزراہے ، جس نے شفاعت سے انکار کیا ہے، مگروہ بھی رفع درج ت کے لیے شفاعت کے قائل ہیں۔

داوبندی علما اور بریلوی علما دونوں اپنی اپنی کتابوں میں بڑے اہتمام ہے اہل سنت کا بیعقبیدہ پیش کرتے ہیں کہ انبیاواولیا، سلحاو شہدا، علماوحفاظ کرام، ایپے اپنے درجہ ومرتبہ کے لحاظ ہے گنہ گاروں اور عام مسلمانوں کے حق میں شفاعت کریں گے۔ مسکلہ شفاعت ایک انفاقی مسکلہ

چناں چہ یہاں ویو ہندی علما میں سے ایک کا وربر یکوی علما میں سے ایک کا وربر یکوی علما میں سے ایک کا حوالہ پیش کرنے پر اکتف کرتا ہوں۔ ویو ہندی علما میں حضرت تھا نوی رحمیٰ ڈھٹ کے مشہور ومعروف خلیفہ مرشدی حضرت مسیح الامت مولانا مسیح الله خان صاحب رحمیٰ (بنی ایک کتاب و تعلیمات اسلام ' میں کھتے ہیں:

'' آپ ( نبی کریم صلی لائی طبی کریس کم ) قیامت کے روز خدا تعالی کی اجازت سے گندگاروں کی ہخشش کی سفارش کریں گے۔اس لیے آپ کوشفیج المذبین کہاجا تا ہے۔آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور کا فرومشرک کے سواسب کی سفارش ہوگی۔ آپ کے علاوہ دیگرانبیا واولیا و شہداصلحابھی سفارش کریں گے؛ مگر بلااجازت کوئی سفارش نہ کرےگا۔'(۱)

بریلوی عالم مولا ناامجد علی رضوی صاحب'' بہارشر بعت'' میں فرماتے ہیں: '' قیامت کے دن مرتبۂ شفاعت کبری حضور کے خصالکس سے ہے۔''(1)

بہ ہرحال بیہ طے شدہ ہے کہ شفاعت ابنیا واولیا تعلیٰ وشہداحق ہےاوراس برسب کا تفاق ہے۔

### نقطهُ اختلاف كي وضاحت

البند اختلاف جو کچھ ہے وہ شفاعت کی صورت میں ہے، ایک شفاعت وجا ہت ہوتی ہے کہ کوئی نبی یا ولی محض اپنی وجا ہت ومرتبہ سے اللّٰہ کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت کر ہے، جیسے دنیوی با دشاہوں کے دربار میں وزیر ومشیرلوگ اپنے مرتبہ کی وجہ سے کسی کے حق میں سفارش کرتے ہیں اور با دشاہ کواس خیال سے ان کی سفارش قبول کرنی پڑتی ہے کہ ہیں بیلوگ باغی نہ ہوجا کیں۔

دوسری شفاعت محبت کہ محبوب کسی کی سفارش کرے اور محب کو محبت کی وجہ سے اور اس کی سفارش کرے اور محب کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ محبوب مجھ سے ناراض نہ ہوجائے اس کی سفارش قبول کرنا پڑتا ہے۔

تيسرى شفاعت بالإذن يعنى اجازت بإكر مفارش كرنابه

<sup>(</sup>۱) - تغليمات اسلام حصداول ص: ٦٢

<sup>(</sup>۲) ببهارشراییت:۱۳۳

بریلوی علماء تنیوں قسموں کی شفاعت کے قائل ہیں۔(۱)

اورعلماء دیوبند فرماتے ہیں کہا گرچ انبیا واولیا اللہ کے حضور و جاہت بھی حاصل ہے اور مقام محبوبیت کو دنیوی ہوشاہ وں محبوبیت کو دنیوی باوشاہوں کے دربار میں حاصل ہونے والی و جاہت اوراوگوں کے درمیان حاصل ہونے والی و جاہت اوراوگوں کے درمیان حاصل ہونے والے مقام محبوبیت پر قیاس گرنا درست نہیں۔ لبذاکس بڑے سے بڑے نبی وولی کی و جاہت انلہ کواپی مرضی کے خلاف سفارش قبول کرنے پر محبور نہیں کرسکتی۔ اس طرح ان کا مقام محبوبیت بھی اللہ تعالی کو سفارش قبول کرنے پر محبور نہیں کرسکتا۔ کیوں کہ اللہ تعالی کو سفارش قبول کرنے پر محبور نہیں کرسکتا۔

لہٰذ انبیاد اولیا جوشفاعت کریں گے دہ نہ شفاعت وجاہت ہوگی اور نہ شفاعت محبت ؛ ہل کہ دہ تیسری شفاعت ، وگی جواللّٰہ کی اجازت ومرضی ہے ہوگی ۔

يه ہے علمائے و يو بند کا نظريه ونقطهٔ خيال۔

اللّٰد تعالیٰ کسی کی و جاہت و محبت ہے مجبور نہیں ہوتا

اب ہم اس کے داہکل پرنہایت اختصار سے کلام کریں گے۔ پہلے وجاہت کی بات لیجئے ۔قرآن مجید نے حضرت نوح ہٹائیڈ لینلافیز کے دافعات میں بتایا ہے: روز میں میں میں میں حقوم میں حقوم میں میں جو میں میں میں شرک کے دیا ہے۔

انہوں نے اپنے بیٹے ( سنعان ) کے حق میں انلہ سے سفارش کی ؛ مگر اللہ تعالی نے یہ کہے کران کی بیہ سفارش روفر ما دی :

﴿ إِنَّهُ لَيُسَ مِنُ اَهُلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيُرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسُئَلُنِ مَا لَحُ مَنْ اَهُلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيُرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسُئَلُنِ هَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (هُولِ: ٣٥٠ - ٣٥) ما لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (هُولِ: ٣٥٠ - ٣٥) ثانيا مَا عَيْرُ صَالَحُ اعْمَالَ كَي وجه سِيتَهِا رَاجِيًّا كِهَا فِي أَمْسَتَقَ اللّهُ وَجه سِيتَهِا رَاجِيًّا كِهَا فِي أَمْسَتَقَ

<sup>(</sup>۱) - دیکھو:بہارشر بعت:۱/۱۹

نہیں ،آپ کوجس بات کاعلم ہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ سیجیجے ''

غور کیجئے کیا حضرت نوح بنلیڈا کیسلاھڑ کواللہ کے نزدیک وحامت ومقام محبوبیت حاصل نہ تھا؟ کہ اللہ نے ان کی شفاعت کورد کر دیا۔ بےشک و جاہت بھی حاصل تھی محبوبیت بھی حاصل تھی 'مگریہ و جاہت ومحبوبیت اللہ کومجبور نہیں کرسکتی' بل کہ ریہ و جاہت ومحبوبیت جوان کو ماان کے علاوہ اورانبیا کوحاصل ہے، وہ محض اللّٰہ کی عنایت ورحمت ہے۔اس کود نیا کی وجاہت ومحبوبیت پر قیاس نہیں کرنا جا ہیے۔ اورملا حظہ تیجئے کہ حضرت ابراہیم ہٹائیڈ لئیلاہز اللہ کے کتنے محبوب اوراللہ کے نز دیک کس قدرمر تبہ والے تھے: مگر جب انہوں نے اپنے باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی سفارش کی توانٹہ نے قبول نہ فر مائی اور قر آن نے یہ بھی بتا دیا: '' حضرت ابراہیم خلیال لینالہزئے جوایے باپ کے حق میں مغفرت کی سفارش کی تھی۔ بیاس وجہ سے تھی کہانہیں بیمعلوم نہ تھا کہوہ اللّٰہ کا دحمن ہے۔جب بیمعلوم ہو گیا تو وہ اس سے بری ہو گئے۔''(1) نیزشفیع اعظم حضرت محمصلی رفایعل وسلم نے حضرت ابراہیم غلیا لسلاھڑ کی افتدامیں اینے چھے ابوطالب کے لیے استعفار کیا تو اس پریہ آیت نازل ہوئی: '''نبی پامسلمانوں کولائق نہیں کہ شرکین کے لیےاللہ سے مغفرت طلب کریں اگر چہ وہ ان کے رشتہ دار ہی ہوں ۔ جب کہ انہیں کھل گیا کهوه دوزخی میں <u>'</u>'(۲)

<sup>(</sup>۱) توبه:۱۹۱۸

<sup>11</sup>m; \$ (r)

مولانا نعیم الدین مرادآبادی اس کاشان نزول یمی بتاتے ہیں کہ نبی تریم صَلَیٰ (فَدُولَدُولِدُولِیَا اللہ کے ایپ چچا ابوطالب سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے تواللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرماکر ممانعت فرمادی۔(۱)

یہ معلوم ومسلم ہے کہ نبی کریم صلی (ٹائد جلیہ رسی کے سے زیادہ نہ کوئی اللہ کومجبوب ہے نہ اللہ کے اللہ کومجبوب ہے نہ اللہ کے نز دیک وی وجاہت ؛ مگر آپ کے چھا کے حق میں اللہ نے آپ کی سفارش قبول نہ کی ؛ بل کہ خود سفارش کرنے سے بھی روک دیا۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نز د کیک شفاعت وسفارش، و جاہت ومحبوبیت کی وجہ سے قابل قبول نہ ہوگی؛ بل کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے مقبول ہوگی۔

## شفاعت،اجازت برموقوف ہے

اوپریہ ٹابت ہوگیا کہ محض وجاہت ومجبوبیت سے سفارش نہ ہوگی اور ہوگی تو مقبول نہ ہوگی؛ بل کہ اللہ کی اجازت ومرحنی سے ہوگی۔ اس مضمون برقر آن میں متعدد آیات موجود ہیں یہاں سرف دوآیات نقل کرتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا۔ متعدد آیات موجود ہیں یہاں سرف دوآیات نقل کرتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا۔ ﴿ مَنُ ذَا اللّٰهِ یُ یَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِاذَنِه ﴾ (البَّقَرَةِ : ۲۵۵)
﴿ مَنُ ذَا اللّٰهِ یُ یَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِاذَنِه ﴾ (البّقَرَةِ : ۲۵۵)
(کون ہے جواللہ پ کے اس سفارش کرے بغیراس کی اجازت کے۔)
ایک اور مقام برفر مایا گیا:

﴿ مَا مِنُ شَفِيئِعِ إِلاَّ مِنُ بَعُدِ اذُنِهِ ﴾ ﴿ يَوْلِبَنِ : ٣) ( كُونَى سِفَارِشَ كَرِنْے والاَنْہِينَ مَكْراس ( اللّٰه ) كى اجازت كے بعد۔ ) ان سے معلوم ہوا كہ جب تك اللّٰہ كى طرف سے اجازت نہ ہوگى ،كوئى سفارش

<sup>(</sup>۱) - خزائن العرفان :۲۹۲

نہ کرسکے گا۔ بہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیا بھی سفارش کرنے سے گھبرائیں گے اور حضرت شفیع اعظم صلیٰ (لایجلبوریٹ کم کی طرف لوگوں کو جیجیں گے۔ اور آپ بھی مجدہ میں پڑئراجازت طلب کریں گے۔ جب اجازت مل جائے گن قوسفارش کریں گے۔ جب اجازت مل جائے گن قوسفارش کریں گے۔ (بخاری وغیرہ) اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں۔ شفاعت کس کے لیے ہوگی ؟

پھر ہے۔ فارش وشفاعت بھی صرف اس کے لیے ہوسکے گی۔جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے۔ جیسے ایک بجرم بادشاہ کے دربار میں لایا گیا اور بادشاہ اس بجرم کوخود معاف کردینا جا ہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ دہ بمیشہ حکومت کا خیرخواہ رہاہے یابادشاہ کا مطبع فر ما نبر دارر ہاہے۔ اب بادشاہ اپنے وزرا وشیرین کی طرف و کیچ کر کہتا ہے کہ بتاؤ! اس مجرم کومعاف کردیا جائے؟ وزرا ومشیرین کی طرف و کیچ کر کہتا ہے کہ بتاؤ! اس مجرم کومعاف کردیا جائے؟ وزرا ومشیرین بادشاہ کا اشارہ سمجھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور! اس کومعاف کردیا جائے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور! اس کومعاف کردیا جائے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور! اس کومعاف فردیا جائے گی۔ کردیا جائے گی۔ اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت ، معافی کی ہوگی اللہ کا اشارہ پاکر شفاعت کی جائے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا:

﴿ لاَ تَنْفُعُ الشَّفَاعُةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنُ اَذِنَ لَهُ ﴾ ( سَيَّبَا : ٣٣) ﴿ لَا تَنْفُعُ الشَّفَاعُةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ ﴾ ( سَيَّبَا : ٣٣) ( اس دن الله ك باس شفاعت كام نه آئے گی مگراس كوجس كے ليے وہ اجازت دے۔)(۱)

یہ صنمون اور آیات میں بھی آیا ہے۔ مثلاً: انبیاء: ۲۸، طٰہ: ۹۰ا، زخرف: ۸۲، نجم: ۲۷۔ غرض بیہ کہ شفاعت کے لیے ایک تو بیضرور ک ہے کہ اللّٰہ کی جازت ہو، دوسر ب بیہ کہ شفاعت اس کے لیے نفع دے گی جس کے لیے اللّٰہ کی مرضی ہواور اللّٰہ کی مرضی اس کے لیے ہوگی جو وفا دار ہواورنفس کے تقاضے سے گناہ میں آلودہ ہو گیا ہو، اس لیے کفار کے حق میں شفاعت نہ ہوگی۔

آج کل لوگ شفاعت کا بیان اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں گناہ کے لیے جراکت بیدا ہوجاتی ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صَالیٰ لافاؤ البَورِیَا کم اپنی امت پراستے شفیق اور مہر بان ہیں کہوہ ہمارے لیے ضرور سفارش کریں گے اور التٰد کو نعوذ باللہ ان کی بات کو ضرور ماننا پڑے گا۔ یہ انداز فکر بلا شبہ غیر سفیم ہے۔



# اختتام

الحمدللّه كه ديو بنديت وبريلويت كے جن اہم اختلافی مسكه بركلام كرنے كا ارادہ تھا، وہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھ دیے گئے ہیں ۔ بیجو کچھ لکھا گیا ہے جبیسا كه آپ نے ملاحظہ فرمایا، دلائل كی روشنی میں لکھا گیا ہے۔

میں تمام ماظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نگ نظری و تعصب سے دور ہوکر،
نہایت وسیح القلمی سے ان دائل کو بمجھنے کی کوشش کریں، اسی لیے ہم نے دلائل کو اسی
سہ دہ طرز پر پیش کیا ہے، جو قرآن وحدیث میں اختیار کیا گیا ہے۔ سلمی موشکا فیول اور
فاسفیانہ مکتہ آفرینیوں سے پوری طرح پر ہیز کیا ہے۔ کہ ان سے مسائل سلجھنے کے
بجائے اور الجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ورسول نے قرآن وحدیث میں سادگ کے
سہ تھ''عقائد' کی تعلیم ونفیہم کی ہے تا کہ موٹی سے موٹی عقل والا بھی ان کو آسانی
سمجھ لے۔ اسی طرز کواختیار کر کے ہمیں بھی سیجھ راستیل سکتا ہے۔
سمجھ لے۔ اسی طرز کواختیار کر کے ہمیں بھی سیجھ کر استیل سکتا ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کوراہ حق کاربہر بنائے اور قرآن وحدیث کا سجا پیرو بنائے۔

> فقط محد شعیب الله عنی عنه

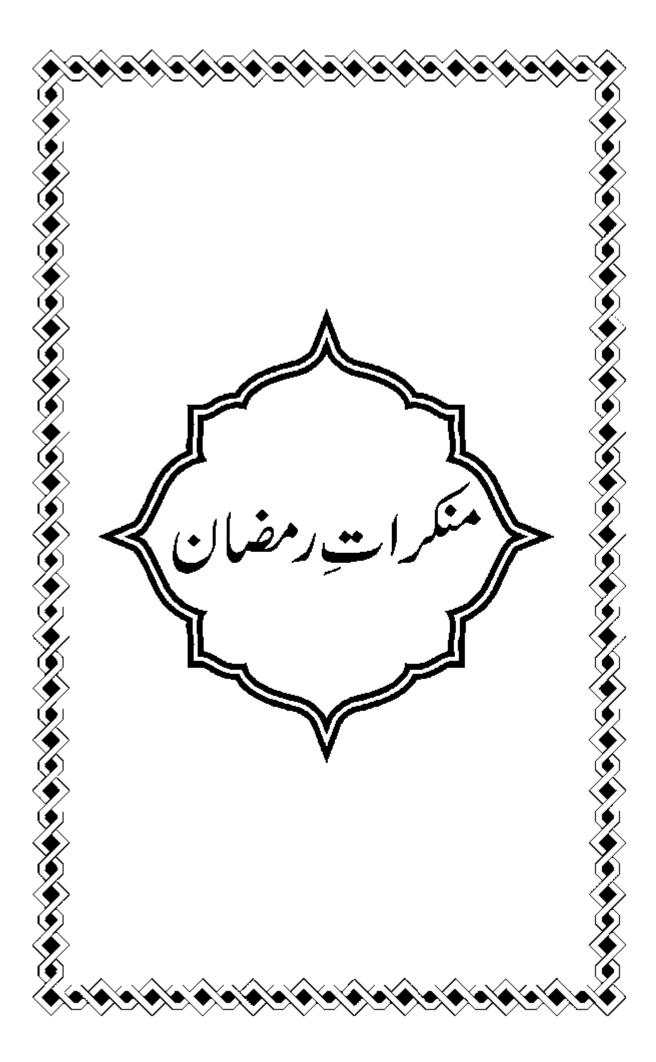





### يتمالن الحوالحين

# تقريظ

# حضرت مولا نامهر بان علی صاحب نا نوتو ی رَحِمُ اللهُ استاذ مدرسه عربیه امداد العلوم هرسولی منظفر نگر

تحمده وتصلى على الرسول الأكرم:

اسلام کی یا گیزہ تعلیمات اورصاف سقرے ماحول پرمنگرات ومحدثات کا گرد وغبار بھی آکر بھی بھی گرتار ہتا ہے،اگراس کواہل علم اپنی خداداد صلاحیت اور دینی علم کی حرارت سے دور نہ کرتے رہیں تو وہ رفتہ رفتہ تہ بتہ جم کرغلاف کی حیثیت لے لیتا ہے اور دین حنیف کی اصلی صورت پوشیدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ماہ مبارک رمضان شریف میں بھی کچھ خود ایجاد با تیں تقریباً ہر جگہ پیدا ہوگئی بیں مجارک رمضان شریف میں بھی کچھ خود ایجاد با تیں تقریباً ہر جگہ پیدا ہوگئی بیں ،جن سے اصلی دین کا دور کا بھی واسطہ ہیں ہے ،واعظین ،خطبا اور اصحابِ قلم کا فریضہ ہے کہ بلاخوف لومۃ لائم امت کو صراط متنقیم سے آگاہ کرتے رہیں اور'' بھیڑکی صورت میں بھیڑ ہے' کو پنینے کا موقعہ نہ دیں۔

اللہ تعالی جزائے خیرعطافر مائیں مؤلف سلمہ کو کہ انھوں نے جس طرح دیگر بدعات وخرافات پر قلم اٹھایا اور کامیا بی سے ہم کنار ہو گئے ،رمضان المبارک کے مئکرات پر بھی خاصااورا ہم مواد جمع کر دیا۔ —-◊◊◊◊◊→ تقریظ ا—◊◊◊◊◊◊—

میں نے اس کامسودہ اول ہے آخرتک دیکھا ہے،سب مدل اورمحول ہے۔جن تعالی اس رسالہ سے امت مسلمہ کو انصاف کی نظر سے دیکھ کر استفادہ کی تو فیق نوازیں اورمولا ناکے زورقلم میں ترقی عطافر مائیں۔

فقظ ۱۰/رجب ۱۳۱۳ه احقر مهر بان علی برژوتو ی (مدرسه عربیدامدادالاسلام هرسولی)





### بسالسالحالحين

# ديباچه مؤلف

اسلام وشمن عناصریا جابل و بے دین لوگوں نے دین وشریعت میں جورخنہ
اندازیاں کی ہیں، ان میں سب سے کا میاب وہ ہیں جو دین کے نام پر بدعات
وخرافات کی شکل میں ہوئی ہیں۔ان بدعات نے دین کا اصلی وحقیقی حلیہ، ی نہا بیت
بے دردی کے ساتھ بگاڑ کر رکھدیا ہے ادر حقیقت سے ہے کہ اگر ان تمام بدعات
وخرافات کے بلندے کے ساتھ کسی غیر مسلم کے سامنے دین کو پیش کیا جائے تو بلاشبہ
وہ قطعاً اس سے متاثر نہ ہوگا، جبکہ اصلی وحقیقی دین وہ عجیب النا ثیر و کیمیا اثر شکی ہے جو
سب ہی کومتاثر کر دیتا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ کوئی قبول کرتا ہے،کوئی عنا دو تعصب
سے قبول نہیں کرتا ہے۔

اور میہ بدعات وخرافات جن کودین کالیبل لگا کر پیش کیا جاتا ہے،ان سے کون سا شعبہ دُین خالی ہے؟ ہر شعبہ وہر باب میں ان کو داخل کرنے والوں نے داخل کر کے دین اسلام کے اصلی چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، انہی میں سے وہ دبدعات بھی ہیں جو رمضان اور عید کے موقعہ پر اپنائے جاتے ہیں۔ زیر نظر رسالہ میں احقر نے ان بدعات ورسومات پر شرعی ولائل سے مفصل کلام کیا ہے جومضان اور عید سے تعلق رکھتی ہیں۔





اس رسالہ کی ترتیب و تالیف کا داعیہ حضرت نبی کریم صلی (ندھلیوکیٹ کم کی اس مسالی (ندھلیوکیٹ کم کی اس حدیث سے بیدا ہواجس میں فرمایا گیا ہے:

''جب میری امت میں بدعتیں پیدا ہوجا 'میں اور میر سے صحابہ کو ہرا
کہا جانے گئے تو عالم کو جا ہے کہ و دا پناعلم ظاہر کرے جوالیہا نہ کرے گ
اس پر خدااور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔''(۱)
خیال ہوا کہ اپنی مقدور کھر کوشش سے رمضان وعید سے متعلق غیر شرعی امور
ورسوم کی تر دید کر دول کہ رمضان جیسے مبارک مہینہ میں اور عید جیسی نعمت کے موقعہ پر
ان سے اجتناب کیا جائے۔

د عاہے کہ اللہ تعالیٰ مقبول ومفید بنائے ، ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی نیک دعاؤ میں فراموش نہ کریں اور سہوونلطی دیکھیں تومطلع فرما کر ماجور ہوں۔

122

محد شعیب الله خان مفتاحی خادم مدرسه ت العلوم مهر/شعبان المعظم الهواه

الصواعق المحرقه: ٢

**◇◇◇◇◇** 



### بشمالية الحجرالحيير

## تراويح براجرت كامسئله

آج کل تراوح میں قرآن سنانے پراجرت لینے دیئے کارواج عام ہوگیا ہے اور اب بیرسم اس حدکو پہنچ چک ہے کہ اس معالطے کو برا تو کیا مستحسن ومحبوب سمجھا جانے لگاہے، حالا نکہ بیانا جائز اور فینچ رسم ہے؛ کیونکہ عبادت پراجرت لینے دینے کو شرایعت اسلامیہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں متعد داحادیث وارد ہوئی بیں مثلا:

(۱) حضرت ابودرداء ﷺ ہےروایت ہے کہرسول اللہ ضامی رکھنی علیہ و سنگر نے فرمایا:

« مَنُ اَخَدَ فَوْ سَاعَلَى تَعْلِيْمِ اللَّهُ أَنِ فَلَدَهُ اللَّهُ فَوْ سَاً مِّنُ نَادٍ . » "جُوضِ قرآن كى تعليم بر (بطوراجرت) مان لے تو اللہ تعالى اس كے گلے ميں آگ كى مَمان ڈاليگا۔"(۱)

اس روایت کے تمام راوی اُقد میں سوائے عبد الرحمٰن بن کیجی رحمہٰ (مُندُ کے۔ جہمی رحمہٰ (مُندُ نے ان کوضعیف قرادیا ہے ،گر ابوحاتم ، ابن حبان رحمٰهما (مُندُرُ جیسے ائمہ حدیث نے ان کی تو ثیق کی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) أعلاء السنق: ١٩٩/١٦

<sup>(</sup>٢) وكيمونتهذيب التهذيب: ٢٩٢/٦

منكرات رمضان

**--**

لہٰذابیروایت حسن ہوگ۔

(۲) حضرت بربدہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَی لِفَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُحْامِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا المُ

مَنُ قَرَأَ الْقُرُآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ
 وَوَجُهُهُ عَظُمٌ لَيُسَ عَلَيْهِ لَحُمّ.

(جوشخص اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے کیکر کھائے تو قیامت میں اس کواس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ صرف ہڈی ہی ہڈی ہوگا،اس پر گوشت نہ ہوگا۔)(۱)

(۳) امام احمد اسحاق ابن ابی شیبه ترحمُهَا (فِلْنَیْ نے حضرت عبدالرحمٰن بن شبلی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی (فلا کارکیٹ کم نے فر مایا کہ قرآن پڑھواور اس کے ذریعہ مت کھاؤ۔(۱)

ان روایات اور اس معنی کی دیگر روایات کے پیش نظر فقہائے احناف نے عبادات پراجرت کونا جائز قرار دیا ہے. چنال چہصاحب ھدایہ فرماتے ہیں:

" والاصل عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستيجار عليه." (")

(ہمارے بزد کیک اصل ہے ہے کہ ہروہ عبادت جومسلمان کے ساتھ خاص ہے ،اس پراجرت لیما دینا نا جائز ہے۔) فقہ خفی کی مشہور کتاب 'شرح وقابیہ' میں ہے:

<sup>(</sup>۱) شعب الايمان: ۵۳۲/۲

<sup>(</sup>r) الدراية مع الهداية: ٣/٤/٣

<sup>(</sup>۳) هدایه: ۲۸۷/۳

**>>>>** 



"والاصل عندنا انه لا يجوز الاجارة على الطاعات ولا على المعاصى." (1)

(ہمارے نز دیک اصل بہ ہے کہ عبا دات اور معاصی پراجارہ جائز نہیں۔)

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ اصل وظاہر مذہب میں عبادات وطاعات پر اجرت لینادینا جائز نہیں اور ہے کہ تراوت کام اللہ اللہ دونوں عبادات ہیں تلاوت کلام اللہ دونوں عبادات ہیں، لہذااس بربھی اجرت لینا دینا جائز نہ ہوگا۔ چناں چہا کابر علما و فقہانے اس کوصاف وصریح الفاظ میں نا جائز قرار دیا ہے۔

ہم یہاں چندا کابر کے فتاوی نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ مذکورہ بالا دلائل کی بناپر حضرات علمانے تر اوت کے اور ختم قر آن پر اجرت کونا جائز قر اردیا ہے: حضرت اقدس مولا نارشیدا حمد گنگوہی رحمہ کالفائی فر ماتے ہیں:

''رمضان شریف میں جوقر آن پاک تراوی ونوافل میں سنایا جاتا ہے،اس کی اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں۔اورآ مدنی مساجد سے بیہ خرج اور آمدنی مساجد سے بیہ خرج اور آمدنی مساجد سے بیہ خرج اور بھی زیادہ براہے، بلکہ متولی پراس کا ضمان آئے گا۔''(۲) حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمۂ لاڈر نے ایک طویل فتوی کے

آخر میں فرمایا ہے:

"ماصل جواب ميہ ہوا كەرواج مذكور فى السوال (يعنى حافظ كودينے كا رواج) محض باطل اور مخالف شرع ہے۔ اور ايباختم ہرگزموجب توابنيں ؛ بل كەموجب معصيت ہے۔ "(٣)

شرح وقایه :۲۹۹

<sup>(</sup>۲) فتاوی رشیدیه:

<sup>(</sup>۳) امداد الفتاوى: ۱/۸۱



مولا نامفتى عزيز الرصن رحمة (لينهُ فرمات بين:

''اجرت وینااور لینا قرآن کریم کے سننے اور پڑھنے کے لیے جائز نہیں اور اس میں کسی کوثو اب نہیں ملتا، نہ پڑھنے والے کو، نہ سننے والے کواور سنت ختم قرآن اس طرح پرا دائہیں ہوتی ۔'(۱) موالا ناشفیع صاحب رحم نہ رفیان فرماتے ہیں:

''تراوت کیس ختم قرآن پراجرت مقرر کرلینا خواه صراحهٔ ہو، جبیبا کہ بعض لوگ کرتے ہیں یابطور عرف وعاوت ہوجبیبا کہ عموماً آج کل رائج ہے، دونول صورتوں میں جائز نہیں۔''(۲) حضرت مولا نامحمود حسن گنگوہی رحمۂ لائٹ فرماتے ہیں:

'' اجرت مقرر کر کے امام کوتر او چ کے لیے بلانا مکروہ ہے'۔ (۳)

ان تمام عبارات سے ثابت ہوا کہ تراوی میں ختم قرآن پر اجرت لینا اور وینا ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں ایک صریح روایت حضرت عمر ﷺ سے آئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے بھی اس کونا جائز قرار دیا ہے۔ چناں چہلامہ ظفر احمرعمانی رحمہ لینئو نے ''اعلاء اُسنن' میں بحوالہ'' محلی'' یدروایت نقل کی ہے:

دُمَ طَمَانَ فَبَلَغَ ذَلِکَ عُمَرَ فَكُورِهَهُ فَقَالَ عُمَرُ اَو یُعُطی عَلٰی کِتَابِ اللّٰهِ ثَمَناً؟''
کِتَابِ اللّٰهِ ثَمَناً؟''

<sup>(</sup>۱) عزیز الفتاوی: ۲۲۳

<sup>(</sup>۲) امداد المفتين: ۳۲۳

<sup>(</sup>۳) فتاوي محمو ديه: ۳۵۱/۲



(حضرت عمار بن یاسر ﷺ نے ایسے اوگوں کو جنہوں نے رمضان میں قرآن بڑ ھاتھا کچھ دیا ،یہ بات حضرت عمر ﷺ کومعلوم ہوئی تو آپ نے اس کو براسمجھا اور ایک روایت میں حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ کتاب اللّٰہ بربھی کچھ قیمت دی جاتی ہے؟''(۱)

اس روایت سے بیہ بات ظاہر ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے رمضان میں ختم قرآن پر پچھ دینے کو مکروہ و براسمجھا، حالاں کہ یہاں دینے اور لینے والے کا مقصد اجرت نہیں تھا اور نہ ہی اس کا و پال کوئی عرف و رواج تھا۔ خیال فرمائے کہ جہاں بطورا جرت دینا اور لینا ہوتا ہواوراس کا رواج ہو، و ہال حضرت عمر ﷺ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ الغرض تراوح میں ختم قرآن پراجرت سراسرنا جائز ہے اوراس وجہ سے حضرات علمانے بلا اجرت تراوح کی مصورت میں غیر حافظ کے علمانے بلا اجرت تراوح کی مورت میں غیر حافظ کے بیا اجرت تراوح کی مورت میں غیر حافظ کے بیا اجرت تراوح کی مورت میں غیر حافظ کے بیا ہے۔

ین پنال چیمرشدی مسیح الامت حضرت مولا نامسیح الله خان صاحب دامت بر کاتیم اینی تصنیف ' تعلیمات اسلام' میں فرمائے ہیں :

''المه قو کیف" ہے کوئی ناظرہ خواں تراوی کیڈھا دے، یہ بہتر ہے ''المه قو کیف" سے کوئی ناظرہ خواں تراوی کیڈھا دے، یہ بہتر ہے ''چھ لے کرقرآن شریف سننے سانے سے، یہ قرآن شریف کو بیچنا ہے اور بیچرام ہے۔''

اللەتغالى كالرشاد ہے:

﴿ وَلَا تَشُتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيُلا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١). أعلاء السنون ١٦٩/١٢

<sup>(</sup>۲) تعلیمات اسلام:۲/۰۰۱



اب بحث ریدہ جاتی ہے کہ پھرعلما وفقہا نے پنجوقتہ نمازوں کی امامت ہعلیم قر آن وحدیث وفقہ،اذان ووعظ وغیرہ عبادات پراجرت کو کیوں اور کیسے جائز قرار دیا ہے؟اوران پراجرت اگر جائز ہےتو تر اوش کیر کیوں نا جائز ہے؟

اس کا جواب رہے ہے کہ حضرات فقہانے ان عبا دات پر اجرت کوضر ورت شرعی کی بنا ہر جائز قرار دیا ہے۔اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں پراجرت نہ دی جائے تو پیاہم فرائض وشعائر اسلام ضائع ہوجا ئیں گے۔ کیوں کہ بیردزانہ کی ضروت کی چیزیں ہیں اوران میں گلنے والے کومستقل اوراجھا خاصا وفت قربان کرنا پڑے گا اور اینے آیکوان کی خاطرمحبوں کرنا ہوگا ۔پس اگران حضرات کا وسیلہ ٌ معاش کچھ نہ ہوگا تو بھلاوہ ان چیزوں کوئس طرح پورا کریں گے؟ اس لئے بضر ورت شرعی اس کو جائز قرار دیا گیا۔اس کے برخلا ف تراوح فرض وواجب نہیں اور نہ ہی تراوح میں ختم قرآن فرض وواجب ہے؛ بلکہ مستحب اور زیادہ سے زیادہ سنت ہے، پھریہ سال میں ا کیک ماہ کاعمل ہے اور اس ماہ میں بھی صرف تھوڑا سا وفت اس کے لئے لگتا ہے، مستقل وفت دیکرمحبوس ہوجانے کی اس میں نوبت نہیں آتی ،لہذا بیشرعی ضرورت کے دائرہ سے خارج ہے۔اس لئے اس کواصل تھم کے مطابق حرمت کے تھم میں رکھا گیا ہے۔اس تفصیل سے دونوں قتم کی عبا دات میں فرق واضح ہو گیا۔

اس مسکلہ کی زیادہ تفصیل علاء کی عبارات کے ساتھ میرے رسالے''رمضان اور جدید مسائل'' میں دیکھی جاسکتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس کے بعداس سلسلے کے پچھشبہات کا جواب دے دینا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہتم قرآن پر دی جانے والی رقم اجرت نہیں ہدیہ ہے۔ مگر بیسراسر غلط

<sup>(</sup>۱) رمضان اورجدیدمسائل: ۲۰ – ۲۱

**-**

ہیں کیوں کہ ہدیہ وہ ہوتا ہے جو بلاعوض محض طیب خاطر سے دیا جائے اوراس میں جبر واکراہ نہ ہواور تراوی کی اجرت کے مسئلہ میں جبر واکراہ بھی ہوتا ہے اور عوض کا شبہ بھی موجو د ہے۔لہٰذا اس کو ہدیہ قرار دینا غلط ہے۔ بعض فر ماتے ہیں کہ اجرت مقرر کرنے اور شرط کرنے ویش کہ اجرت مقرر کرنے اور شرط کرنے سے بینا جائز ہوتا ہے ،اگر شرط نہ لگائے تو جائز ہے۔مگریہ بھی صحیح نہیں ، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ ''المعووف سحالمشووط'' (ا) کہ جوعرف میں رائے ہووہ مشروط کی طرح ہے۔لہٰذا جب تراوی کرلے این ناجائز ہوگیا تو اب بلاشرط لینا بھی ناجائز ہوگا، جیسے شرط کرکے لینا ناجائز ہے۔

بعض نے بیہ حیلہ بھی بیان کیا ہے کہ بنج وقتہ نمازوں میں سے ایک دووقت کی امامت بھی تراوی کے ساتھ کر لے تو اجرت لینا جائز ہے؛ مگر بیہ بھی لغو ہے، کیوں کہ سی بھی چیز کا میچے وغلط ہونا اس کے مقصد کے لحاظ سے ہوتا ہے اور یہاں چوں کہ مقصد تر اور کے ہے نہ کہ امامت ، اس لیے یہاں امامت کا اعتبار نہ ہوگا؛ بلکہ تر اور کے کا ہوگا درتر اور کے براجرت لینانا جائز ہے۔ لہذا بیتا ویل بھی غلط ہوگئ۔

اوربعض نے کہا ہے کہ ہم اس عبادت کی اجرت نہیں لیتے ہیں ؛ بلکہ اسے وقت تک محبوس ہوجانے کا نفقہ لیتے ہیں۔ گر اس کا جواب بقول حضرت تھیم الامت تھا نوی رحمٰ تالین ہیں ہے کہ:

''یہ تو جیہ (تاویل) جس کی مخصوص ہے صورت ضروت کے ساتھ اور جہاں ضرورت ند ہو، وہاں بیہ تاویل مقبول نہ ہوگ ۔ورنہ طاعت کی ایک فرد بھی باقی نہ رہے گی جس پر حرمت استیجار کا حکم کیا جائے۔'(۲)

<sup>(</sup>١) قواعد الفقه: ١٢٥

<sup>(</sup>۲) امداد الفتاوى: ۱/۹۵۹



حاصل میہ ہے کہ مس کی وجہ سے نفقہ ملنا اور اس کا جائز ہونا اس وقت ہے، جب کہ وہ کا مضروری ہو، اور تر اور کے اور اس میں قر آن کا ختم ضروری ہیں، اہذا میہ تاویل مقبول نہیں ۔ غرض میہ کہ تر اور کے پراجرت نا جائز ہے ، اور اس کے جواز کی کوئی تاویل وقو جیم کمن نہیں ، الہذا اس سے احتر از کرنا جا ہے۔

## تهجدمين جماعت كاابتمام

رمضان مبارک کی آخری را توں میں بعض جگدنما زنجد کو با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالاں کہ حقیقت بہ اہتمام کیا جاتا ہے، حالاں کہ حقیقت بہ ہے کہ بید ین وشریعت میں ایک جدید ٹیمل اور بدعت ہے؛ کیوں کہ دور رسالت وصحابہ میں تبجد کو جماعت سے بڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ماتا ، حالا نکہ فضیلت اور ثواب حاصل کرنے میں رسول کریم صلی لائد علیہ ور حضرات صحابہ سب سے آگے ہوئے سے ،اس کے علاوہ متعددا حادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نقل نمازگر میں گذار ما افضل ہے اور بین طاہر ہے کہ جو نمازگر میں گذار کی جاتی ہے اور بین طاہر ہے کہ جو نمازگر میں گذاری جاتی ہے، اس میں اصل اخفا وافراد ہے یعنی ہے اور بین طاہر ہے کہ جو نمازگر میں گذاری جاتی ہے، اس میں اصل اخفا وافراد ہے یعنی تنہا گذار نا ہے ،اہذا نوافل کو جماعت سے بڑھنا ان احادیث کے خلاف ہوگا۔ مثلا:

(1) حضرت زید بن ثابت ﷺ سے مروی ہے کہ دسول اللہ صَلَیٰ لُونَا اللہ مَانَا اللہ صَلَیٰ لُونَا اللہ صَلَیٰ لُونَا اللہ مَانَا اللہ صَلَیٰ لُونَا اللہ مَانَا اللہ عَلَیْ لُونَا اللہ صَلَیٰ لُونَا اللہ صَلَیٰ لُونَا اللہ مَانَا اللہ صَلَیٰ لُونَا اللہ صَلَیٰ لُونَا اللہ مَانَا اللہ مَانَا اللہ مَانَا اللہ مَانَا اللہ مَانَا اللہ صَلَیْ لُونَا اللہ مَانَا اللہ مِنَا اللہ مَانَا اللہ

ضَلُّو اَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمُ فَإِنَّ اَفُضَلَ الصَّلُوةِ 
 صَلُوةُ الْمَرُءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة. 
 صَلَّوةُ الْمَرُءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة. 
 صَلْوةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة. 
 صَلْوةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة . 
 صَلْوةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة . 
 صَلْوا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

(اےلوگو!اپنے گھروں میں نماز پڑھو؛ کیوں کہسب سے انضل نمازآ دمی کی وہ ہے جو گھر میں ہو،سوائے فرض کے۔)(۱)



(۲) حضرت عبد الله ابن معد ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صفائی لفتہ ہیں کہ میں نے رسول الله صفائی لفتہ ہیں کہ میں ماز پڑھنے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا،آپ نے فرمایا:

﴿ قَدْ تَواٰى مَااَقُوبُ مِن بَيْتِى مِنَ الْمَسْجِدِ فلاَنُ أُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فلاَنُ أُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إلاَّ اَنْ تَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ إلاَّ اَنْ تَكُونَ صَلُوةُ الْمَكْتُوبَةِ. ﴾

(تم دیکھتے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کس قدر قریب ہے، پھر بھی میں گھر میں نماز پڑھنے کومسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، مگر ریہ کہ فرض نماز ہو۔)(ا)

ان اعادیث سے جہاں بہ ٹابت ہوتا ہے کہ نفل نماز معجد کے بجائے گھر میں گذار نا افضل ہے ، وہیں بہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت فرض نماز کے ساتھ مخصوص ہے اور نفل میں اصل اخفاء اور انفراد ہے؛ کیوں کہ جو نماز اجتماع کے ساتھ ادا کر نا مشروع ہے ، اس کا مسجد میں گذار نا افضل ہے ، معلوم ہوا کہ جس کو گھر میں ہڑھنا افضل ہے ، اس میں جماعت نہیں ہے ، کہذا غیر مشروع طریقہ پر نماز ادا کرنا مکروہ ہے ۔ البتہ بھی بھی صرف دویا زیادہ سے زیادہ تین آ دمی بلا اعلان وقد اعلی کے جماعت سے میں تھی نے جائن کھی ہے ۔ البتہ بھی بھی سرف دویا زیادہ سے زیادہ تین آ دمی بلا اعلان وقد اعلی کے جماعت سے دیا تھی ہے ۔ ابتہ بھی کے ساتھ با ہتمام دانظام ہڑھنا بلاشبہ بدعت ہے۔

علامه شامی رحم فارلین فی کھا ہے:

'' خلاہریبی ہے کنفل نماز میں جماعت غیرمستحب ہے۔ پھراگر مبھی

<sup>(1)</sup> شرح معاني الآثار: ا/ ١٢٧



سمجھی اتفا قاً کر لی جائے تو مباح ہوگا (مستحب نہیں) اور اگر اس کو پابندی ہے کیا تو یہ بدعت مکروہہ ہے؛ کیوں کہ یہ متوارث طریقہ کے خلاف ہے۔'(۱)

حضرات علمائے دیو بندنے بھی اسی کواختیار کیا ہے اور تبلیغی جماعت کے اکابر علماء کا بھی یہی مسلک ہے، چنانچہ رئیس التبلیغ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رُحِمَیُ لافِنی این ماییناز تصنیف' امانی الاحبار شرح معانی الآثار' میں فرماتے ہیں:

کاندھلوی رُحِمَیُ لافِنی این ماییناز تصنیف' امانی الاحبار شرح معانی الآثار' میں خرماتے ہیں:

در مختار میں ہے کہ رمضان کی وتر میں (جماعیت) مستحب ہے۔

ورمخارین ہے کہ رمضان کی وہرین کر جماعت ) محب ہے۔ اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں کی وہر میں اورنفل نماز میں تداعی کے ساتھ (جماعت ) مکروہ ہے۔''(۲)

اس عبارت میں رمضان کے علاوہ کے الفاظ کا تعلق صرف وتر سے ہے ، فال سے نہیں جی ہیں کے علاوہ کے الفاظ کا تعلق صرف وتر سے ہے ، فال سے نہیں جیسا کہ اس کی عربی عبارت سے ظاہر ہے ۔ اہل علم کے لیے حضرت جی ترق کرتا ہوں ۔ اوروہ یہ ہے:

" قال في الدر وفي وتر رمضان مستحبة، وفي وتر غيره وتطوع على سبيل الله التداعي مكروهة."

اس میں ظاہر ہے کہ "غیرہ" رمضان کے علاوہ" کا تعلق صرف وتر سے کیا گیا ہے، تطوع (نقل) سے نہیں ؛ بل کہ فال کوالگ ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رَحِمَهُ لَاللَهُ "لامع الله رادی" کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار مع در مختار : ۲۸/۲

<sup>(</sup>٢) اهانى الاحبار: ٣/ ١٤٤٥، در مختار كاحواله كهونه كداماني كامياسين



''میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ (جماعت نفل) پر علامہ ابن عابد بن شامی رحمیٰ لائن نے تفسیل سے کلام کیا ہے ،اور خلاصۃ الفتاوی سے نقل کیا ہے کہ یہ (نفل کی جماعت ) اگر کبھی اتفا قا ہوتو جائز ہے ،مکروہ ہیں اور اگر اس پر بابندی کریں تو بدعت مکروہ ہے ؟ کیوں کہ یہ متوارث طریقہ کے خلاف ہے۔''(۱)

ہم نے یہاں اکابر وعلما اور تبلیغی جماعت کے سرپرست علما میں سے دوجیل القدر جستیوں کو پیش کیا ہے، جنہوں نے نفل کی جماعت کا اہتمام اور اس پر پابندی کو مکروہ و بدعت قرار دیا ہے۔

ای طرح بر بلوی مسلک کے مشہور ومتندعالم مولا نامحدامجدعلی اعظمی رضوی صاحب نے اپنی مشہور کتاب''بہارشریعت''میں لکھاہے:

''نوافل میں اور نلاوہ رمضان کے وتر میں اگر نداعی کے طور پر ہوتو (جماعت ) مکروہ ہے اور نداعی کے بیمعنی ہیں کہ تین سے زیادہ مقتدی ہوں ''(۲)

<sup>(</sup>۱) - حاشية لامع الدراري: ١/٩٥

<sup>(</sup>۲) بهارشراعیت:۳/۵۷



"افسوس ہزار افسوس کہ بعض وہ بدعتیں جو دوسر ہے سلسلوں میں قطعانہیں ہیں، ہمار ہے طریقہ علیّہ (نقشبندیہ) میں پیدا ہو گئیں ہیں، مماز تہجد کو جماعت ہے اداکرتے ہیں، اطراف واکناف ہے لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑی جمعیت خاطر کے ساتھ نماز تہجد اداکرتے ہیں، حالاں کہ بیمل مکروہ تحریک ہے۔ بعض فقہانے جن کے بزدیک کراہت کی شرط تداعی (ایک دوسر کے وبلانا) ہے اور نفل کی جماعت کو مسجد کے ایک کونے میں جائز قرار دیتے ہیں، وہ بھی تین آ دمیوں سے زیادہ کی جماعت کوبا تفاق مکروہ کہتے ہیں۔ "(۱)

اس مکتوب میں امام ربانی رحمی گراؤتی نے تہجد کی جماعت کو بدعت اور مکروہ تحریک صرح کے الفاظ میں لکھ کراس رسم پرافسوس کا اظہار کیا ہے۔ پھر بیجھی بتایا ہے کہ جن فقہا نے اس کو بلا اعلان جائز کہا ہے، وہ بھی صرف تین آ دمیوں تک کی جماعت کو جائز کہتے ہیں ،اس سے زائد ہا تفاق مکروہ ہے۔

یہاں تک یہو نیخے کے بعدامام احمد رُحِمَّۃ لُونَّۃ کے اتباع میں سے علامہ ﷺ
الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ لُونِیْ کے کئی فقاوی نظر سے گذر ہے، تو ان میں سے بھی ایک فتوی نقل کرنا مناسب معلوم ہوا، ایک تو اس لیے کہ اس سے امام احمد رَحِمَّۃ لُونِیْ کا مسلک معلوم ہوجائے گا، دوسرے اس وجہ سے کہ بہت لوگ کعبۃ اللّٰہ میں جماعت تہجد ہونے کاذکرکر نے ہیں (جس کی احقر کو تحقیق نہیں) اور علامہ ابن تیمیہ رُحِمَّۃ لُونِدُیْ کا کو اہل عرب (سعودی والے) سب سے زیادہ مانے ہیں اور ان کے فقاوی کی کو اہل عرب ضادم الحربین شاہ فہدر رحمی گاؤڈ گائے نے اپنے اہتمام سے طبع کرائی ہیں، تو

<sup>(</sup>۱) كتوبات امام رباني ،مكتوب نمبر اسرا دفتر اول

**--**

اس کو پیش کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ اگر اہل عرب بھی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں تو بیٹو دان کے امام ابن تیمیہ رحمہ کالینٹ کے فتوی کی وجہ سے غلط ہے۔

علامها بن تيميه رحمة (لالله فرمات بين:

"با جاعت نفل نمازی دوقتمیں ہیں ، ایک یہ کہ اس کے لیے جماعت سنت ہے جیسے نم زکسوف، نمازاستہ قاءاور تراوی میں، پس بیس میں وہ ہے جو ہمیشہ جماعت سے اداکی جائے گی جیسا کہ سنت میں آیا ہے۔ دوسری قسم وہ فعل جس کے لیے جماعت مسنون نہیں، جیسے رات کی نماز تہجد ) اورسنت مؤکدہ نمازی اور چاشت کی نماز ،اور تحیۃ المسجد وغیرہ، پس ان کواگر بھی جماعت سے اداکر لیا جائے تو جائز ہے؛ لیکن ان میں مستقل جماعت کرنا، غیر مشروع؛ بل کہ بدعت مکروہہ ہے، کیوں کہ بنی کریم الور صحابہ وتا بعین ان نمازوں کے لیے اجتماع وجماعت کی مادت نہیں رکھتے تھے۔ نبی کریم طاق لا فیکھ لیکھ کے بھی بھی ملکی لا فیکھ لیکھ کے بھی بھی بھی اور قاقا قا ) قلیل جماعت کے ساتھ نمی زفس پر ھی ہے۔ '(۱)

بعض حفرات ان تمام فاوی دفقه کی عبارات کولیس پشت ڈال کر، جماعت تہجد پر دلیل کے لیے حضرت شخ الاسلام مولا ناحسین احمد مد فی رحمی (لائن کے عمل کو پیش کرتے ہیں کہ آپ رمضان میں تہجد جماعت سے ادا کرتے ہے ؟ مگر خور کیجیے کہ خود حضرت مد فی رحمی الائن نے بھی کسی کواس کے لیے بلایا نہیں اور جب لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے فعل کولوگ جمت بنالیں گے تو فر مایا کہ میں ہی تو کرتا ہوں ، سی کو کہنا تو نہیں ہول۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مجموعه فتاوی ابن تیمیه: ۲۳٬۳۱۳/۲۳

<sup>(</sup>۲) انوار الباري: ۹۱/۲

**--->>>>>>>** 

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کئی کواس کے لیے کہتے نہیں تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے متعلق حضرت مدنی رحمۂ لائے گا مسلک وہی تھا جوجہ ہورعلما امت کا ہے۔ اگر آپ کوان علما سے اختلاف ہو تا تو سوال کرنے پر میہ فرماتے کہ جھے ان علما سے اختلاف ہے اور میر نے نزدیک جماعت تبجد جا کز ہے ؛ لیکن آپ نے میڈ ہیں فرمایا ، اختلاف ہے اور میر کے نزدیک جماعت تبجد جا کز ہے ؛ لیکن آپ نے میڈ ہیں فرمایا ، لہٰذا ہم یا تو ان کو معذور کہیں گے یا ان کے فعل کی تا ویل کریں گے کہ آپ نے خانقاہ میں رہنے والوں کی عادت کے لیے بطور اصلاح ایسا کیا ہوگا۔ گران کو لے کرمستقل مسلک بنالیمنا اور توام کواس پر جمع کرنا سراسر غلط ہے۔ حضرات علمائے دیو بند ہزرگوں کے تفر دکو کس نظر سے دیکھتے اور اس سے کیا برنا و کرتے ہیں ، اس کو حضرت حکیم لائمت قاری محمطیب صاحب رحمۂ لائلۂ سے من لیجئے ،فرماتے ہیں ، اس کو حضرت حکیم الامت قاری محمطیب صاحب رحمۂ لائلۂ سے من لیجئے ،فرماتے ہیں :

''ان (علائے دیوبند) کے یہاں اصل اصول اتباع سنت ہے؛

لکین معمولات مشائح بھی جس حد تک غلبۂ حال میاسکر کے دائرہ کے نہ

ہوں، راہ تربیت میں بے اعتمائی و بے توجہی کے مستحق تہیں ہوسکتے ۔

البتہ وہ شریعت نہیں ہوتے کہ شرائع کی طرح ان کی بہلنج ومتر و نے کوائٹیج کا

موضوع بنالیا جائے جس سے سنت نبوی جواصل مقصد ہے غیراہم ہوکر

رہ جائے ان کے نز دیک طرق اولیاء کی تربیتی با تیں معالجات نفس ہیں،

قانون عام نہیں کہ بہلنجی انداز سے ان کاعمومی پر چارکیا جائے ۔''(۱)

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ حضرت مدنی رحمۃ (بذئ کا عمل غلبۂ حال یا کسی معالجۂ اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ حضرت مدنی رحمۃ (بذئ کا عمل غلبۂ حال یا کسی معالجۂ مفل کے لیے تھا تو وہ اپنی جگہ تھے ہے ، مگر اس کوسنت و شریعت سمجھنا اور عوام میں اس کا مظا ہرہ و پر چارکر ناراہ اعتدال سے برگشتگی کی علامت ہے۔

<sup>(</sup>۱) - علماء ديوبند کاويښ رخ: ۱۳۶

**---⊗⊗⊗⊗⊗---** مَنْمُراتِ دِمِضَان

گمر ہائے افسو*س کہ* آج ہمارے علاقہ میں پیرسم وبدعت اچھے اچھے دین داروں میں بھی پھیل رہی ہے۔ان کوعلما کے فتو ہے اور فقہا کی عبارتیں اور اجا دیث کے مضامین دکھائے جا نمیں تو ان پیش کرنے والوں کو شیطان کہنے اوران کے خلاف غلط میرو پیگنئہ ہ کرنے اور مارنے کی دھمکیاں دینے پراتر آتے ہیں اور بدعت مروجہ کے خلاف آواز اٹھانے کوفتنہ قرار دیتے ہیں۔ان حضرات کو بیجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا شیطان کہنا،اور بدعت کےخلا ف اقدام کوفتنہ قرار دینا، کیا حضرات فقہاء وعلماء تک نہیں پہنچتا؟ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ پیش کرنے والاتو اٹھیں کے فتاوی اور عبارات پیش کررہا ہے۔اگر پیش کرنے والا مجرم ہے تو ان بدعت نوازوں کے بیاس اس سے بڑے مجرم فقہاء وعلماء ہوئے ۔اب بیلوگ فیصلہ کریں کہس کےخلاف اب کشائی کرر ہے۔ان علما وفقہا میں علامہ شامی ،علامہ ابن تجیم ،مولا نا اشرف علی تھا نوی ،مفتی اعز از الرحمٰن دیو بندی،مولانا عبدالشکورلکھنوی ،مولانا مفتی محمر شفیع صاحب،مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت جی مولانا پوسف صاحب کا ندهلوی اور حضرت شیخ الحدیث مولا نا زكريا صاحب كاندهلوى رحهم (لله جيسے جليل القدرائمَه، فقها وعلما ہيں \_ان سب حضرات ادر دوسرے حضرات کے فتاوی ہمارے رسالے'' جماعت تہجد کا شرعی حکم'' میں ملاحظہ فرمالیں۔

## شبينهنماز كأحكم

لبعض مساجداوربعض گھروں میں شبینہ نماز کو ہڑی اہمیت وحیثیت حاصل ہے اوراس کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔اس میں شبہیں کہ فی نفسہ ایک دویا چندرا توں میں قرآن شریف کونماز میں ختم کرنا جائز ہے ؛ مگر مروجہ شبینہ میں پچھ چیزیں ایسی شامل ہوگئی ہیں جن کی بناپر مروجہ شبینہ کوحضرات علمانے مکروہ قرار دیا ہے۔

**--**◊◊◊◊◊◊

(۱) منجملہ ان چیزوں کے ایک میہ ہے کہ ختم کرنے کی فکر میں قاری صاحبان قرآن مجید کو عبلت کے ساتھ پڑھتے ہیں جس سے قرآن مجید کی تلاوت صحیح نہیں ہوتی ؛ بل کہ حروف کٹ جانے اور بے قاعدہ ادا کرنے کے سبب نہایت غلط ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کو ایسی عجلت سے پڑھنا کہ حروف کی تھیجے و تبحوید کا خیال نہ رہے نہایت غلط اور بے ہودہ بات ہے۔

(۲) حفاظ وقراء کااس سلسلے میں فخر ونمود کا قصد بھی اس عمل کوکراہت کے درجہ میں لے آتا ہے۔

(۳) کمبی قرات کی وجہ ہے لوگ اس کوا یک بوجھ تمجھ کر، بے دلی و تنگدلی ہے سنتے ہیں اور بعض جگہ دیکھنے ہیں آیا ہے کہ لوگ شبینہ نماز ہیں شروع ہے شرکت نہیں کرتے ، بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے یا آرام کرتے بیٹھے رہتے ہیں اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو فوراً دوڑ کرشامل ہوجاتے ہیں۔ بیقر آن مجیداور نماز دونوں سے لا برواہی و غفلت بلکہ ایک طرح اعراض ہے۔

یہ سب عام مفاسد ہیں جوشبینہ نماز کے موقع پر مشاہدے میں آتے ہیں۔ پھر یہ نماز اکثر جگہ نوافل میں ہوتی ہے اور اوپر یہ بات گذر پکی ہے کہ نوافل میں جماعت مکروہ ہے ،ان تمام عوارض کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس نماز کو کراہت سے خالی کسی طرح نہیں کیا جاسکتا۔ چناں چہ علمانے انہی عوارض کی و جہ سے شبینہ متعارفہ کو مکروہ قرار دیا ہے۔

حضرت مولا ناعبدالحی تکھنوی رَحِمَدُ لاللهُ فرماتے ہیں:

"جوختم شبینہ ہمارے زمانے میں مروج ہے،سامعین پرگراں اور بار ہوتا ہے، بعض سامعین صاحب خانہ کی طلب پر آتے ہیں، بعض

**--->>>>>>** 

دوستوں سے ملئے آتے ہیں اور کوئی انیانہیں جوخوش دیل سے قرآن مجیدا یک رات میں سننے والا ہو، الاما شاء اللہ اور بیہ بات کراہت کا سبب ہے۔ فقہانے جگہ جگہ اس کی صراحت فر مائی ہے، علاوہ ازیں حفاظ اس قد رجیدی سے پڑھتے ہیں کہ حرکات وحروف میں خلل واقع ہوتا ہے''۔ حاصل بیہ کہ ختم شبینہ فی نفسہ امر ستحسن ہے؛ نیکن چوں کہ بھارے زمانے میں مقتد یوں کی کرا ہت اور قراکت میں قاریوں کی عبلت کا سبب ہے، اس لیے کرا ہت سے خاتی ہیں۔ (۱)

حفرت کیم اا مت مواا نااشرف علی تھا نوی رحمان رفتانی فرماتے ہیں:

''بعض حفاظ لیا لی قدر میں یا کسی اور شب میں سب جمع ہوکرا کیک یا

'کی شخص مل کر قرآن ختم کرتے ہیں اور عرف میں اس کو شہینہ کہتے ہیں۔
اول تو بعض علما نے ایک شب میں قرآن مجید ختم کر نامنقول ہے، اس لیے

مر چونکہ سلف صافحین سے ایک روز میں ختم کر نامنقول ہے، اس لیے

اس میں گنجائش ہے۔ محراس میں اور بہت سے مفاسد شامل ہو گئے ہیں

جن کی وجہ سے ممل شبینہ کا بطریق مروج ہونا جلاشک مکروہ ہے۔'

اس کے بعد حضرت نے بالتفصیل اس کے مفاسد گنائے ہیں جن کا خلاصہ

یہاں درج ہے۔

(۱) تجوید وترتیل کا خیال نه ہونا (۲) پڑھنے والوں میں ریا وتفاخر ہون (۳) بعض جگه نفل میں شہینہ کا ہونا جو کہ مکروہ ہے (۴) اکثر سامعین کا اس کوگراں وہارمحسوں کرنااورآ واب تاعت میں لا پر داہی کرنا؛ ہل کہ اعراض کی تی شکل بنانا وغیرہ۔(۲)

<sup>(</sup>۱) مجموعه الفتاوي ج:ا/ ۱۷

<sup>(</sup>۲) اصلاح الرسوم: ۱۲۸\_۱۲۸



حضرات علمائی ان عبارات سے واضح ہوگیا کہ فی نفسہ شبینہ کے مستحسن ہونے کے باوجوداس میں شامل مفا سداس کومکر وہ شہراتے ہیں؛ لہذایا توان مفاسد کو دورکرنا عبائی کوترک کردینا جا ہے۔ اوراس کے مفاسد کا دورکرنا یہ ہے کہ شبینہ نمازنفل میں نہ ہو! بل کہ تراوت میں ہواور حفاظ کرام قرآن کوتر تیل سے شبینہ نمازنفل میں نہ ہو! بل کہ تراوت میں ہواور حفاظ کرام قرآن کوتر تیل سے پڑھیں، ریا ونخر مقصود نہ ہواور نہ ہواور نہ ہواور نہ ہی مال مقصود ہو۔ نیز سامعین کرام توجہ سے قرآن سنیں اور بے دلی و تنگد لی کا مظاہرہ نہ کریں۔

## رمضان کی بعض را توں میں بے وجہ روشنی

رمضان مبارک کی بعض راتوں مثا اُ پندر ہویں رات ،ستا کیسویں رات وغیرہ میں بعض مساجد میں ہے وجہ زیادہ روشیٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مسجد کے اندراور باہر اور مین رول پرزائداز ضرورت لائٹول کا انتظام کیا جاتا ہے ،اس میں کئی خرابی لائیں۔
(۱) اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ غیر قوموں کی رہم ہے کہ وہ اپنی عیدول اور تقریبول میں ہے وجہ روشیٰ کا انتظام کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ شریعت اسلامیہ ہراس رہم کی بیخ کئی کرتی ہے جس میں کفارومشر کیمن ، یہودونصاری سے مشاہبت لازم آتی ہو۔حدیث میں فرمایا گیا ہے:

« مَنُ تَشَبَّه بِقُومٍ فَهُوَ مِنْهُمُ. »

(جس نے کسی قوم کی مشابہت اُختیار کی وہ اُنہی میں سے ہے۔)<sup>(1)</sup>

ای طرح مختلف حدیثوں میں یہودونصاری اور کفار کی مختلف چیزوں سے پر ہیز کرنے کا حکم دیا سیا ہے، جس کی تفصیل کا بید موقع نہیں ۔الغرض زائد از ضرورت روشنی کرنا کفار کا طریقہ ہے، لہذا اسلامی عیدوتقریب کے موقع پر اس کواپنانا سراسر

<sup>(</sup>۱) ابو داود: ۵۵۹/۴



ناجائز ہے۔

﴿ وَلَا تُسُوفُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُوفِيْنَ ﴾ (الْاَعْزَافِ : ٣١)

(اوراسراف نه کرو که بلاشبه الله تعالی اسراف کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔)

ان تین وجوں میں سے ایک بھی اگر کسی جگه پائی جائے تو اس کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، چہ جائیکہ ان میں سے ایک نہیں؛ بلکہ کسی جگہ سب کی سب جمع ہوں، جیسے زیر بحث صورت میں تو کیا ہے ممنوع ونا جائز نہ قرار دیا جائیگا؟

اس کے باوجود بعض لوگوں نے اس ممل کوجائز بلکہ سخسن قرار دینے کے لیے عجیب اور بے ہودہ تاویلات سے کام لیا ہے، مثلا بیلوگ کہتے ہیں کہاس طرح روشنی کرنے سے اسلام کی شان وشوکت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ بیرخیال لغووفضول

<sup>(</sup>۱) بخاري: ۱/۱۳۲

**~~~~** 



ہے؛ کیونکہ اسلام کی شان وشوکت اسلامی احکام کی خلاف ورزی اور سیرت محمدی صلی لافلہ البروس کم ہیں اور تابعداری صلی لافلہ البروس کم ہیں جائی لافلہ البروس کے بیروی اور تابعداری میں ہے، اس طرح اسلام کی شوکت ماوی وفانی چیزوں سے نہیں ؛ بل کہ روحانی چیزوں سے ہاور وہ سوائے اطاعت وعبادت کے پچھاور نہیں، حضرات صحابہ کے دور میں مساجد کی ظاہری زیب وزینت موجودہ دور کی مساجد کے لحاظ سے ایک فیصد بھی شاید نہ تھی؛ مگراس کے باوجودان کا وہ رعب وجلال اور وہ شان وشوکت تھی کہ قیصر و سری کے قطیم محلات بوری آن بان اور ظاہری زیب وزینت کے باوجوداس محدود اس میں زیب وزینت کے باوجوداس ہے محروم تھے، لہذا ایک مسلمان کی خواہش وجنجو خداور سول کے احکام کی اطاعت اور پیروی کے لیے ہونا چا ہئے ، نہ کہ ماوی آ رائش وزیبائش کے لیے۔ یہی ایک سیچ مسلمان کا طغرائے امتیاز ہے۔

ختم قرآن پرمٹھائی کی رسم

ایک بہت پرانی رسم ختم قرآن پرشیرین تقسیم کرنے کی ہے، جس کا آج بھی بہت ہی مسجدوں میں رواج واہتمام ہے۔

جہاں تک اس رسم کی ابتداء کا تعلق ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعض نیک دل لوگوں نے قرآن مجید کے ختم پر فرحت ومسرت کے اظہار کے لیے اس کو جاری کیا ہوگا اور اس حد تک یہ بات بلا شبہ جائز ہے؛ بل کہ باعث تواب بھی، مگر موجودہ دور میں اس میں چند مملی واعتقادی خرابیاں شامل ہوجانے کی بنا پر اس رسم کوعلانے قابل ترک قرار دیا ہے۔

مثلا لوگوں کا اس کوضروری سمجھ لینا حتی کہ بھی مٹھائی تقسیم نہ ہوتو لعن طعن اور ملامت کرنا ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس رسم کوضر دری سمجھتے ہیں اور یہ بات ایک معمولی پڑھا لکھا بھی جان سکتا ہے کہ جس کام کوشر بعت نے ضروری قرار نہیں دیا،اس کوضروری تمجھناعقیدے کی خرابی ہے۔

عام لوگوں کے اس کو ضروری سجھنے کی بنا پر مساجد کے ذمہ دار گنجائش ہو یا نہ ہو،

اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور بعض جگہ تو یہ فضب ہوتا ہے کہ مسجد کے مال

سے بیرسم ادا ہوتی ہے جو کہ سراسر نا جائز ہے ؛ کیوں کہ مسجد کا مال صرف مسجد کے
مصارف واخرا جات پرلگ سکتا ہے ، کسی اور کام میں اس کولگانا نا جائز ہے ۔ نیز بعض
مصارف واخرا جات پرلگ سکتا ہے ، کسی اور کام میں بہت سے لوگ شرم کے مارے
جگہ اس رسم کے لیے الگ چندہ کیا جاتا ہے ، جس میں بہت سے لوگ شرم کے مارے
چندہ دو ہے دیتے ہیں ، دلی رضا مندی وخوش سے نہیں دیتے ۔ نیز بعض لوگوں سے جرأ
وصول کیا جاتا ہے ۔ فطا ہر ہے کہ شرم سے دیا جانے والا اور جرسے وصول ہونے والا
مال جائز نہیں ہوتا ، پھراس سے جومٹھائی لائی گئی وہ کیسے جائز ہوگی ؟ پھرتشیم کے موقع
پر مساجد میں جوشور وغل اور ہنگامہ آرائی ہوتی ہے ، وہ مزید برائی ہے ۔ ان سب
وجو ہات کی بنا پر ظاہر ہے کہ یہ تقسیم شیر بنی کی رسم نا جائز قرار باتی ہے ۔ اس لیے اس

#### ليلة القدرمين مساجد مين اجتماع

لیانہ القدر جس کو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل وخیر کی رات قرار دیا گیا ہے،
اس میں عباوت کرنا اور زیادہ سے زیادہ تواب کے حاصل کرنے کی تدبیر کرنا بہت
اہمیت کا کام ہے اوراس کی بڑی تا کید کی گئی ہے۔ مگراس کے ساتھ یہ بھی ضروری طور پر
ذہمن فثیں کر لینا جیا ہئے کہ عبادت کو اسی طور طریقہ پر انجام دیا جائے جیسے شریعت نے
بٹایا ہے ؟ کیوں کہ شریعت اس سلسلے میں بڑی حساس ہے کہ اس کے بتائے ہوئے
طریقے کے خلاف کوئی کام خصوصاً عبادت کا کام انجام دیا جائے۔ آگر عبادت کی



مقدار متعین ہے تو اس مقدار سے گھٹانا یا بڑھانا اور اسی طرح عبادت کی کیفیت میں تغییر وتبدیل شریعت میں نا قابل بر داشت جرم ہے۔ مثلاً ظہر کی مقررہ جا رفرض رکعتوں میں سے ایک دو کا کم کردینا یا اس میں اضافہ کردینا ہمراسر نا جائز اور تحریف دین کے مترادف ہے اسی طرح عبادت کی کیفیت مثلاً تنہا بڑھی جانے والی نماز کو باجماعت بڑھنا یا اس کے برنکس فرض کو بلاوجہ تنہا بڑھنا شریعت کی نگاہ میں بہت بری بات ہے۔

گرافسوں کہ بہت ہے مسلمان اس بات سے یا تو ناواقف ہیں یا اس سے
لا پرواہ ہیں اورای وجہ سے لیلۃ القدر کی عبادت میں طریق سنت سے ہٹ کرخلاف
شریعت دسنت طریقہ پر عبادت انجام دیتے ہیں، وہ یہ کہ لیلۃ القدر میں مساجد میں
جمع ہوکر عبادت کرتے ہیں، جس کوعلانے مکروہ قرار دیا ہے، چناں چرخفی مسلک کے
زبر دست محقق ابو حنیفہ ترحم کا لاللہ ٹانی علامہ ابن نجیم مصری ترحم کا لالڈ فرماتے ہیں:
'' مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی
راتوں، عیدیں کی راتوں اور ذی الحجہ کی دئ راتوں، شعبان کی

رالوں، عیدیں می رالول اور ذی الحجہ می دس رالوں، شعبان می پندرهویں رات شب بیداری کرے۔مرادشب بیداری سے اس میں عبادت کرنا ہے اور ان راتوں میں سے کسی رات کو جاگئے کے لئے مساجد میں جمع ہونا مکروہ ہے۔'(۱)

علامه حسن بن عمارة الشرنبلانی رخمهٔ لاینهٔ گیارهویں صدی ججری کے مشہور ومعروف حنفی نقیه بیں، وہ اپنی کتاب''نور الا بینیاح'' اور اس کی شرح ''مراقی الفلاح'' میں فرماتے ہیں:

''مستحب ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو شب

<sup>(1)</sup> البحر الوائق: ٥٢/٢



بیداری کرے انیکن ان راتوں میں سے کسی رات میں شب بیداری کے لئے مساجد میں جمع ہونا مکروہ؛ کیوں کہرسول اللہ صلی رائی جلا اور آپ کے مساجد میں جمع ہونا مکروہ؛ کیوں کہرسول اللہ صلی رائی چلا کر اور آپ کے اصحاب نے ایسا نہیں کیا؛ للندا اکثر علمانے اس کو مشکر قرار دیا ہے ۔'(۱)

حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی رحمی لاندی فرماتے ہیں:

''شب برائت اور شب قدر وغیرہ میں مساجد کے اندر اجتاع کا اہتمام اور التزام یا خودا کیے مستقل بدعت ہے، جس کی نظیر قرون مشہود کھا بالخیر میں موجود نہیں، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بیا جتماع کوئی محمود چیز ہے،

بلکہ مسنون اور مستحب صرف وہی ہے جو نبی کریم صلی لاف کوئی میں بیدار رہ کرا پی سے ثابت ہے کہ ملاحدہ اس مبارک رات میں بیدار رہ کرا پی اپنی نوافل اور تلاوت میں مشغول رہیں۔''(۱)

علما کی ان تغیر بیجات سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ لیلۃ القدروغیرہ میں مساجد میں اجتماع کا اہتمام مکروہ و بدعت ہے؛ اس لیے کہ دور رسالت وصحابہ و تابعین میں اس کا ثبوت نہیں ماتا یہ بال البتہ بلا اہتمام کچھآ دمی مساجد میں عبادت کرنے آگئے تو الگ بات ہے۔

<sup>(</sup>۱) نور الايضاح ص: ۹۵ومراقي الفلاح على هامش الطحطاوي: ۲۱۹

<sup>(</sup>٢) أمداد المفتيين: ٢٠٩

**◇◇◇◇◇** 



(اینے گھروں میں نمازیڑھا کرواوران کوقبرستان نہ بناؤ۔)(۱)

لہذا گھروں کوعبا دات کے نور سے منورو بارونق بنانا ااور برکات ورحمتوں کا اس
کومہ بط بنانا چاہئے ، ایک طرف تو دینداراوگوں کا بیرحال کہ وہ لیلۃ القدر میں عبادت
کے شوق میں خلاف سنت طریقہ کو اختیار کرتے ہیں اور دوسری طرف بعض لوگوں کا بیہ
وطیرہ کہ وہ لیلۃ القدر کی مبارک ساعتوں کو بازاروں کی سیر وتفری کے لیے خاص
کرتے ہیں اور مرد بھی ، عورتیں بھی ، بچاہئے عبادت کے سیر وتفریح ، خرید
وفروخت کے لیے جاتے ہیں۔

لبعض علاقوں میں اس منکر کا رواج ہو چلا ہے اور خاص طور پر بنگلور میں اس تعنتی منکر کوفر وغ ہو گیا ہے۔

اس میں سب سے پہلے تولیلۃ القدر کی بے قدری ہے اور اس بے قدری سے بڑھ کر بھلا اور کیا محرومی ہوسکتی ہے؟ دوسرے مردوں اور عورتوں کا اختلاط واجتماع اور میلہ کی سی شکل ،جس میں مذبھیٹر بھی ہوتی ہے، کس قدر لعنت کا کام ہے۔ کیا لیلۃ القدراسی لعنت کے وصول کرنے کے لیے آتی ہے؟

افسوس کہ بعض دین کے نام پرخرافات کوجنم دینے اور پھیلانے والے اس منکر کی حمایت وتا ئید؛ بلکہ تحسین کرتے ہیں اور اس پر نکیر کرنے والوں کو پریشان کرتے اور گالیاں دیتے ہیں۔

الله جزائے خیرد ہے المجمن خدام المسلمین (بنگلور کے پچھ ہمدردو نیک دل لوگوں کی ایک المجمن جورفا ہی کاموں میں سرگرم عمل رہتی ہے ) کے کارکنوں کوجنہوں نے بنگلور میں اس منکر کوختم کرنے کامنصو بہ بنایا اوراس کا بیڑ ااٹھایا اوراللہ کا کرم ہے کہ دو سالوں سے المجمن کی تحریک اور سعی کوشش سے بی منکر قریب بختم ہوگیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) جامع الصغير مع فيض القدير للمناوى : ١٩٩/٣



# ستائيسوي ميں ختم قرآن کااہتمام

ہمارے علاقوں میں اکثر مساجد میں سن کیسویں رمضان کو تراوی میں ختم قر آن کا اہتمام کی چھمبالغد آمیز ہو گیا ہے کہ بعض ؛ بلندا کثر لوگ ستا کیسویں رمضان کو ختم کرنا ضروری سجھتے ہیں اور حافظ کو ہرصورت پر اس تاریخ میں قر آن ختم کرنا ضروری ہوتا ہے،خواہ وہ بیار ہویا کسی عذر سے کچھ پارے رہ گئے ہوں۔ بہر حال اس کے لئے بیتاریخ مقرر ہے،حال اس کے لئے بیتاریخ مقرر ہے،حال اس کیشر عالیہ کوئی ضروری نہیں ہے۔

یہ سیجے ہے کہ بعض فقہا نے ستا کیسویں تاریخ کو قرآن مجید فتم کرنا افضل و اپندیدہ بتایا ہے ، مثلاً ''بہ حو الموائق'' اور ''رد المحتاد'' میں لکھا ہے کہ ستانمیسویں رمضان کوختم کرنامستوب ہے۔(۱)

سر پیان حضرات کا قول ہے، ورنہ بیج قول میہ ہے کہ آخری شب میں ختم کرے۔ چنال چے''بحرالراکق''ہی میں مذکورہ قول کے بعد لکھاہے:

'' مختارات النوازل کتاب میں ہے کہ ہر رکعت میں دس آیات پڑھے۔اور یہی صحیح ہات ہے؛ کیول کہتر اور کے میں ختم کرنا سنت ہے؛ کیونکہ پورے مہینے کی رکعات کا مدد چھسو ہے اور قرآن کی آیات چھہ ہزار ہیں۔''

علامه شامی رحمهٔ زندهٔ فی لکھا ہے:

ا مام حسن بن زیا در حمد کارند نام الوحنیفه رحمتی زیند سے روایت کیا ہے کہ آپ نے نمام الوحنیفه رحمتی زیند سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہررکعت میں دس یا آپھی کم وہیش آیات پڑھے اور یہی سے کہ تر اور کے میں ایک دفعہ ختم کیا جائے اور بیابات اس سے حاصل کے دول کہ منت ریہ ہے کہ تر اور کی میں ایک دفعہ ختم کیا جائے اور بیابات اس

 <sup>(</sup>۱) رد المحتار مع الدر المحتار: ۲۲/۲

**\*\*\*\*\*** 



ہوتی ہےاوراس میں سہولت بھی ہے کہتر اور کے کی رکعات کا عدد پورے ماہ میں چھسو ہےاورآیات قرآنی جھے ہزار کچھاویر میں۔(۱)

ان دوفقهائے کرام کی عبارات ہے معلوم ہوا کہ سی بات یہ ہے کہ آخری شب میں ختم کیا جائے اور یکی امام اعظم ابو صنیفہ رحمٰ کی لیڈ کا مسلک ہے اور دیگر ائمہ کا بھی بین ختم کیا جائے اور یکی امام اعظم ابو صنیفہ رحمٰ کی لیڈ کا مسلک ہے اور دیگر ائمہ کا بھی بہی مسلک ہے چنا ال چہ علامہ عبد الرحمٰن الجزیری رحمٰ کی لیڈ ڈاپنی کتاب "الفقه علی مذاهب الا د بعة" میں فرماتے ہیں:

'' نمازتر اور کے میں پورے قرآن شریف کا پڑھنا سنت ہے، بایں طور کہاس کو ماہ رمضان کی آخری شب میں ختم کیا جائے۔''(۲) علامہ جزیری رحمٰ ڈلائڈ نے اس جگہ کسی امام کا اختلاف نہیں بتایا ہے،جس کا مطلب یہ ہے کہاس مسئلہ پرتمام ائمہ متنق ہیں۔

ان تمام تصریحات سے واضح ہوا کہ آخری شب میں قر آن کا ختم کرنامستحب ہے اور یہی ائمہ اربعہ کا ندہب ہے، اس کوچھوڑ کرا یک غیر ضروری امرکو ضروری سمجھنا بلاشبہ غلط بات ہے، پھرا گرستا کیس تاریخ میں ختم کرنامستحب بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس ک الیسی پابندی اور اہتمام کہ اس کے خلاف بھی نہ ہونے ویا جائے اور کسی عذرو مجبوری پر بھی اس کے خلاف بھی نہ ہونے ویا جائے اور کسی عذرو مجبوری پر بھی اس کے خلاف کرنے کو براخیال کیا جائے، بیسراسراحداث فی الدین ہے۔ میسرے علم میں ایسے بعض واقعات ہیں کہ ایک حافظ بھار ہوگئے اور ستا کیسویں میں ختم کردے۔ اس طرح کے جزوی واقعات سے پتہ بلایا گیا تا کہ وہ ستائیسویں میں ختم کردے۔ اس طرح کے جزوی واقعات سے پتہ بلایا گیا تا کہ وہ ستائیسویں میں ختم کردے۔ اس طرح کے جزوی واقعات سے پتہ

<sup>(</sup>۱) شامی: ۲/۲۳

<sup>(</sup>٢) الفقه على المذاهب الأربعه: ٥٣٥/١

متعرات رمضان

چلتا ہےلوگ ای ناریخ کوختم کرنائس قدرضروری خیال کرتے ہیں۔ یہ تو اس سلسلہ میں اعقادی خرانی ہے۔

اکی خرابی عملی بھی ہے، وہ سے کہ جب ستائیس تاریخ کوفر آن مجید ختم ہوجاتا ہے تو لوگ یہ بھے تیں کہ بس اب قصہ ختم ہوگیا ، اب تر اور کی تو الگ رہی بقیہ رمضان میں بنج وقتہ نمازیں بھی ختم کروی جاتی ہیں ۔ اس بیے لوگوں کے ذبنوں سے میہ بات نکالنا چاہئے کہ رمضان صرف ستائیس تک ہے، اس کے بعد پھوئیس ۔ اس کے لیے ایک صورت میہ ہے کہ ستائیسویں کو ختم کرنے کے بجائے آخری شب میں ختم کیا جائے ، اور غالبا مراد آخری شب سے انتیبویں (۲۹) شب ہے ؛ کیونکہ تیسویں شب کا مانا اور غالبا مراد آخری شب میں تقی ہاندا اور غالبا مراد آخری شب میں ختم کر وچا ندنظر آگیا تو تیسویں شب میسر نہیں آتی ، اہذا افری شب میں شب میں ختم کرے۔

اجتماعی ذکر کی مجالس

تواب اور نیکی کا کام ہوتا تو وہ حضرات ضرور بید کام کرتے اور ہم تک بیہ بات پہنچتی، حالا اس کہ اس طرح کی کوئی بات احادیث سے ٹابت نہیں؛ بل کہ اس کے خلاف بیہ ثابت ہے کہ ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ (بیرحدیث آگے آر ہی ہے۔)

(۲) مساجد میں آواز کو بلند کر کے ذکر کرنا ،علما وفقہانے ناجائز قرار دیا ہے چناں چہملاعلی قاری رحمیٰ (فینی ''مرقات شرح مشکوق'' میں فرماتے ہیں:

'' ہمارے بعض علمانے بہصراحت بیان کیا ہے کہ سجد میں آواز کا بلند کرنااگر چہذ کرہی میں ہو،حرام ہے۔''(۱)

علامه حلبی حنی ترحمی راید تا "غنیه المستملی" میں ایک بحث کے سمن میں فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

''امام ابوصنیفہ رحمیٰ لائٹ کی دلیل میہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہاوراللہ تعالی کے اس ارشاد کے خلاف ہے ﴿ اُدْعُو اُ رَبَّکُمُ تَصَرُّعاً وَ عُلَّو ہُو اُ رَبِّکُمُ تَصَرُّعاً وَ عُلَّو ہُو اُ رَبِّکُمُ تَصَرُّعاً وَ عُلَّو ہُو اُ رَبِّکُمُ اَسْ مَعْلَوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہؓ (بنہ اور علمائے احناف ذکر میں جبرکو بدعت ونا جائز قرار دیتے ہیں۔ گرافسوس کہ لوگ آج اس بدعت کو مضبوطی سے تھا ہے ہوئے ہیں۔

اجماعی ذکر کے اس طریقہ پرخلاف شرع ہونے کا تھم حضرت عبداللہ بن مسعود علی فی استعاد کی استعاد کی استعاد کی استعاد کی استعاد کی ہوئے کا استعاد کی استعاد کی استان کی استان کی استان کی استان کیا ہے: ''میں درج کیا ہے:

<sup>(</sup>۱) موقات: ۲/۰۷۳

<sup>(</sup>٢) غنية المستملى: ٢١٥



" حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کا ایک جماعت پر گذر ہوا جو مجد میں ذکر کررہے تھے ، ایک شخص کہتا کہ سو (۱۰۰) دفعہ اللہ اکبر پڑھو، تو صلفہ نشین لوگ کنگریوں پر سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے ۔ پھر وہ کہتا سو (۱۰۰) دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ ایسا ہی کرتے ۔ ای طرح تنبیج کے لیے کہتا ، وہ تنبیج پڑھتے ، حضر ت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہتم ان کنگریوں پر کیا پڑھتے ہو؟ بتا یا گیا کہ ذکر کرتے ہیں ، اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کے فرمایا تم ان پر اپنے گناہ شار کر وہ تجب ہے تم عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا تم ان پر اپنے گناہ شار کر وہ تجب ہے تم عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا تم ان پر اپنے گناہ شار کر وہ تجب ہے تم کم میں صحابہ موجود ہیں اور ابھی تک رسول اللہ کہ ابھی تم میں صحابہ موجود ہیں اور ابھی تک رسول اللہ کہ ابھی تم میں صحابہ موجود ہیں اور ابھی تک رسول اللہ کہ ابھی تم میں صحابہ موجود ہیں اور ابھی تک رسول اللہ کہ ابھی تم میں صحابہ موجود ہیں اور ابھی تک رسول اللہ کہ ابھی تم میں صحابہ موجود ہیں اور ابھی تک رسول اللہ کہ ابھی تم میں صحابہ موجود ہیں اور ابھی تک رسول اللہ کہ بین طال ت بدعت و گراہی کا در واز ہ کھو لنے والے ہو۔ "(۱)

اس روایت کوعلمانے سیجے قرار دیا ہے۔غور فرمائے کہ حضرت ابن مسعود ﷺ ان لوگوں کو جومسجد میں اجتماعی ذکر کر ہے تھے ، بدعت و گمراہی کا دروازہ کھولنے والے قرار دے رہے ہیں اور اس طریقہ کوخلاف شرع بنارہے ہیں۔

اس سے ان حضرات کوعبرت وسبق حاصل کرنا چاہئے جو اس طرح کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو تواب خیال کرتے ہیں ، جب کہ بیطریقیدسنت وشریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت میں داخل ہے۔

یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لینے کی ہے، وہ بیہ کدان مجالس میں ذکر کرانے والے صاحب حضرات صوفیائے کرام کے طریقہ پرضرب وشغل بھی کرتے اور لوگوں کو

<sup>(</sup>۱) دارمی: ۳۹۱

**\*\*\*\*** 

-----

کراتے ہیں، اس سلسلے میں معلوم ہونا جا ہے کہ صوفیائے کرام نے ذکر کاوہ طریقہ جو ضرب و شغل پر مشتمل ہے، ایک علاج و دوا کے طور پر تلقین کیا ہے اور بذات خودیہ طریقۂ ذکر جس میں ضرب وغیرہ ہوتا ہے، مقصو داور تواب کی چیز نہیں ہے۔ تواب کی چیز ذکر ہے، چناں چہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی رحم ٹی لافی جوا ہے زمانے کے سرتاج صوفیاء بھی تھے، ایک جگہ فرماتے ہیں:

''طریق خاص ضرب نہ مقصود ہے، نہ موقو ف علیہ مقصود، جس طرح بے تکلف بن جائے کا فی ہے۔''(۱)

اس میں بتایا ہے کہ ضرب (جھٹکا وغیرہ) مقصود نہیں ہے۔اسی طرح ہمارے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ الله اپنی کتاب ''شریعت وتصوف'' میں رقمطراز ہیں:

"بی سب طریق مقصود بالذات نہیں؛ بل کہ صرف وسیلہ کیسوئی ہیں، جوایک درجہ ہیں شرعاً مطلوب ہے ۔۔۔۔۔ آگے چل کر فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس بیہ بات خوب یا در کھنے کی ہے کہ یہ کیفیات اگر مقدمہ عبادت نہ بنائی جا نمیں تو پھران کا کچھاجر ( تواب ) نہیں اور مقاصد میں سے تو کسی حال ہیں، یہیں ۔'(۲)

ان دونوں ہزرگوں اورفن تصوف کے جلیل القدراماموں کے بیانات سے معلوم ہوا کہ بیضرب وغیرہ کیفیات وطرٌ ق مقصور نہیں میں۔ ہاں البتہ یکسوئی کے حصول کے لیے معین ومددگار ہونے کی وجہ سے جب کہ ان کوعبادت کا مقدمہ بنا دیا جائے، یہ

<sup>(</sup>ا) انفاس عيسىي: ٣٣

<sup>(</sup>۲) شریعت وتصوف:۲۳/۲۲ به۳۳

**--**

ایک درجه میں مطلوب ہوجاتے ہیں۔ گران کو تواب وعبادت سمجھنا تو کس حال میں روانہیں ہے، چنال چہرتاج صوفیا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمٰی لاطنی میں ہے، چنال چہرتاج میں بصراحت فرماتے ہیں:

''ان ( تسبیحات ) کوتھوڑی آ دازادر ہلکی ضرب سے کریں ؛ کیکن سے سمجھ لینا چاہیے کہ زور سے ذکر کرنا اور ضرب لگانا خود کوئی تو اب کی بات نہیں ہے۔ ایسا اعتقاد کرنا گناہ ہے۔''(۱)

اب دیکھنایہ ہے کہ جوحفرات عوام الناس کو لے کرصوفیا کے طریق پر ذکر کرتے ہیں اور ضرب و شغل کرانے ہیں، یہ کوئی مستقل و مستم عمل نہیں کہ اس طریقہ کا نفع وفائدہ ظاہر ہو؛ بل کہ محض رمضان کی طاق را توں اور وہ بھی عشر ہ اخیرہ کی را توں تک محدود ہے، تو بھلا دو چار را توں میں اس کا کیا اثر ظاہر ہوگا؟ پھر اس کے باوجود اس طریق پر ذکر کرانے کو محض لغویا اعتقاد کی خرابی نہ کہیں تو اور کیا کہا جائے؟ جو مستقل طور پر اس طریق کو اختیار کرکے اس کو یکسوئی کا ذریعہ بنائے ، اس کے لیے تو یہ درست ہے جیسا کہ اپنے حضرت کا ارشا ذھل کر چکا ہوں۔ مگر جو ایسانہ ہوتو اب دو ہی صور تیں ہیں یا تو کہا جائے گا کہ لغوہ فضول بی ضرب و شغل اختیار کیا جارہا ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ لوگ اس کو تو اب تو ذکر جائے گا کہ لوگ اس کو تو اب تو ہیں ، حالاں کہ یہ تو اب کا کام نہیں ، تو اب تو ذکر میں ہیں جائے گا کہ لوگ اس کو تو بیں ، حالاں کہ یہ تو اب کا کام نہیں ، تو اب تو ذکر میں ہیں جائے گا کہ لوگ اس طریق میں ۔

حاصل میہ کہذکر کی مجالسِ مروجہ شرعاً بدعت کے زمرہ میں داخل ہیں ؛ لہذا ان کو ترک کرنا جا ہے اور انفرادی طور پر ذکر کی تلقین کرنا جا ہیے۔

<sup>(</sup>١) تسهيل قصد السبيل: ١١



# نابالغ بچوں کوروز ہر کھوانے اور روز ہ کشائی کی رسم

شریعت مطهره سراپااعتدال ہے اور افراط وتفریط سے بالکل پاک، چنا نچہ اس نے نابالغ بچوں کے سلسلہ میں ہدایت کی ہے کہ اگر چہوہ غیر مکلف ہیں، مگر عادت ولا النے کے لیے انہیں بچین ہی سے عبادات کی طرف راغب کیا جائے ۔ مگر بچین سے کیا مراد ہے ،اس کے بارے میں حدیث رسول سے پتہ چنتا ہے کہ سات برس سے کچہ کوعبادات میں لگادینا چا ہے اور دس برس سے بختی کے ساتھ لگانا چا ہیے، چنا نچہ نماز کے سلسلے میں حدیث میں فرمایا گیا ہے:

''ا بنی اوالا دکونماز کا تھکم کروجب کہ وہ سات سال کے ہوجا نمیں اور اس پراس کو ماروجب کہ وہ دس سال کے ہوجا نمیں۔''(۱) علمانے لکھا ہے کہ نماز کے مسئلہ ہی کی طرح روز ہ اور دیگرا حکام کا تھم ہے کہ سات سال میں بچوں کو اس میں لگا دینا جا ہیے اور دس سال ہوجا نمیں تو مار کرلگانا جاہے۔(۲)

مرات جھوٹے بچوں کو جوان چیزوں کی کوئی تمیز نہیں رکھتے اور انہیں ان کی سہار نہیں ہے، ان مربیوں کو کسی درجہ میں بھی شریعت نے مکلف و مامور نہیں کیا ہے، اور اگر کوئی بچہ خو وخوش سے انجام دے لے، تو الگ بات ہے؛ مگر بردوں کی طرف سے اس کواس پر مجبور کرنا سراسر خلاف شریعت ہے۔ مگر کس قدر عجیب بات ہے کہ بعض لوگ نہایت کم سن اور معصوم بچوں کو روزہ رکھوانے کی رسم کرتے ہیں اور اس میں روزہ رکھوانے سے اور اس میں اور اس میں روزہ رکھوانے سے نیا دہ روزہ کشائی کی رسم کرتے ہیں اور اس میں روزہ رکھوانے سے نیا دہ روزہ کشائی کی رسم قصود ہوتی ہے اور اس میں کئ خرابیاں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) جمع الفوائد: ۱/۴۵

<sup>(</sup>۲) شامی: ۳۵۲/۲



(۱) ایک بید که اس سے خواہ نخواہ ایک غیر مکلّف پر جبر ہوتا ہے، جس سے بسا اوقات نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھا نوی رحمہؓ لافِنہؓ ایک جگہ ای رسم کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' مجھ کوایک جگہ کا قصہ معلوم ہے کہ اس طرح کے ایک بچہ کوروزہ ر کھوایا اور اینی امارت اجھا لنے کے لیے روزہ کشائی کا بہت زیادہ ا ہتمام کیا ،گرمی کے بڑے اور کڑے دن تھے ،عصر کے وفت تک اس نے جوں توں کر کے اس نے تھینجا، آخر طاقت طاق ہوگئی اورصبر وتو اں نے جواب وے دیا، ٹھنڈے مانی کے ملکے بھرے رکھے تھے ،ان ہر تركيرٌ ايرٌ انتحا، برف گھولنے كا سامان ہور ہاتھا ،اس سارے سامان نے آ گ بھڑ کا دی،ایک ایک ہے یانی کے لیےخوشامہ کرتا تھا ؛لیکن اگر یانی دے دیتے تو روزہ کشائے کا سامان ا کارت جاتا ہے، اپنا سامان بیجا نے کے لیے بانی کو جواب دے دیا ، آخر شخت بیتا بہوکر، دوڑ کرایک مٹکے کو جالپٹا اورمحبوب سے وصل ہوتے ہی روح نے قالب کو حجھوڑ د ما ،اس کی تعش زبان حال ہے سرایاں تھی کہ:''لوبھئی!تم کوتمہارا سامان مبارک رہے، ہم اپنی جان تمہار ہے سامان پر فدا کرتے ہیں۔''() غور بیجئے کہ بیرحسر تناک انجام سوائے اس کے کہ نثر بعت سے اعراض کر کے محض رسم کی بیا بندی کی گئی اور کس وجہ سے ہے؟

(۲)روزہ کشائی کی رسم انجام دینااوراس کے لیے بڑالمباچوڑااہتمام اوراس کے الیے بڑالمباچوڑااہتمام اوراس کے فاطر لوگوں کو جمع کرنا ،سراسر خلاف شریعت ہے؛ کیوں کہ اس طرح کی رسم شریعت

<sup>(</sup>۱) اصلاح انقلاب: ۱۳۲/۱

�����<del>─</del>

**--**\$\$\$\$\$

میں ثابت نہیں ،حضرت عثمان بن العاص ﷺ کوایک ختنہ کی دعوت میں بلایا گیا تو آپ نے اٹکار کر دیااور اس کی وجہ بیہ بتائی:

''ہم لوگ زمانہ کرسالت مآب صَلیٰ لائڈ قبائید کینے میں ختنوں میں نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ہم کواس کے لیے دعوت دی جاتی تھی۔''() صحابی رسول صَلیٰ لائڈ قبائید کینے کم ختنہ کی دعوت یہ کہہ کرٹھکرا دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی دعوت نہیں دی جاتی تھی ۔غور کرنا ہے کہ روزہ کشائی کی دعوت بھی جب وہاں نہیں تھی ،تو اس کا کیا جواز ہوسکتا ہے۔

(۳) پھراس میں جواسراف اورفضولیات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ مستقل ایک گناہ ہے، جس کا ذکریہلے ہو چکا ہے۔

(۱۳) اس موقع پر بعض؛ بل که بہت سے لوگ اس روزہ رکھوانے اور روزہ کشائی کی رسم کا اخبارات میں اعلان بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی بچے کی تصویر بھی شائع کرتے ہیں۔اسلام میں تصویر لینا، رکھنا، دوسروں کو بتانا، سبحرام ونا جائز ہے۔ پھراشتہار سے اس کی تشہیرخو دریا کاری پر شتمل ہونے کی بنا پر نا جائز نعل ہے۔ ابغور فر مالیا جائے کہ اس رسم میں کس قدر نا جائز امور شامل ہیں ،اس کے باوجود کیا ہے رسم جائز ہو گئی ہے؟

ایک طرف تو بعض لوگوں کا بیرحال کہ غیر مکلف بچوں کو بھی محض رسم کو پورا کرنے کے لیے اس پر مجبور کرتے ہیں اور دوسری طرف بعض لوگ روز ہ کشائی کی غیر شرعی رسم کوادا کرنے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کوروز ہ ہی نہیں رکھواتے اوراس انتظار میں رہتے ہیں کہ اس رسم کوادا کرنے کے لیے استے ہزار روپے جمع وفر اہم ہوجا کمیں تو

مسند احمد بحواله اصلاح الرسوم: ۵۳ راه سنت: ۱۳۲



رکھوا ئیں گے، اس طرح بعض بچے جوان بھی ہو گئے اور روز ہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی ،غور سیجے کہ مخض ایک من گھڑت رسم کی خاطر بچوں کوروز ہ ندرکھوانا اوران پرروز ہ فرض ہونے کے بعد بھی اس سے غفلت برتنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ بیندرھویں روز سے کی تعظیم بیندرھویں روز سے کی تعظیم

کسی چیز کے مرتبہ کی بڑائی اوراس کی تعظیم ،الیں چیز ہے جو محض عقل کی بنیاو پر تراخی نہیں جاسکتی ،بل کہ قرآن وحدیث کی دلیل ہی اس کی بنیاد بن سکتی ہے۔ مثابًا پنج وقتہ نمازوں کا جو درجہ ومقام ہے اوران میں تفاضل ہے ، وہ صرف دلیل شرعی کی بنیا و پر قائم ہوگا ،محض اپنی محقل ہے نہیں ۔اسی طرح روزوں کا مسئلہ بھی ہے کہ بلا شرعی دلیل کے کسی روز ہے کوئسی روز ہے ہے بڑا اور زیادہ عظیم قرار نہیں دیا جاسکتا ۔گر افسوس کہ بعض لوگ روزوں میں بھی کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا قرار دیتے ہیں۔ افسوس کہ بعض لوگ روزوں میں بیمضلا روزہ لینی پندر ہواں روزہ بڑا روزہ ہناں چہ بہت سے عوام میں بیمضہور ہے کہ بخصالا روزہ لینی پندر ہواں روزہ بڑا روزہ ہناں کہ بال کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ، میمض ایک من گھڑت عقیدہ اور بدعت ہے۔ حضرت حکیم الامت ولا نااشرف علی تھا نوی رحمٰ اللہ من گھڑت عقیدہ اور بدعت ہے۔

''رمضان کی بدعت میں ہے ایک بیھی ہے کہ بخطے روزے کوافضل سے ایک بیھی ہے کہ بخطے روزے کوافضل سیجھتے ہیں اور اس کے پچھا دکا م بھی تر اش رکھے ہیں جوسب بدعات ہیں ''(1)

لہٰذاا پی جانب ہے کسی روز ہے کو ہڑااور کسی کوجھوٹانہیں سمجھنا حیا ہے ،ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اغلاط العوام مولا ناتقانوی مرتبه مولا نامهر بان علی صاحب: ۱۲۷



#### تراويح ميں نابالغ كى امامت

تراوی بین نابالغ بچوں کوامام بنانے کارواج بھی بہت سے مقامات پر زوروں پر ہے، بعض جگہ تو یہ تک ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ بالغ حفاظ کے ہوتے ہوئے بھی نابالغ حافظ کوامام بنا نا درست ہے یا حافظ کوامام بنا نا درست ہے یا منظ کوامام بنا نا درست ہے یا نہیں ؟ اگر چہ اختلافی مسلہ ہے، کیکن صحیح اور جمہور علماء کا ببند بدہ قول یہی ہے کہ نابالغ کی افتداء کسی نماز میں بھی صحیح نہیں ہے، نہ تر اور کے میں اور نہ کسی اور نوش یا فرض میں۔ چنا نیجہ صاحب 'میز ہوئے کہ ایک کے در اور کا میں اور نہ کسی اور نوش یا فرض میں۔ چنا نیجہ صاحب 'میز این کے در مایا کہ:

"وفى التراويح والسنن المطلقة جوزه مشائخ بلخ ولم يجوزه مشايخنا والمختار انه لا يجوز فى الصلوات كلها."

(اور تراوی اور سنت مؤکدہ میں بلخ کے مشائخ نے اس کو (بیعن نابالغ کی اقتداء کو) جائز قرار دیا ہے اور ہمارے مشائخ نے اس کو جائز نابالغ کی اقتداء کو ) جائز قرار دیا ہے اور مختار قول یہی ہے کہ (نا بالغ کی اقتداء) تمام نمازوں میں ناجائز ہے۔)(۱)

علامہ ابن بجیم مصری رَحَمَیُ لَالِاہُ نے لکھا ہے کہ یہی قول مختار ہے اور جمہور علماء کا ہے اور جمہور علماء کا ہے اور جمہور علماء کا ہے اور بہی ظاہر روایت ہے۔(۲)

اوروجہ ریہ ہے کہ علامہ صلفی ترحمٰ نی لاللہ نے '' درمختار'' میں اس کواضح قرار دیا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) هدایه: ۱۰۳/۱

<sup>(</sup>٢) بحر الرائق: ا/٥٩

<sup>(</sup>۳) در مختار مع شامی: ۱/۸۵۵

**~~~~** 

**--**

اور وجہ بیہ ہے کہ اکثر علماء کے مطابق بچہ کی نماز حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے، بلکہ نماز کی نقل ہے۔ لہٰذا اس کے پیچھے ایک ایسا آ دمی جس پر نماز فرض یا سنت ہے، کس طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ علا مہ ابن نجیم ترقم ٹالیڈۂ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"نہایہ میں ہے کہ یہ اختلاف اس طرف راجع ہے کہ بچہ کی نماز ، نماز ہماز ہمیں؟ کہا گیا ہے کہ وہ نماز نہیں ہے، بلکہ صرف عادت ڈالنے کے لیے اس کونماز کا تھم دیا گیا ہے، اس وجہ سے بالغ ہونے کے قریب پنجی ہوئی لڑکی بغیر اوڑھنی نماز پڑھے، تو جا تزہ اور کہا گیا ہے کہ یہ نماز ہے۔ اور اس لئے مرا ہمی (قریب البلوغ الرکا) قبقہدلگا ئے تو وضو کرنے کا تھم دیا جائے گا، اس کے بعد علامہ ابن تجیم ترقم تی لؤٹی فرماتے ہیں: بظاہر اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ بچہ کی نماز نماز نہیں ہے، اس لیے اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ بچہ کی نماز نماز نہیں ہے، اس لیے اس کی اقتداء میں کسی بھی نماز کانا جائز ہونا مختار قول ہے۔ "(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ راج بات رہے کہ بچہ کی نما زنہیں ، بلکہ قل نما زے ، تو اس کہ بیجھے بالغ شخص نما زنہیں پڑھ سکتا۔

ہمارے علمانے بھی اس پرفتو ی دیا ہے۔ چناں چہ مفتی محمد شفیع صاحب رَعِمَیُ لُاللّٰہُ فرماتے ہیں:

''فقوی اس پر ہے کہ نابالغ کے پیچھے تر اور کے بھی جائز نہیں ،اگر کوئی بالغ حافظ نہ ملے تو ''الم متر سکیف'' وغیرہ سے مختلف سورتیں پڑھ کر تر اور کے پڑھ لی جائے''۔(۲)

<sup>(1)</sup> البحر الرائق: ٣٥٩/١

<sup>(</sup>٢) امداد المفتيين: ٣٢٣

**->>>>>>** 

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن دیو بندی رَطِّمَ تَالِالِمَا قَرْ ماتے ہیں:
''حفیہ کاضچے ند ہب ہے کہ نابالغ کی افتد اء بالغین کوفرض وفل کسی
میں بھی درست نہیں ہے، پس نز اور کے بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی،
یہی حنفیہ کاضچے ند ہب ہے۔''(ا)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ آج بہت سے مقامات پر جوبیہ رواج ہے کہ نابالغ بچوں سے قرآن سننے کے شوق میں ، ان کو تراوش میں امام بنادیا جاتا ہے ، بیہ غلط ہے۔ اگر بچوں کو عادت ڈالنے یا ان کی ہمت افزائی کے لئے امام بنانا ہوتو ان کے بیچھے نابالغ بچوں کو نماز بڑھا ئیں۔ اس سے ان کو عادت بھی پڑجائے گی اور بڑے لوگوں کا شوق بھی پورا ہوجائے گا۔

نمک برافطاری کی رسم

شریعت میں افطاری سی بھی چیز سے کی جاسکتی ہے۔البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتر اور افضل ہیہ ہے کہ بھور سے اور بھور نہ ہوتو بانی سے افطار ہو۔امام ترفدی وابوداؤ د رحم کھا لافڈی نے حضرت سلمان بن عامر ﷺ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صَلَیٰ لافۂ کا کہ کے فرمایا:

﴿ إِذَا أَفُطَرَ آحَدُكُمُ فَلَيُفُطِرُ عَلَى تَمَرٍ فَإِنْ لَمُ يَجِدُ فَلَيُفُطِرُ عَلَى تَمَرٍ فَإِنْ لَمُ يَجِدُ فَلَيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ. ﴾

(جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو جاہئے کہ تھجور پرافطار کرے اورا گرنہ پائے تو پانی پر کرے؛ کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔)<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) عزيز الفتاوى: ١٩٦

<sup>(</sup>۲) سنن تومذی: ۱۲۹/۱



اور فود آپ صَلَىٰ رُفَدَهُ لِذَهُ رَسِنَهُمَ كَ بَصَى يَهُمُ لَمُ فَعَاءَ چِنَا نَجِهِ حَدِيثَ مِينَ ہِے:

﴿ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَىٰ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَىٰ رَفَعُ اللّٰهِ صَلَىٰ رَفَعُ اللّٰهِ مَالُىٰ يَعْمَلُونَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَهُ صَلَىٰ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَهُ تَكُنُ تُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَهُ تَكُنُ تُكُنُ تُكُنُ تُمَيْرَاةً حَسَا حَسُواةً مِنْ تَكُنُ تُكُنُ تُكُنُ تُكُنُ تُكُنُ تُكُنُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ مَكُنُ تُكُنُ تُكُنُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّ

( آپ صلی (طلع لیکوٹ کم نماز (مغرب) سے قبل چند تر کھجور پر افطار کرتے اورا گرتر کھجور نہ ہوتے تو جھواروں پر کرتے اور وہ بھی نہ ہوتے تو چند چلو یانی لیتے۔)

مہلی حدیث کوا مامنز مذی رحمہ رئینز نے سیح قرار دیا ہے۔(۱) اور 'مام ابوع بداللہ جا کم رحمہ رئینز نے سیحے علی شرط البخاری کہا ہے۔(۲)

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ سنت ہے کہ تھجوریا یا نی پر افطار کیا جائے ،اس کے علاو وکسی اور چیز کواپنی طرف ہے متعین کرنا'' اسجاد ہندو'' کی فہرست میں داخل ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ان علاقوں میں بہت ہے لوگوں اور خاص طور پر بوڑھی عور توں میں نمک پر افط ری کا ایک خود ساختہ طریقہ دائے ہے اور اس طریقہ کومستحب سے بھی بڑھا کر درجہ کو جوب تک پہنچا دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن تومذی: ۱/۱۵۰

<sup>(</sup>۲) بحواله بذل المجهود: ۱۳۱/۸

**--**

ہاں بلا پابندی اور بلا اعتقاد، یوں ہی کوئی نمک سے افطاری کرلے تو اس کی بھی بلا شبہ اجازت ہے۔ مگر اس کو خاص اعتقاد اور تو اب کی نبیت سے اختیار کرنامحض بدعت ہے۔

#### مساجد میں افطاری کارواج

ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ مساجد میں افطار کرنے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کا بڑ اہتمام فرماتے ہیں اور بہت ساری مساجد میں لوگ بڑے بڑے خوان بچھاتے اور ان پر متعدد ما کولات ومشروبات کا انتظام فرماتے ہیں ،حالا نکھ مساجد میں کھانے اور پینے سے علمانے تختی سے منع فرمایا ہے اور صرف ضرورت پراس کی اجازت دی ہے، جیسے مسافر کو گھر ہارنہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت لاحق ہوتی ہے یا اعتکاف کرنے والے کواس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو مبحد میں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے۔

علامه صلفی رَحِمَةُ لائِلْهُ " در محتار " میں فر ماتے ہیں:

'' مکروہ ہے( مسجد ) میں کھانا اورسونا ،مگرمعتکف اور مسافر کو جائز ہے۔''(۱)

اسى طرح علامدا بن مجيم مُرحَمَّ اللِيْمَ فِي "الاشباه و النظائو" ميں لکھا ہے: " در منع كياجائے گا كھانے اور سونے سے غير معتكف اور غير مسافركو "(٢)

معلوم ہوا کہ مجد میں کھانے اور پینے کی اجازت نہیں ہے؛ کیوں کہ مجدعبادت گاہ ہے جو بلاضرورت ان چیزوں کی متحمل نہیں ہوسکتی ہے۔اسی لئے بھی بہضرورت

<sup>(</sup>۱) در مختار مع شامی: ۱/۹۲۱

<sup>(</sup>۲) الاشباه مع الحموى

**◇◇◇◇◇** 



سنی کومسجد میں کھانے سونے کی مات پیش آئے تو علمانے لکھا کہ اعتکاف کی نبیت کر کے پہلے بچھ دیر ذکر واذ کار میں مشغول ہوجائے ، پھر کھائے بٹے۔جیسا کہ شامی اور حموی رحمَهَا اللّٰذُ نے تصریح کی ہے۔ (۱)

گریہ غیر مسافر وغیر معتلف کو بہضرورت کھانے پینے کی صورت میں بہنیت اعتکاف اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بے ضرورت کھانے پینے کا مشغلہ بنالینا اوراس کے لیے اعتکاف کی نیت کر لینا غلط ہے ؛ کیوں کہ ہرکام مقصد کے تابع ہوتا ہے ، اہذا کھانا پینا مقصد ہوگا تو اعتکاف کی نیت کر لینے سے اس پر کیا فرق پڑسکتا ہے ؟ ہاں ضرورت کے مواقع اس سے ضرورت شکی ہوں گے۔

اس کے علاوہ مسجد میں افطار کے موقع پر جوشور وغل اور بچوں کا دوڑنا اور گھومنا اور افطاری کے سامان کی چھینا چھنی اوراس کے لیے ایک دوسر ہے کو ہرا بھلا کہنا ؛ بلکہ وطلح دینا اور مسجد کے فرش کوملوث کرنا وغیرہ ، جوامور پیش آتے ہیں ،ان کے پیش نظر کسی صورت میں مسجد میں افطاری کی اجازت نہیں دی جاسمتی ،لہٰذا اہل محلّہ کو چاہے کہ یا تو گھروں میں افطار کر کے مسجد کو آئیں یا مسجد کے باہر آس پاس اس کا انتظام کریں ، تا کہ مسجد کی ہے حرمتی نہ ہو۔

## صبح صادق کے بعد سحری

رمضان مبارک میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک عام بے احتیاطی بیہ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک عام بے احتیاطی بیہ ہوتی ہے کہ لوگ صبح صادق ہونے بعد بھی کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں، اور بعض لوگ اذ ان تک اور بعض اذ ان کے ختم ہونے تک بھی کھاتے رہتے ہیں، والا نکہ صبح صادق ہوجانے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں اور اس سے ہیں، حالا نکہ صبح صادق ہوجانے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں اور اس سے

<sup>(</sup>۱) شامي: ا/۱۲۱۱، غمز عيون البصائر للحموي: 40/6



روزه ا کارت جاتا ہے۔

قرآن کریم نے بہراحت سحری کے انتہائی وقت کو بتا دیا ہے، چناں چہ فرمایا:
﴿ کُلُوا وَاشُر بُوا حَتّٰی یَتَبَیّنَ لَکُمُ الْحَیْطُ الْاَبْیَصُ مِنَ الْحَیْطِ الْاَبْیَصُ مِنَ الْحَیْطِ الْاَبْیَصُ مِنَ الْحَیْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجُو ﴾ (البَّقَاقِ: ۱۸۷)
(کھا وَاور پواس وقت تک کہم کوسفید خط شیح (صادق) کاممتاز ہو جائے سیاہ خط سے (یعنی رات ہے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ سحری کا انتہائی وقت صبح صادق کا ظاہر ہونا ہے اور صبح صادق کے لیے بھی کھانا پینا روزہ کو صادق کے لیے بھی کھانا پینا روزہ کو فاسد کردیتا ہے اور صبح کا یقین ان جارٹوں سے ہوسکتا ہے جورمضان میں اوقات سحر وافظار ہی پرمشمل شائع کئے جاتے ہیں۔اس میں بنائے ہوئے وقت کے مطابق سحری کاختم کردینا ضروری ہے تا کہ روزہ فساد کا شکار نہ ہوجائے۔

بعض لوگ بعض حدیثوں کی بنا پرسحری کومبح صادق کے بعد بھی جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، گرید دراصل ان حضرات کواحادیث نہ جھنے سے دھو کہ لگا ہے۔ صحیح بیہ ہے کہ منج صادق کے بعد کھانے، پینے کی اجازت نہیں ہے، اور جن حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے بعد بھی کھاسکتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اذان اگر فیجر سے پہلے ہو جائے، جیسے حضرت بلال کھنے کی اذان پہلے ہوتی تھی تو کھانے اگر فیجر سے پہلے ہو جائے، جیسے حضرت بلال کھنے کی اذان پہلے ہوتی تھی تو کھانے کی اجازت ہیں ہے۔ تفصیل کے لیے کتب کی اجازت ہے، مگر ضبح صادق کے بعد اجازت نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے کتب حدیث اوران کی شروحات دیکھئے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مثلاً بذل المجهود وغيره



# تراویح کی مروجہ دعا ئیں

تراوی کی نماز کے ہرتر و بچہ (جارر کعت ) پراستراحت کرنے کومسخب قرار دیا سیاہے؛ مگراس موقع پر کیا پڑھنا یا کیا کرنا جا ہے ،اس کی کوئی تعیین نہیں کی گئی؛ بلکہ اس موقع پر ہرشخص کوآ زادر کھا گیا ہے اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو جا ہے کرے ،خواہ فرکر واذ کار میں مشغول ہو یانفل نماز پڑھے ، یا خاموش ہیٹھار ہے۔ چنال چہ حضرات فقہانے اس کی تصریح فرمائی ہے:

چناں چہ ملامہ ابن جمیم مصری رحمی گائی ''شرب کنز' میں لکھتے ہیں:

"فقہانے کہا ہے کہ لوگ بیٹھنے کی حالت میں مختار ہیں اگر چاہیں تو

تسہیج پڑھیں، اور اگر چاہیں تو قرآن کی تلاوت کریں اور اگر چاہیں تو

تنہا چار رکعت نفل پڑھیں اور چاہیں تو خاموش بیٹھے رہیں ۔ اور مکہ
والے (اس دفت) ایک ہفتہ طواف کرتے ہیں اور دور کعت نفل پڑھے

ہیں اور مدینہ والے چار رکعت نفل پڑھے ہیں۔''(۱)

اس طرح علامدابو بكرالحداد يمنى رغمة (فينه نے ''الجو هرة النيوة'' ميں لكھا

<u>~</u>

''اس جلسہ استراحت میں اختیار ہے ، جپا ہے تو تشہیج پڑھے ، ذکر کرے یا خاموش انتظار کرتار ہے اور اس وقت نماز پڑھنے کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے ، بعض نے مکروہ کہا ہے اور بعض نے مستحب کہا ہے ۔''(۲)

البحر الرائق: ۱۹/۲

<sup>(</sup>٢) الجوهرة النيرة: ١٣٠/١

**\*\*\*\*** 



ای طرح علامہ مصلفی رَحَمَةُ لِلِنَّا نِیْ نِیْ اورعلامہ شامی رَحَمَةُ لِلِنَّا نِیْ نِے ''ردالحتار'' میں لکھا ہے۔(۱)

ان تمام عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چار رکعت پر اتن ہی دیر جتنے وقت میں چار رکعت ہو آئی ہی دیر جتنے وقت میں چار رکعت ہوئی ہے، بیٹھنامستحب ہے اور اس وقت اختیار ہے، چا ہے لیٹ جے یا قرآن یا اور کوئی وظیفہ یا خاموش بیٹھا رہے اونماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے مکروہ کہا ہے اور بعض نے اجازت دی ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ اس وفت کے لیے کوئی خاص ذکریا دعامنقول نہیں ہے؛ بل کہا بینے طور سے اگر کوئی ذکر بغیر شخصیص کے پڑھ لے تو جائز ہے۔

مرافسوں کہ ہمارے شہروں اور دیہات کی اکثر مساجد میں بعض دعائمیں اور افکار خصوصیت کے ساتھ بڑھے جاتے ہیں، افکار خصوصیت کے ساتھ اور واجب کی طرح التزام کے ساتھ بڑھے جاتے ہیں، حالاں کہ ابھی او پر ثابت ہوا کہ اس سلسلے میں کوئی دعاوذ کرخصوصیت سے ثابت نہیں اور اس وقت ہر شخص کو اختیار ہے، لہذا یہ خصیص والتزام بلا شبہ دین میں اضافہ اور بدعت ہے۔

مثلاً بعض جگه: "فضل من الله و نعمه و مغفره و رحمه النع" بر درود، دور کعت پر اور پھر ہر جار رکعت پر بالتر تیب، رسول الله حمالی لفائة لیوئی کم پر درود، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان عنی، حضرت علی الله کی ثناء و منقبت اور ان پر دعاء رحمت کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں اور ان پر اتنا التزام اور اتنی پابندی کہ ان کے ترک پر مستقل نزاع اور جھ گڑا قائم ہوجاتا ہے، اور نہ پڑھے والوں کو ملامت کی جاتی ہوئی ہیں۔ جاتی ہوئی ہوئی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) دیکهو: در مختار مع شامی: ۲۹/۲



لہذاان دعاؤں کونما زیر اور کے کے تر ویحوں میں پڑھنے کا رواج اپنی طرف سے شخصیص ہے، پھر شخصیص ہے، پھر اس پرواجبات کی طرح التزام کیاجا تا ہے جو دوسری غلطی ہے، پھر ہر دور کعت پر دعابھی غلط ہے؛ کیول کہ استراحت کا تھم چار رکعت پر ہے۔اسی لیے علماء نے دور کعت پر نماز کو بدعت و مکروہ قرار دیا ہے، چنال چہ'' درمختار'' میں اس کو مکروہ کہا ہے اور شامی رُحم گراؤٹی نے اس کے مکروہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتا یا کہ استراحت چار رکعت پر ہے نہ کہ دور کعت پر۔(۱)

اور شامی رَحِمَة لَالِذَة نے ''منحة المخالق'' میں رملی رَحِمَةُ لِلِنَهُ سے اس کا بدعت ہونا نقل کیا ہے۔(۲)

اس سے معلوم ہوا کہ جب دورکعت پر استراحت نہ ہونے کی وجہ سے نماز درست نہیں تو دعا بھی درست نہیں ؛لہذا بیدعاء کاطریقہ تیسری غلطی ہے۔اس لیے بیہ بدعت میں داخل ہے۔

یہاں یہ بات بھی صاف ہوجانا جا ہے کہ بعض کتب فقہ میں جارر کعت پر درج ذیل دعاء پڑھنے کی نشاند ہی کی گئی ہے:

"سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرةالخ."

مگریہ بھی ضروری والازم نہیں اور نہ ہی یہی دعااس وقت کے لیے مخصوص ہے۔ فقہاء کے طرز سے یہی ثابت ہوتا ہے، چناں چہ علامہ شامی ترحم کی لافذی نے علامہ قبستانی ترحم کی لافذی کے حوالہ سے میہ دعانقل کی ہے بھر میہ دعا انہوں نے " درمختار' کے اس قول

<sup>(</sup>۱) درمختار مع شامی: ۲۹/۲

<sup>(</sup>٢) متحة الخالق على البحر الرائق: ٢٩/٢

**◇◇◇◇◇** 



کی شرب میں نقل کی ہے:

''اس وفت لو گول کواختیار ہے شہیج ، قراکت ، خاموشی یا تنہا ، نماز پر جینے میں ''(۱)

اس پرشامی رحمهٔ (دائن نے لکھا ہے کہ بینی میں یہ پڑھا جائے (جواو پرنقل ہوا) یہ طرز صاف بتار ہاہے کہ بینی میں یہ پڑھا جائے (جواو پرنقل ہوا) یہ طرز صاف بتار ہا ہے کہ بیہ بینی ضروری نہیں اور نہ بی مخصوص ہے۔البتہ بینی میں اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ،البندااس پربھی اس طرح انتز ام کہ واجب معلوم ہواوراس کی شخصیص نہ کی جائے۔

#### سحری میں جگانے کے غیرمہذب طریقے

اس میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش تہیں کہ رمضان مبارک میں سحری کے لیے لوگوں کو بیدار کرنا تواب کا کام ہے اوراہ دیث سے پند چلتا ہے کہ زمانۂ رسالت میں بھی لوگوں کو جگانے کا ترفیام تھا،مثلا حدیث میں ہے:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنْ لِفَيْعَالِيَوَ اللهِ مَنْ مَنْعَنَ اَحَدًا مَنْكُمُ الْأَيَمُ نَعَنَ اَحَدًا مَنْكُمُ الْأَلْمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

''رسول القد طائی (الا تعلیم نے قر مایا کہتم میں ہے کوئی کسی کو بلال چھٹے کی افران سحری ہے نہ رو کے: کیوں کہ وہ رات میں (صبح صادق ہے قبل) اس لیے افران ویتے ہیں تا کہ تہجد میں مشغول لوگ لوٹ جا کیں (اور سحری کرلیں) اور سونے والے جاگ اٹھیں ۔''(۲)

<sup>(</sup>۱) درمختار مع شامی: ۲۹/۲

<sup>(</sup>۲) بخاری: ۱، مسلم: ۱٬۳۵۰



اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال ﷺ زمانہ رسالت میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان کہا کرتے تھے؛ لہذا بیدار کرنے کے لیے تدبیر کرنا بلا شبد دائرہ سنت کی چیز ہے اور تواب کا کام ہے؛ مگر میہ بات بھی شبہ سے بالاتر ہے کہ بیدار کرنے کے لیے ناشا نستہ اور غیر مہذب طریقہ اپنانا غلط بات، اسی طرح نا جائز طریقہ اپنانا نا جائز ہے۔ مثل بعض لوگ جوروزہ داروں کوسحری کے لیے جگانے اور تواب کمانے کا بے حدجذ بدر کھتے ہیں، وہ زورزور سے چیخ کریا بیہودہ آواز نکال کریا فلمی گانوں کوگا کریا میوزک اور با جے کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ بیطریقہ نا شائستہ میوزک اور جائز بھی ہے، لہذاان نیک جذبات کو، اچھے اور جائز طریقے سے بوراکرنا جائز بھی ہے، لہذاان نیک جذبات کو، اچھے اور جائز طریقے سے بوراکرنا جائے۔

اس میں اس کا بھی خیال ہوکہ بیار، بچے اور غیر مکلّف لوگ تکلیف محسوں نہ کریں، اور کفار ومشرکین کے دلوں میں اسلام کے بارے میں بد کمانی پیدا نہ ہو جائے ، بلکہ ایسا طرزعمل اور طریقہ اختیار کیا جا نا چا ہے کہ لوگوں کو بیدار کرنے کا مقصد بھی پورا ہوجائے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہواور نہ اسلام اور اس کی تعلیمات پر کوئی حرف آئے ؛ کیوں کہ کفار ومشرکین ہماری بد تہذیبی کو اسلام کی تعلیم کا نتیجہ قرار دے لیں گے، تو ہم اسلام کے بارے میں بد کمانی کا ذریعہ وسب بنیں گے۔ قرار دے لیں گے، تو ہم اسلام کے بارے میں بد کمانی کا ذریعہ وسب بنیں گے۔ اس لیے اس طرح کی بینی فی ونا شاکستہ کرکات سے ضروراحتر از کرنا جا ہیے۔

### رمضان کے آخری جمعہ میں خطبۃ الوداع کاالتزام

رمضان مبارک کے چلے جانے پرافسوس کا اظہار کرتے ہوئے ،رمضان کے آخری جمعہ بین الوداع ، الفراق ، اسلام پرمشمل خطبہ پڑھا جاتا ہے جس کو خطبة الوداع بھی کہتے ہیں ،اس میں دوبا تنیں خلاف شریعت ہیں :

**⋄⋄⋄⋄** 



(۱) ایک میر که رمضان کے جانے پر افسوس وتا سف کا اظہار کرنا رسول اللہ حَلَیٰ لَاَیْ عَلَیْ لِیَا عَلَیْ اور حضرات صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ فی الجملہ خوشی کا اظہار کرنا ثابت ہے؛ کیوں کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عید الفطر انعام اور مغفرت کا دن ہے، نیز اس دن خوشی کرنے اورا چھے کپڑوں اور کھا نول سے اس کا اظہار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لہٰذااس کے برخلاف افسوس ورنج کا اظہار کرنا خلاف شرع کام ہے۔

چناں چہ حضرت حکیم الامت تھا نوی رَحَمُدُ لالِنْدُ اپنے ایک فارس میں لکھے گئے فتوی میں فرماتے ہیں ،جس کا ترجمہ یہ ہے :

" خطبۃ الوداع کا حاصل رمضان کے بوراہونے پرافسوں کا اظہار کرنا ہے اور اس طرح کا افسوں ظاہر کرنا حضرت نبی کریم حالیٰ لِفَدَ اللہ کِسِی کُسِی جَدِ مَالٰیٰ لِفَدَ اللہ اللہ اور صالحین خیرالقرون میں کسی جگہ منقول نہیں ہے۔ بلکہ غور کریں تو تا سف کے بجائے ایک گوند سرور ومسرت ختم رمضان پر مطلوب معلوم ہوتی ہے۔ "(۱)

(۲) دوسری بات یہ کہ اس رسم کولا زم وواجب کی طرح انجام دیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس بات کو ضروری سیجھتے ہیں کہ آخری جمعہ رمضان میں خطبة الوداع والفراق پڑھاجائے۔ خلا ہر ہے کہ جس بات کو شریعت میں لازم نہیں کیا گیا اس کو لازم قراردے لینا بدعت ہے ، اگر چہ فی نفسہ وہ بات خلاف شرع نہ بھی ہو۔ چنال چہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحم گرالیا گائے نے فی نفسہ خطبة الوداع کومباح قرار دینے کے باوجوداس کے التزام کو بدعت قرار دیا ہے۔ آب فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) | امداد الفتاوى: ۱/۹۸۵



''لیکن اہتمام کرنا خطبہ و داع کا جیسا کہ اس زمانہ میں مروج ہے اور اس کو حد التزام تک پہنچا نا خالی ابتداع (بدعت) سے نہیں ،علاء معتمدین کو لازم ہے کہ اس طریقے کے التزام کو چھوڑیں تا کہ عوام اعتقاد استخباب وسنیت بلکہ ضروری ہونے اس طریقہ خاص سے نجات یاویں ۔''(۱)

الغرض بیرسم بھی قابل ترک ہے تا کہ بدعت سے بیجا جا سکے اور اصل دین پر محافظت ہو سکے۔

## عيدالفطر كى سوياں

عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے قبل کچھ کھا لینا سنت ہے اور رسول اللہ طَلَیٰ لِفَا چَلِبُوسِ کُم کامعمول میتھا کہ عید گاہ تشریف لے جاتے تھے اور کھجور بھی طاق عدداستعال فرماتے تھے۔(۲)

لہذا تھجور کا اہتمام کرنا بھی سنت ہےاورعلمانے لکھا ہے کہا گراس کا انتظام نہ ہوتو سی میٹھی چیز کا کھانا بہتر ہے۔ (۳)

گراس دن کے لیے اپی طرف سے کسی خاص چیز کا التزام کرنا ، من گھڑت بات ہے، جیسے بہت سے لوگ عید الفطر کے دن صبح سویاں (شیرخرما) پکاتے ہیں اور اس کا پوراا ہتمام کرتے ہیں اور سنت کی طرح اس کی بابندی کی جاتی ہے، حالاں کہ خاص یہ چیز سنت نہیں ہے، بل کہ سنت تو تھجور ہے یا بعد کے درجہ میں کوئی بھی مبیٹھی چیز ۔

<sup>(</sup>۱) مجموعة الفتاوي: ا/۲۱۸

<sup>(</sup>٢) بخاري مع فتح الباري: ٣٣٦/٢

<sup>(</sup>۳) در مختار مع شامي: ۱۲۸/۲



اس عمومیت میں خصوصیت پیدا کرنا بلاشبه من مانی ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ کہنا رینیں کہ سومیاں پکانا غلط میابرا ہے، بل کہ بیہ بتانا ہے کہاس کو خاص کر لیما اور اس بر ہمیشہ ما بندی کرنا غلط ومن گھڑت ہے۔

حضرت کیم الامت تھا نوی رُحِنَهُ لاللهٔ ''اصلاح الرسوم' میں فر ماتے ہیں:

''عید الفطر میں سویاں پکانے فی نفسہ مباح (جائز) ہے گرلوگوں
نے اس میں خرابیاں پیدا کر لی ہیں) ا(اس کو ضروری سمجھتے ہیں حتی کہ
سویاں نہ پکائی جا کیں تو عید ہی نہیں ہوئی ،اس کی پابندی کی بدولت
یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اگر پاس نہ ہوتو قرض لے کر گوسود ہی پر
طے ،ضروراس کا اہتمام کرتے ہیں۔'(۱)

اوربعض لوگ جویہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ﷺ نے عیدالفطر میں سویاں بنائی تھیں ، بیآپ پرتہمت اور الزام ہے ۔کس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ،لہذا بیرسم بھی قابل اصلاح ہے .

### خطبه ٔ عید کی زبان

عیدین اور جمعہ کے خطبات میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ دو خطبے عربی زبان میں پڑھے جائیں؛ کیوں کہ جناب رسالت آب صابی لاؤ کا بیریٹ کم اور حضرات صحابہ وتا بعین اور اس کے بعد بھی ہزار برس سے زیادہ عرصہ تک پوری اسلامی دنیا میں یہی طریقہ چلاآ رہا تھا، لہٰذاعربی زبان میں دوخطبات کا ہونا سنت ہے۔

چناں چەحضرت شاە ولى اللەمحدث دہلوى َرَحَمَهُ لاللهُ ومحصفی شرح موطا'' میں کھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) ملخصا اصلاح الرسوم: ۱۳۹

**-**\$\$\$\$\$

"جب ہم نے رسول اللہ طائی لافا ہلکہ کیے اور حضرات صحابہ اور خلفاء راشدین کے خطبات کو ملاحظہ کیا تو اس سے چند چیزوں کی تنقیح ہوئی کہ ان خطبات میں حمد باری تعالی، شہاد تین ، درود، تقوی کا تکم آیت قرآن کی تلاوت ، مسلمانوں کے لیے دعا اور خطبات کا عربی میں ہونا بایا گیا ۔۔۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کا عربی میں ہونا اس لیے کہ مشرق ومغرب میں مسلمانوں کا عمل اسی پرمشمر ہے، حالاں کہ بہت مشرق ومغرب میں مسلمانوں کا عمل اسی پرمشمر ہے، حالاں کہ بہت سے ممالک میں ان کے مخاطب مجمی ہے۔ "(۱)

اس معلوم ہوا کہ خطبہ کا عربی میں ہونا بھی خطبہ کی اہم ترین سنتوں میں سے ہے ایک ہے؛ بل کہ بعض علمانے خطبہ کا عربی میں ہونا خطبہ کے بیچے ہونے کی شرط قرار دیا ہے۔ چنال چہ علامہ نووی شافعی ترحمہ گرالیڈن نے اپنی کتاب 'الا ذکار' میں لکھا ہے: دیا ہے۔ چنال چہ عدا در دوسر سے خطبات کا عربی میں ہونا شرط ہے۔'(۲)

حضرات علما کی ان تصریحات کے باوجوداکثر مقامات پرخطبات جمعہ وعیدین غیر عربی میں ہوتے ہیں، جو کہ سراسر بدعت اور مکروہ ہے، حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رُحِمَّ اللّٰهِ اللّٰی بدعت پر تنبیہ فرماتے ہوئے ایپ ایک عربی فتوی میں لکھتے ہیں:

'' انہیں (مروجہ بدعات میں) سے جمعہ کے دن اور عیدین میں غیر عربی زبان میں خطبہ دینا ہے یا اس کا عجمی زبان میں ترجمہ کرنا ہے، یہ طریقہ خیر القرون کے بعد بلاعلم کے لوگوں نے ایجا دکیا ہے۔''(۳)

<sup>(</sup>۱) بحواله مجموعة الفتاوي عبد الحي لكهنوي: ۲۲۸/۲

<sup>(</sup>r) بحواله مجموعة الفتاوى: r / r / r

<sup>(</sup>۳) ایضا: ۲۴۷/۲

-000000

ای فتو ہے کے آخر میں بہطورخلاصہ ضمون تحریر فرماتے ہیں:

'' خطبہ کل یا اس کا بعض حصہ غیر عربی میں پڑھ سنا مکروہ اور خلاف
سنت متوارثہ ہے ؟ کیوں کہ اسلام کے صدر اول سے با وجود اس کے ضرورت کے اس کا ثبوت نہیں ملتا خصوصا جب کہ بہت سے ممالک فتح
ہو گئے اور اسلام مختلف دیار سے پھیل گیا (پھر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ (۱)

الغرض جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی زبان میں نہیں ہونا جا ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ عربی ہی میں دو خطبے ہونا چا ہے۔ یہاں بعض سطحیت پہند علماء سے فاش غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ لوگ کتب فقہ سے امام اعظم ابوصنیفہ رحمی نالینڈ سے بی قول نقل کرتے ہیں کہ آپ کے نز دیک غیر عربی میں خطبہ جائز ہے اور اس سے غیر عربی میں خطبہ کے جواز پر استدلال کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب کے قول میں جواز کے معنی صحیح ہوجانے کے ہیں، جوفاسد کے مقابلہ میں استعال ہوتا ہے، نہ کہ گناہ نہ ہونے کے معنی جو حرام و مکر وہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ اور اس کی کتب فقہ میں بے شار مثالیں ملیں گی کہ حضرات فقہاء نے جائز کا لفظ صحیح کے معنی میں استعال کہ یہ بیاں اس کی ایک دو مثالوں پر میں ہے، اگر چہ وہ کام مکر وہ و نا جائز کیوں نہ ہو۔ یہاں اس کی ایک دو مثالوں پر کفایت کی جائی ہے۔ قتم الے کوئی اللہ اس کی ایک دو مثالوں پر کفایت کی جائی ہے۔ فقہا نے کوئی اللہ اللہ الرحمٰن وغیرہ الفاظ کا استعال کر بے قو جائز ہے۔ (۲) عال کہ خود فقہا ہے کہ آمیر تحربی میں اللہ اکر کے بجائے کوئی اللہ اللہ الرحمٰن وغیرہ الفاظ کا استعال کر بے قو جائز ہے۔ (۲) عالی کہ خود فقہا ہے کہ آمیر تو جائز ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ایضا: ۲۵۲/r

<sup>(</sup>۲) شِرح وقاية مع چلپي: ۳۸

<sup>(</sup>m) رَجُمُو:در مختار مع شامی: ا/۳۸۳

**--**\$

ای طرح خطبئہ جمعہ کو بغیر وضو پڑھنا فقہانے جائز قرار دیا اور مکروہ بھی بتایا ہے۔(۱)

اوراس کوجو بغیر وضو خطبہ دے گنهگار بھی قرار دیا ہے۔ (۲)
غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کام کوفقہا جائز بھی کہتے ہیں اور مکروہ بھی اور
اس جائز کام کے مرتکب کوگنہ گار بھی ، آخراس کی کیا تو جیہ ہے؟ کہجواز
کے معنی سیجے و منعقد ہوجانے کے ہیں ، اگر چہوہ کام ناجائز و مکروہ ہواس کی اصولی بحث
کواحقرنے اپنے ایک رسالہ ' املاک مساجد' میں ذرا تفصیل ہے لکھا ہے۔ (۳)
کواحقرنے اپنے ایک رسالہ میں امام اعظم ترحم ٹی لائٹ نے جو فر مایا ہے کہ غیر حربی
میں خطبہ جائز ہے ، اس کامعنی یہی ہے کہ خطبہ ہوجائے گا ، اگر چہ مکروہ و نا جائز ہے۔
چناں چہلا مہ عبد الحی لکھنوی ترحم ٹی لائٹ فر ماتے ہیں :

"اس حکم (جواز) میں اور حکم کراہت میں کچھ منافات (مخالفت) نہیں ،صد ہا جگہ فقہاء "یہ جوز" و "یصعے" (جائز وصحح ہے) کہ تصل میں اور غرض ان کی نفس اجز او کفایت و جواز بالمعنی الاعم ہوتی ہے، نہ کہ اباحت مطلقہ خالیہ عن الکرا ہة ....اس کے بعد فقہا کی عبارات نقل کر کے آگے فرماتے ہیں: پس خوب واضح ہوگیا کہ خطبہ غیر عربیہ کی کراہت کا حکم مخالف اقوال فقہاء کے سی طرح نہیں ہے '(۴) حاصل کلام یہ ہے کہ غیر عربی فربان میں جمعہ وعیدین کا خطبہ مکروہ و بدعت ہے

<sup>(</sup>۱) مختصرالقدوری: ۳۲

 <sup>(</sup>۲) شامی علی الدرر: ۱۵۰/۲

<sup>(</sup>m) و یکھو: املاک مساجد: ۱۰\_۱۱

<sup>(</sup>٣) مجموعة الفتاوى: ٣٧٩\_٣٧٩\_٣



اورفقہاء نے جو جائز لکھا ہے، ان کی مراداس سے خطبہ کا ہوجانا ہے، اگر چہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے ان علماء کی غلطی واضح ہوگئ جنہوں نے فقہاء کے کلام سے غیرعربی خطبہ کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنی کتاب ''جدید فقہی مسائل'' میں کیا ہے کہ فقہاء کی ان عبارات کو جواز بمعنی مباح لے لیا، پھر بعض علماء کی طرف غلط انتساب بھی کردیا مثلاً علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ لائن کی کھنوی رحمہ لائن کی طرف جواز کا قول منسوب کردیا پھر آپ کے حوالہ سے حضرت شاہ محدث وہلوی فرحمہ لائن کی طرف بھی جواز کا قول منسوب کردیا ہے۔ اس کو ملا حظہ فرمالیس تو مولانا خالد نے علامہ عبدالحی رحمہ لائن کی بات کھی خواز کا فول منسوب کردیا ہے۔ اس کو ملا حظہ فرمالیس تو مولانا خالد سیف اللہ دھمانی کی بات کا می خواز کا فول کردیا ہے۔ اس کو ملا حظہ فرمالیس تو مولانا خالد سیف اللہ دھمانی کی بات کا می خوب نہونا ظاہر ہوجائے گا۔ داللہ اعلم

### منماز وخطبه عبيركے بعددعا

عیدگی نمازاور خطبہ کے بعد وعاکا کیا تھم ہے؟ اس پر حضرات علا کے مابیان بحث آئی ہے اور تھے ہے کہ وعا کے لیے چول کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور نماز وخطبہ کے بعد وعا کرنا فی کے بعد بھی کی جاسکتی ہے ، اس لیے عید کی نماز اور عید کے خطبہ کے بعد وعا کرنا فی نفسہ مباح ہے اور بیہ جواز کا ثبوت عمومات حدیث سے ہوگا؛ کیوں کہ احادیث کے عموم سے نماز کے بعد اور اس طرح کسی نیک کام کے بعد وعاکرنا ثابت ہے ، لیس اسی عموم سے فی حد ذات نماز وخطبہ عید کے بعد دعا جائز ہے ، اگر چہ بہ طور خاص آنخضرت حمائی لفتہ علیہ کرام بھی سے اس کا ثبوت نہیں ہے ، جیسا کہ علامہ عبد الحی رحم نے لکھا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مجموعة الفتاوي:ا/ ۱۲۶

-----

گریہاں دو باتوں پرتوجہ کرنا ضروری ہے ،ایک تو یہ کہ عمو مات حدیث سے بلاشک نماز وخطبہ عید کے بعد دعاء کا جواز ثابت ہوتا ہے ؛گراس کا وجوب یا التزام ثابت نہیں ہوتا ،البذااس کی ایسی یا بندی کرنا جیسی واجب امور کی کی جاتی ہے ، بلاشبہ حدسے تجاوز اور بدعت ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نماز وخطبہ دونوں کے بعداوران میں بھی زیادہ اہمیت سے نماز کے بعد دعاء کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، لہذا بلا تخصیص دونوں کے بعد یا اہمیت سے نماز کے بعد دعاء کرلی جائے تو بلا شبہ جائز ہے؛ مگر نماز کے بعد دعاء کرنے کو براسمجھنا اور خطبہ کے بعد دعاء کو فر دری سمجھنا اور خطبہ کے بعد دعاء کو فر دری سمجھنا ہے بلا شبہ تجاوز اور بدعت ہے، جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔ اس کے بعد ملا حظہ فر مائے کہ ہمارے ان علاقوں میں دعاء کے متعلق ان دونوں اصولوں کی خلاف ورزی جاری ہے کہ اولا تو نماز کے بعد دعاء نہیں کرتے اور اس کو غلط سمجھتے ہیں اور بعد خطبہ دعاء کو ضروری خیال کرتے ہیں، یہا پی طرف سے من گھڑت اور خلاف شرع بات ہے، لہذا اس سم کوترک کرنا جا ہے۔ چناں چہ حضرت کھڑت اور خلاف شرع بات ہے، لہذا اس سم کوترک کرنا جا ہے۔ چناں چہ حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف کی تھا توی رحمٰ خراف نے ہیں:

''اگر چہ دعاء ہر وقت جائز ہے گر شخصیص بلا دلیل شرع ہے ،البتہ
اعد نماز کے آ ٹار کثیرہ میں مشروع ہے اور دہر الصلو ق ( بعد نماز )
اوقات اجابت دعاء بھی ہے۔ بہر حال بعد نماز دعاء نہ کرنا اور بجائے
اس کے بعد خطبہ مقرر کرنا تغییر سنت ہے اور قابل احتراز'()
حاصل یہ کہ دعاء بھی بھی کی جاسکتی ہے ،البتہ ایک وقت کواپنی جانب سے دعاء کیلئے خاص کرنا اور دوسرے وقت کو دعاء کیلئے نا مناسب مجھنا غلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) امداد الفتاوي: ۲۰۲/۱۳۰۳



### عيدكامصافحه ومعانقنه

اسلامی آ داب ملاقات میں سلام کے ساتھ مصافحہ منقول ہے اورا حادیث میں اس کی تاکید وترغیب آئی ہے۔ اس طرح بونت رخصت بھی مصافحہ کا ثبوت ملتا ہے۔ (۱)

مگر ہمارے یہاں اور دوسر بے بعض علاقوں میں مخصوص نمازوں اور عید کی نماز کے بعد جومصافحہ کا طریقہ درائج ہے، یہا حادیث و آ فارصحابہ واقوال سلف سے ثابت نہیں ہے۔ مصافحہ بلا شبہ سنت وعبادت ہے؛ مگر اس کا موقعہ یا تو اول ملاقات ہے یا وقت رخصت ، نمازوں کے بعد یا کسی اور تقریب کے موقعہ پر مصافحہ کرنا غیر مشروع ہے۔ لہذا عید کے موقعہ پر عید کا مصافحہ کرنا خلاف اور بدعت ہے۔ لہذا عید کے موقعہ پر عید کا مصافحہ کرنا خلاف اور بدعت میں علماء نے مخصوص نمازوں کے بعد کے مصافحہ کواسی وجہ سے سنت کے خلاف اور بدعت قرار دیا ہے کہ بیاس کا موقعہ نہیں ہے۔

ملاعلی قاری رحمهٔ لایدُی فرماتے ہیں:

"قد يكون جماعة يتلاقون من غير مصافحة ويتصاحبون بالكلام وهذا كرة العلم وغيره مدة مديدة ثم اذا صلوا يتصافحون فاين هذا من السنة المشروعة ولهذا صرح بعض علماء نا بانها مكروهة وحينئذ انها من البدع المذمومة." (٢)

(مبھی کیجھ لوگ بغیر مصافحہ کے ایک دوسرے سے ملا قات کرتے ہیں اور باتوں اور علمی مٰدا کرہ وغیرہ میں ایک کمبی مدت مشغول رہتے

<sup>(</sup>۱) قاله الشيخ زكريا في حاشيته على الكوكب الدرى: ۲/۲٪۱

<sup>(</sup>۲) حاشیه مشکوة: ۲۱



ہیں، پھر جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو مصافحہ کرنے لگتے ہی، یہ سنت مشروعہ کہاں ہے ہوا؟ اس لئے ہمارے بعض علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ مکروہ ہے اور اس وقت ریہ ندموم بدعات میں ہے ہے۔)

ملاعلی قاری رحمہ کی نے عبارت ہمارے یہاں کے عید کے مصافحہ پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے؛ کیوں کہ یہاں ایسائی ہوتا ہے کہ باپ بیٹا اور دیگر گھر کے افراد اور دوسرے احباب مل کر گھر سے نکلتے ہیں اور عیدگاہ چینچتے ہیں ، آپس میں ملاقا تیں ، بات چیت سب کچھ ہوتاہ ، جب عید کی نماز وخطبہ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہی لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ، حالان کہ پہلے سے ملاقات ہے۔ لہذا یہ برعت ندموم و مکروہ ہے۔

عاصل به که مصافحه کا موقعه ملاقات کااول وقت بیار خصت ہونے کا وقت ہے،
عید کا کوئی مصافحه اسلام میں نہیں ہے۔ ای طرح معانقہ (گلے مان) بھی بعض مواقع
خاصہ میں جیسے سفر ہے آنے کے وقت جائز بلکہ سنت ہے۔ گرعید کے موقعہ پر معانقہ
کرنا ہے اصل بات ہے جب کہ بعض ائمہ کے نز دیک معانقہ تو ویسے بھی سنت نہیں
ہے، بلکہ امام اعظم ابو حذیفہ وا مام محمد رحم کھا (دائن کے نز دیک (ایک قول کے مطابق)
کروہ ہے۔ چناں چامام محمد رحم کی لائن نے تصریح کی ہے:

"ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أ و يده أوشياً منه أو بعانقه. "(')

( مکروہ ہے کہ مردمر د کا منہ پاہاتھ یا کوئی اورعضو کا بوسہ لے یا معانقہ کرے۔)

 <sup>(1)</sup> الجامع الصغيرمع شرحه النافع الكبير: ٣٩٣

**\*\*\*\*\*** 



یدامام محمد وابوحنیفہ رحم کھا لاٹٹی کے تلافدہ میں سے ہیں اور الجامع الصغیر (جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے) میں امام ابوحنیفہ رحم کالوٹی کا مسلک بیان کرتے ہیں اور چوں کہ اس جگہ اپنایا امام ابو یوسف رحم کالوٹی کا اس مسئلہ میں اختلاف نہیں بتایا ہے، اس لئے یہ گویاسب ائمہ احمناف کا متفقہ مسئلہ ہوا۔ اگر چہ امام طحاوی رحم کالوٹی نے امام ابویوسف رحم کالوٹی کا اختلاف بتایا ہے ، مگر بعض علماء کی تحقیق میں اس میں کسی کا اختلاف بتایا ہے ، مگر بعض علماء کی تحقیق میں اس میں کسی کا اختلاف بتایا ہے ، مگر بعض علماء کی تحقیق میں اس میں کسی کا اختلاف بتایا ہے ، مگر بعض علماء کی تحقیق میں اس میں کسی کا اختلاف بتایا ہے ، مگر بعض علماء کی تحقیق میں اس میں کسی کا اختلاف بتایا ہے ، مگر بعض علماء کی تحقیق میں اس میں کسی کا اختلاف بتایا ہے ، مگر بعض علماء کی تحقیق میں اس میں کسی کا اختلاف بتایا ہے ، مگر بعض علماء کی تحقیق میں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ (۱)

اور بی مکروہ ہونا بعض علماء کی شخفیق کے مطابق اس وفت ہے جبکہ شہوت کا خوف ہواور بعض کے نز دیک ملا قات کے وفت مکروہ ہے۔البتہ سفر سے آنے کے وفت یا غایت محبت واشتیاق کے وقت مکروہ نہیں۔ (۲)

غرض بیر کہ معانفتہ اگر جائز وسنت ہے بھی ،تواس کا موقعہ جو ہم نے تجویز کررکھا ہے کہ عید کے دن نماز کے بعد ہونا جا ہئے ، بید درست نہیں ہے ،اس سے بھی احتر از کرنا جا ہئے۔

## عید کے دن نئے کیڑوں اور عمدہ کھانوں کا اہتمام

عید اہل اسلام کی خوشی و قرحت، بشاشت و مسرت کا سب سے بڑا موقعہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں ایکھے کپڑوں، عمدہ کھانوں اور زیب و زیبنت کا اہتمام کرلیما بلا شبہ جائز اور ایک درجہ میں مطلوب بھی ہے۔ چناں چہ حدیث میں ہے کہ قربانی کے دنوں بعض بچیاں یوم بعاث کے موقعہ کے اشعار خوشی و مسرت سے پڑھ رہیں تھیں، حضرت ابو بکر ایک نے ان کوٹو کا ، تو اللہ کے رسول صَلَیٰ لِاَلْاَ اَلَاَ اِلْمَا مِنْ اللہ کے رسول صَلَیٰ لِلْاَ اَلَا اِللہ کے رسول صَلَیٰ لِلْاَ اَلْاَ اِللہ کے رسول صَلَیٰ لِلْاَ اِللّٰہِ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ کے رسول صَلَیٰ لِلْاَ اِللّٰہِ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ کے رسول صَلَیٰ لِلْاَ اِللّٰہِ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ کے رسول صَلَیٰ لِلْاَ اِللّٰہِ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ تَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھے:اعلاء السنن: کا/۲۲۳......کا/۲۲۲

<sup>(</sup>۲) اعلاء السنن: ۱۵/۳۲۳



چادراوڑ سے لیٹے ہوئے تھے،فر مایا کہان کوچھوڑ دواور پڑھنے دو؛ کیوں کہ بیعید کے ایام ہیں۔(۱)

فقہائے کرام نے بھی عید کے مستحبات میں زینت اورا چھے لباس کو ثمار کیا ہے۔ (۲) اور حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ کے بارے میں تاریخ وسیر میں آیا ہے کہ وہ عید کے لیے اپنے سب سے اچھے کیڑے زیب تن کرتے تھے۔ (۳)

خلاصہ بیہ کہ عید کے دن خوشی وفرحت کا اظہار کرتے ہوئے گنجائش کے مطابق ا چھے کپڑوں اور عمدہ کھانوں کا اہتمام کرلینا صحیح ودرست ہے ؛گریہ بات گوش ہوش سے سننے اور دیدہ بصیرت سے ملاحظہ کرنے کی ہے کہ اسلام کی عید صرف کیڑوں اور کھانوںاورکھیل تماشوں کا نامنہیں ہے، کہصرف انہی چیزوں میں اپنے دل ود ماغ کے جو ہر کوخرچ کر دیا جائے اوراینی تمام تر کوششوں کا مرکز انہی باتوں کو بنالیا جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا بڑتا ہے کہا کٹرلوگ ان کھا نوں اور کیڑوں کی فکر میں رمضان جیسے مبارک ماہ کی نور بار گھڑیوں کوخراب کرتے ہیں اوربعض رمضان کے شروع ہی ہے اور بعض رمضان کے آخری ایام میں عبادت وطاعت کو حچوڑ کر تر او یکے اور دوسری نیکیوں کوخیر ماد کہہ کر باز اروں میں عید کے کیڑوں ، زیب وزینت کی چیزوں، جوتوں اورٹو بیوں کےخرید نے کے لئے گھومتے پھرتے ہیں اور مزید افسوس سے کہ ہماری مائنیں اور بہنیں ، یوری بے حیائی اور مجر مانہ بے بردگی کے ساتھ جاتی ہیں اور گھنٹوں گھومتی پھرتی ہیں ، کیا عید منانے کا بیہا ہتمام جس سے

<sup>(</sup>۱) متفق عليه مشكوة: ۱۲۲

<sup>(</sup>٢) البحرالرائق: ١٥٨/٢

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣٣٩



رمضان کا بابرکت مہینہ اکارت چلا جائے ،عبادات معطل ہوجائیں اور مزید ہے کہ سناہوں میں اشتغال ہوجائے ، جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔
اسی طرح عید کے دن کھا نوں کا ایسا اہتمام کہ عید محض ایک کھیل تماشا بن کررہ جائے ،کسی طرح گوارا نہیں کیا جاسکتا ۔صحابہ میں سے حضرت عمر ﷺ کا کیا مقام ومرتبہ ہے؟ اس سے کون نا آشنا ہوگا۔ آپ عید کے دن عیدگاہ چلے جارہے ہیں اور پیر میں جوتے یک نہیں ہے۔ (۱)

حضرت علی ﷺ نے عیدالاضی (بقرعید) کے دن ایک دفعہ مہمان کے سامنے صلیم (مختلف اناج ڈال کر ابالا ہوا کھانا) پیش کیا ،نو مہمان نے عرض کیا کہ امیر المونین! بہتر ہوتا کہ جبطخ کھلاتے ،اللہ نے تو مال کی زیادتی کررکھی ہے۔(۲)

ان دا قعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بھی ایسا اہتمام عید کے نہاس و کھانے کانہیں فرماتے تھے، جیسے آج ہم میں رائج و عام ہوگیا ہے، بل کہ ہر وفت جس قدر گنجائش ہوئی، اتناا ہتمام (حدود میں رہتے ہوئے ) کرلیا کرتے تھے۔

یہاں بیوض کرنا بھی ضروری ہے کہ عید کے لیے علما وفقہا نے نئے کپڑوں کو مستحب نہیں قرار دیا ہے کہ اپنے کپڑوں میں مستحب نہیں قرار دیا ہے کہ اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے وعمدہ کپڑے پہنے جائیں اور لوگ یہ بچھتے ہیں کہ نئے کپڑوں کے بغیر عید ہی نہیں ہوتی اور اس غلط رسم کی وجہ سے بعض لوگ قرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض تو سودی قرض لے کرنے کپڑوں کا انتظار کرتے ہیں اور عید جیسی فعمت کو باکر فعد اکونا راض کرتے ہیں۔ کس قدر رافسوس ناک حالت ہے؟

<sup>(</sup>١) منتخب كنز العمال بحواله حياة الصحابة: ٣٢٢/٢

<sup>(</sup>٢) بدايه بحو اله حياة الصحابه ٣٢٦/٢



بھرعید کے ان فضول اخراجات ،عمدہ کھانوں ، نئے کیڑوں، بہترین جوتوں، خوشنما ٹو پیوں ہڑ کیوں کے لیے زیورات وغیرہ وغیرہ جن کی اقسام وانواع گنانے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ہے،ان کی خاطر رمضان کا پورامہینہ لوگ مال جمع کرنے اور جس طرح بھی مل جائے بٹورنے میں گئے رہتے ہیں ، کیارمضان اس لیے آتا ہے؟ یہ سب اس لیے کہ ہم نے عید کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ کھائیں پئیں موج اڑا کمیں، زیب وزینت کر کے سیر وتفر تکح کرتے بھریں ؛مگراحیھی طرح یا درکھوعید کا بیہ مفہوم ممکن ہے کہ ہندؤوں کی افعت میں ہو۔عیسا ئیوں کی زبان میں ہو، یہود ہے بہبود کی اصطلاح میں ہو؛ مگراسلام کی افت واصطلاح میں در اصل خدا کی رحمت وبرکت کے اوپرخوش ہونے اوراس خوشی میں شکرالبی ہجالانے کا نام ہے۔ہم اپنی اس كتاب كوبھى اوراس مضمون كوبھى حضرت امام العصرمولا ناانورشاه كشميرى رحمة (فائد) کے ایک ملفوظ برختم کرتے ہیں جس میں عید کی حقیقت کو بیان فر مایا ہے، فر ماتے ہیں: '' عیدخوشی ومسرت کا نام ہےاوراہل دنیا کے نز دیک ہرفتم کا سرور وانبساط اور ہر طرح کی فرحت وابتاج عید کے مترادف ہے؛ لیکن شريعت مقدسه اورملت بيفهاء كي نظر مين عيداس خوشي ومسرت كو كہتے ہيں جونعمائے رہانی(اللّٰہ کی نعمتوں)اور کرمہائے الٰہی کے شکراوراس کے فضل وجود برادائے نیاز کے لیے کی جاتی ہے، دنیا خود فانی ہےاوراس کے باغ وبهارفانی ، پھراس پر کیامسرت وانبساط؟عبید کی حقیقت اصلیه اس دائمی سرور میںمضمر ہےجس کی نسبت خو دذات احدیت سے وابستہ ہے۔''<sup>(1)</sup> دی ء ہے کہ اللّٰہ تعالی اہل اسلام کو دین کی حقیقت سمجھنے اور رسو مات غیر شرعیہ وبدعات وخرافات ہے بیجنے کی تو فیل بخشے ۔ آپین

<sup>(</sup>۱) ملخص ملفوظات محدث تشميري: ۳۵۲



# ضميمه مفيده

کتاب کی جب کتابت مکمل ہوگئی تو چند صفیح خالی رہ گئے ،مناسب خیال کیاان صفحات میں روزوں کی اغلاط کا تذکرہ جو حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمٰ ڈراؤڈ نے فرمایا ہے ، یہاں ضمیمہ کی حیثیت سے قتل کر دیا جائے۔ روز ہے اور عبید کی اغلاط

(۱)مشہور ہے کہا یک روز ہ رکھنا اچھانہیں ،اس مشہور کی کوئی اصل نہیں ۔

(۲) ایک اعتقادیہ ہے کہ کسی کی افطاری سے روزہ نہ کھولو، سارا نواب اس کو طجاوے گا، حالاں کہ بیغلط ہے، روزہ دار کوثواب میں کوئی کی نہیں آتی ۔

(۳) پیمشہور ہے کہ شب براًت کے حلوہ سے اگر پہلا روز ہ افطار کیا جاوے ، بہت ثواب ہے، یہ ہالکل غلط ہے۔

(۴) روزه کی نسبت تمسنح (نداق) کے کلمات کہنا مثلاً بید که روزه و ورکھے جس

کے گھر میں اناج نہ ہو، یا ریہ کہ ہم سے بھو کانہیں مراج ُ تا کفر ہے۔

(۵)ا کثر لوگ رہیجھتے ہیں کہ عید کی شب میں روزہ ہوتا ہے اور شہج کو کہتے ہیں روز ہ کھول لو، یہ بالکل ہےاصل ہے۔

(۲) بعض عور تیں اپنی لڑکی کے نکاح کے دن روز ہ رکھنا ضروری سمجھتی ہیں ، بیہ محض لےاصل ہے۔

(۷) بعض جُلہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص شش عید کے روز ہے رکھ لے تو سود کا سُناہ ختم ہوجا تا ہے، یہ بیہود ہبات ہے،سود کا سُناہ اس طرح ختم نہیں ہوتا۔



(۸) آج کل عام طور ہے بچوں کوعید گاہ لیجانے کا عام رواج ہو گیا ہے جس کو ویکھووہ اپنے ساتھ ایک دم چھلاضر ور لیے ہوتا ہے، پیطریقے تنہیں۔

(۹) بعض جگه عیدین کی امامت موروثی طریقے پر کرائی جاتی ہے،خواہ امامت میں اہلیت ہو یا نہ ہو،بعض جگہ تو امام قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا،الیں صورت میں نماز ہی سب کی باطل ہو جاتی ہے۔

(۱۰) اکثرعوام خطبہ میں حضور صَلَیٰ (اِلَهٔ چَلَیْہُ وَسِینَکُم کا اسم مبارک من کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں ، یہ جائز نہیں ۔ زبان سے درود شریف نہ پڑھے، ہال دل ہی دل میں پڑھ لینے کا مضا کتے نہیں ۔

(۱۱) عید، بقرعیداور جمعه میں لوگ رسم جان کرمصافحه کرتے ہیں یا گلے ملتے ہیں، یہ بھری قرآن وحدیث میں ثابت نہیں۔اس لیے بیرسم بدعت ہے۔
(م، ع)
مجمشعیب اللّٰہ خان مفتاحی
مہتمم جامعہ اسلامیہ سے العلوم، بنگلور









### بيترال الحوالحين

## نگاه اولی<u>ل</u>

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. امابعد:

رمضان الهيارك كامهينه، هرسال اين تمام تزبر كتوں بُضيلتوں، برُّا ئيوں اور بزرگیوں کے ساتھ ہم برجلو ہ فکن ہوتا اور پھر دخصت ہوجا تا ہے؛ مگر ہم جن برائیوں ، غفلت اندیشیوں، ناااکقیوں اوراندھیروں میں گھرے ہوئے ، بڑے ہوئے ہوتے میں ،ان سے ذرہ برابرنہیں نکلتے ؛بل کہاورگھرتے چلے جاتے ہیں ،آخراس کی وجہو علت؟ ظاہر ہے کہاں کی وجہ صرف ہیہ ہے کہ ماہ رمضان آتااور جاتا ہے؛ مگر ہم اس سے استفادہ کرنے اور فیض اٹھانے کی کوئی سعی وکوشش نہیں کرتے ، جیسے سورج نکلے، روشنی تھیلے، دن نمودار ہوجائے اور کوئی بے وقو ف آئکھ بند کیے بیٹےار ہے، تو اس بے وقو ف کوان عظیم الشان روشنی اورنور ہے کوئی حصہ نہ ملے گااوروہ جیسے رات کی اندھیریوں میں ٹھوکریں کھاتا بھرتار ہاتھا،اب بھی بھٹکتا بھرے گا،اب کون کہدسکتا ہے کہ روشنی نمودار نہیں ہوئی ؟ یا روشنی نے فائدہ نہ دیا ؟ نہیں ؛ بل کہروشنی پھیلی ،اس نے اپنی جلوہ نمائی سے سارے عالم کومنور کر دیا ، ہرا یک نے اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق اس ہے فیض بھی یایا، ہاں! جس نے نورد کھناہی نہ حایا، فیض یاناہی گوارانہ کیا، آنکھ کھو لنے کی زحمت ہی نداٹھا ئی ،وہ بلا شبہمحردم رہااورر ہے گا۔

یمی حال ہمارا ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہم پراپناسا یہ پھیلا دیتی ہیں، اس کے نور کی بدلیاں سارے عالم پرنورافشانی کرتی ہیں اور ذرہ ذرہ معموراوراس



کے نشہ سے مخمور ہوجا تا ہے؛ مگر ہم اس نور کامشاہدہ کرنے کے لیے آ نکھ ہیں کھولتے،
اس کے برکات وفضائل سے اخذ فیض کے لیے بھی راغب نہیں ہوتے، بھی بیدخیال
تک نہیں آتا کہ رمضان جیسے عظیم البرکات مہینہ کا ہم استقبال کریں، اس کا احترام
کریں، اس سے اپنے تعلق کا اظہار کریں۔

اس کا نتیجہ بیڈکھٹا ہے کہ ہم جہاں سے وہیں اور جیسے سے ویسے ہی رہ جاتے ہیں،
اور رمضان اپنا سابیہ ہم پر سے اٹھ البتا ہے اور رخصت ہوجا تا ہے، بیصورت حال کس قدر سکین اور در دناک اور خطرناک ہے، بیہ بالکل ظاہر ہے۔الغرض ہماری غفلت حدکو پہنے چکی ہے اور ہم نہایت نکھے ہو چکے ہیں، اس لیے ابضر ورت ہے اس کی کہ ہم ان غفلت کے پر دوں کو جو ہم پر پڑے ہوئے ہیں، چاک کرڈ الیں اور بے عملی ممان غفلت کے پر دوں کو جو ہم پر پڑے ہوئے ہیں، چاک کرڈ الیں اور بیدار، منتقظ ہوشیار اور پاک وصاف ہوجا میں، گناہوں کی جہنم سے اپنے آپ کوآزاد کرائیں، نیکیوں اور اعمال صالحہ کے خزانوں کو جع کرلیں اور ہر طرح کی محرومیوں سے نکل کرخدائے برزگ و برتر کی جانب سے کو جع کرلیں اور ہر طرح کی محرومیوں سے نکل کرخدائے برزگ و برتر کی جانب سے لٹائی جانے والی رحمتوں و بر کتوں سے خوب خوب فیض یا نیں۔

زیرنظررسالہ جس کانام 'نفحات د مضان ''ہے،اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ رمضان میں ہم کوکیا کرنا ہوگا؟ رمضان کی برکتوں سے ہم کس طرح مستفیض ہوسکیں گے؟ اسی طرح اس میں ہم نے رمضان کے مخصوص اعمال سے بحث کی ہے اوران کے احکام کو بہقد رضر ورت وضاحت سے بیان کیا ہے۔

آ خرمیں عرض ہے کہ قارئین ومستفیدین اس نا کارہ کواپنی دعاؤں میں فراموش نہکریں۔

> ۲۹ رر جب ۱۳۰۸ ه محمد شعیب الله خان (مهتم جامعه اسلامیه تنجی العلوم، بنگلور)





### بسراله الحرائحين

# رمضان كى فضيلت

رمضان مبارک کی فضیلت پرہم نہایت اختصارے کلام کریں گے؛ کیوں کہ اس کے فضائل کے سلسلہ میں بہت ہے رسائل شائع وعام ہو چکے ہیں،خصوصاً حضرت اقدس شخ الحدیث مولا نامحدز کریاصا حب نوراللہ مرقدہ کارسالہ 'فضائل اعمال' نہایت مفید ومؤثر اور بہت مشہور ہے،اس کود کھ لیا جائے؛ کیوں کہ ہمارامقصو درمضان کے مخصوص اعمال اوران کے احکام بیان کرنا ہے۔

رمضان کی فضیلت بہت می حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے۔ چند ریہ ہیں: (۱) حضرت ابو ہر ریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صالی ڑفنہ قلیبُر کیسِ کم نے ارشاد فرمایا:

« اذادخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابوا ب جهنم وسلسلت الشياطين. » (١)

(جب رمضان کامہینہ داخل ہوتا ہے تو آسان کے درواز کے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز ہے کا تا ہے۔) ہیں اور جہنم کے درواز ہے بند کردیے جانے ہیں اور شیاطین کو جکڑ و میاجا تا ہے۔) (۲) ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا:

اذاجاء رمضان فتحت ابواب الجنة . > (۲)
 (جبرمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔)

<sup>(</sup>۱) البخاري:۲۲ کا

<sup>(</sup>۲) البخاري:۲۵/مسلم:۹۳/

(۳) حضرت عبادہ ابن الصامت ﷺ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ رمضان آچکا تھا، رسول الله صلی رفایعلیہ رسیلم نے فرمایا:

'' رمضان کامہینہ آ گیا ہے جو ہڑی برکت والا ہے ،جس میںاللہ تعالی حمہیں(اینی رحمت ہے) ڈھانپ لیتے ہیں ہم پررحت نازل فر ماتے ہیں۔خطا وَں کومعاف کرتے اور دعا وَں کوقبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس (ایک دوسرے سے نیکیوں میں آ گے بڑھنے ) کودیکھتے ہیں اور ملائکہ پرفخر فر ماتے ہیں ،پستم اللہ تعالیٰ کونیکی دکھا ؤ، بدنصیب وہ ہے جواس مہینہ میں بھی اللّٰہ کی رحمت ہے محروم رہ جائے''۔(۱) (۴) حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہےروایت ہے کہ رسول اللہ صلی (فایعلیہ کرسے کم

''بلاشیہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہردن ورات میں (جہنم کے ) قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، یعنی رمضان میں اور ہرمسلمان کے حق میں ہردن ورات میں ایک دعاضر ورقبول کی جاتی ہے'۔(۲) (۵) حضرت ابوہر میرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صَلَی لافعہ علیہ رہے کم نے ارشادفر مایا:

اتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خيرمن الف شهر،

<sup>(</sup>١) مسندالشاميين للطبراني:٣٠/١٥٣٠الترغيب:٩٩/٢

<sup>(</sup>۲) المتوغيب:۱۰۳/۲



#### من حرم خيرهافقد حرم. > (۱)

(تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکاہے، وہ ماہ مبارک جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس ماہ میں آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شریر شیاطین کو بیڑی ڈال دی جاتی ہے، اس ماہ میں ایک الیمی رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جواس کے خیر سے محروم کردیا گیاوہ واقعی محروم ہوگیا۔)

ان چنداحادیث سے رمضان مبارک کی فضیلتوں وہزرگیوں کا بہ خوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، پہلی اور دوسری حدیث میں رمضان مبارک کے احترام میں جنت وآسان کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور جہنم کے دروازوں کا بندکر دیا جانا فہ کور ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس مہینہ میں اللہ کی رحمتوں کا برڑے وسیع پیانے پر نزول ہوتا ہے، اور اللہ کا غضب نازل نہیں ہوتا ، نیز پہلی حدیث میں فہ کور ہے کہ اس ماہ میں شیاطین کو بندکر دیا جاتا ہے، اس سے وہ شیاطین مراد ہیں جولوگوں کو کم راہ کرتے اور بہکاتے ہیں۔

تیسری حدیث میں بھی رمضان کا بابر کت ہونا اوراس میں اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور دعا وَں کا قبول کیا جانا ندکور ہے ، اور ساتھ ہی نیکیوں میں تنافس کا پسندیدہ ہونا اوراس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں میں فخر فر مانا بھی بیان ہواہے۔

تنافس کا مطلب میہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں ،اس کارسول اللہ صَلَیٰ لافاع کی بیار کے سے تھا ہے ،اس سے معلوم ہوا

<sup>(</sup>۱) نسائي:۲۱۰۲، مسند احمد: ۸۹۷۹، الترغيب:۹۸/۲

——◊◊◊◊◊♦ نفعات رمضان ا—◊◊◊◊◊♦

کہ رمضان کی برکتوں سے وہی فائدہ اٹھاسکتا ہے جونیکیوں میں دل چھپی لیتا ہے، ورنہ وہ محروم ہی رہے گا،ای لیے آخر میں فر مایا کہ وہ بڑابدنصیب ہے جواس ماہ میں بھی رحمت سے محروم ہوجائے۔

اور چوتھی حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہے ،ایک تو پیہ کہ رمضان میں ہردن ورات میں بہت سے لوگوں کوجہنم سے آزاد کیا جاتا ہے ، دوسرے پیہ کہ مسلمان کی ایک نہ ایک دعاضر ورقبول کی جاتی ہے ، یہ بھی رمضان کی برکت کا نتیجہ ہے۔

اور پانچویں حدیث میں ماہ رمضان کامبارک ہونااوراس میں روزوں کی فرضیت اور آسانوں کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور شیاطین کا بیڑیوں میں جکڑ دینا جاندکورہے، نیزلیلۃ القدر کی فضیلت اوراس کا مقام بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے، پھر آخر میں فرمایا کہ جواس کے خیر سے محروم رہ گیا وہ واقعی محروم رہ گیا۔

�����<del>-</del>



# ماه رمضان كىخصوصيات

ماہ رمضان مبارک بے شارخصوصیتوں کا حامل ہے، اور یہ خصوصیات کسی اور ماہ کو حاصل نہیں ہیں ، اس لیے اس ماہ کوسب سے بہتر قرار دیا گیا ہے، چناں چہ حضرت ابو ہریرہ انگیائی سے ایک لائد تھائی لائد تھائی لائد تھائی کے خرمایا:

«مامربالمسلمين شهر خيرمنه.» (۱)

(مسلمانوں برکوئی مہینداس (رمضان) ہے زیادہ بہتر نہیں گذرا۔)

الغرض ماہ رمضان بڑی خصوصیات کامہینہ ہے، یہاںان میں ہے بعض کا ذکر

کیاجا تاہے۔

## اجروثواب ميں زيادتی

رمضان میں اعمال کا تو اب، عام دنوں کے اعتبار سے بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے، چنال چہ حضرت سلمان فارس ﷺ کی کمبی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لِفَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

" جو شخص اس مہینہ میں نفل عبادت کرکے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، وہ اس شخص کے مانند جواور دنوں میں فرض اداکرے، اور جواس مہینہ میں ایک فرض اداکرے وہ اس آ دمی کے مثل ہوگا جو دوسرے دنوں میں ستر (۷۰) فرض اداکرے وہ اس آ دمی کے مثل ہوگا جو دوسرے دنوں میں ستر (۷۰) فرض اداکرے"۔(۲)

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خو یمة :۱۸۸/۳

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن خز يمة :٣/١٩١/١معب الايمان:٣٠٥/٣،مسندالحارث:١٩١/١٢

جنت کے درواز وں کا کھل جانا اور دوزخ کے درواز وں کا بند ہوجانا

جبیبا کہاو پراحادیث گذر پھی ہیں کہ رمضان آتا ہے تو دوزخ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ '

شياطين كابند هوجانا

حدیث میں ہے کہ رمضان میں شیاطین کوجکڑ دیاجا تا ہے جبیبا کہ اوپر گذرا۔
اوراس سے مرادوہ شیاطین وجن ہیں جولوگوں کو گم راہ کرتے اور بہرکاتے ہیں ، کیوں
کہ ایک حدیث میں اس کی تصریح کی گئی ہے ، جبیبا کہ حدیث نمبر بھے میں ہے ، اس
ماہ میں ان شریر جنات وشیاطین کو بند کر دیاجا تا ہے کہ وہ اب اس قابل نہیں رہتے کہ
کہلوگوں کو گم راہ کر شکییں۔

اب رہابی سوال کہ بہت ہے لوگ رمضان میں بھی گم راہ ہوتے یا کم راہ رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ یہ یا توننس کے بہکانے کی وجہ ہے ہے یا شیاطین کے ان اثر ات کا نتیجہ ہے جوسال بھرلوگوں کے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں پیوست ہوگئے تھے اور اب اثر انداز ہوتے ہیں۔

قرآن کااسی ماه میں نازل ہونا

رمضان مبارک کی ایک خصوصیت رہے کہ ای مہینہ کواللہ نے قر آن پاک کے نازل کرنے کے لیے منتخب فر مایا۔

چنال چەخودقر آن میں اس کا ذکرہے:

﴿ شَهُو ُ دَمَضَانَ الَّذِي أَنُولَ فِيهِ الْقُوانُ. ﴾ ( الْبَقَرَةِ الْمُوانُ. ﴾ ( الْبَقَرَةِ اللهُ اللهُ



ليلة القدركا آنا

ایک خصوصیت رمضان کی بی بھی ہے کہ لیلۃ القدرجو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے وہ اسی مہینہ میں آتی ہے۔ صدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاَیْہُ البَّرِیْسِ کَم نے فرمایا:

"اس مہینہ میں ایک رات آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے"۔(۱)

(۱) نسائی:۲۱۰۲،مسنداحمد:۱۲۸ک



# رسول التدحم أي لالله تعليه ورسحاب كرام عين كارمضان

اب ہم رمضان مبارک میں رسول اللہ حَالَىٰ لِافِدَ قَلِیَوْ کِیْدِکِمِ اور صحابہ کرام ﷺ کے معمولات اور جدوجہد کا ذکر کرتے ہیں؛ تا کہان حضرات کے اسوہ پر چلنے کی رغبت پیدا ہو۔ (۱) حضرت عائشہﷺ فرماتی ہیں:

﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ لِهُ عَلَيْ وَيَهُ إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ شَدَّ مِنْزَرَهُ ثُمَّ لَمُ يَانِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنُسَلِخَ. ﴾ (١)

(جب رمضان داخل ہوجاتا، تورسول الله صَلَىٰ لِاَفَةَ عَلَيْهِ رَسِيلَم اپنی ازار کو سخت باندھتے، پھر جب تک رمضان گذرنہ جاتا آب بستریرندآتے تھے۔)

مائدہ: ازارکو سخت باند صنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اطمینان سے عبادت میں مشغول ہوجاتے تھے، یہ عبادات میں جدو جہد کرنے سے کنایہ ہے اور بعض علمانے فرمایا کہ یہ عورتوں (ازواج مطہرات) سے علیحدہ رہنے سے کنایہ ہے اور یہ ملی احتمال ہے کہ بہ یک وقت اس سے دونوں با تیں مرادہوں۔(۲) ہے اور یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صَلَیٰ (فَلَهُ اللّٰهِ مِلْنَهُ وَلِيْرِسِ لَمْ مرمضان کا پورامہینہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صَلَیٰ (فَلَهُ اللّٰهِ مِلْنِ مِسْلِمَ مرمضان کا پورامہینہ

عبادت میں پورےانہاک کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔ (۲) حضرت عائشہ ﷺ ہی سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں:

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خزیمه:۳٬۳۲/۳،شعب الایمان:۳۱۰/۳۰و اسناده حسن کما فی اعلاء السنن:۲۱/۲

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنوى: ١/١٤ ١٠٥ فتح البارى: ٢٦٩/٣، نيل الاوطار: ٣٦٢/٣

﴿إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ تَغَيَّرَ لَوُنُهُ وَ كَثُرَتُ صَلُوتُهُ وَ ابُتَهَلَ فِي الْمُتَهَلَ الْمُتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ وَأَشُفَقَ مِنْهُ . ﴾ (١)

(جنب رمضان آتا،تورسول الله صَلَىٰ لَاللهُ عَلَيْهِ كَيْرِيَكِ مَعُ كَارِنَگ بدل جاتااور آپ دعا میں گر گراتے اور رمضان کی حص کرتے۔) رمضان کی حص کرتے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں آپ کثرت کے ساتھ تماز بڑھتے اور دعا کیں کرتے سے اور ظاہر ہے کہ نماز سے یہاں نفل نماز ہی مراد ہے؛ کیوں کہ فرائض و واجبات تو مقرر ہیں ، ان میں نہ کی ہوسکتی ہے نہ زیادتی اور رنگ بدل جانے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ، ایک تو یہ کہ کثر سے عبادات کی وجہ سے اور پے در پے دوزوں کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہوجا تا ، جبیبا کہ عام طور پر مجابدہ وریا ضت کرنے سے ہوتا ہے ، دوسرے یہ کہ بیما صفالت بدل جانے سے کنا ہیہ ، مطلب بیہ ہے کہ عام دنوں کی حالت دوسری ہوتی کہ عام دنوں میں اتنی کثر ت سے نمازیں اور دعا کیں نہ ہوتیں ، جیسے دمضان میں ہوتیں ، ہمارے محاورے میں بھی بولے ہیں کہ فلال کا رنگ ہی بدل دیا گیا ، لیمنی حالت بدل گئی اور حرص کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ دمضان میں نیکیوں کی حرص کرتے تھے۔ (واللہ اعلم)

(٣) حضرت عا كشير الى مين:

﴿ كَانَ النَّبِيُّ صَاٰئُ لِللهِ الْمَائِلِيَةِ الْمَائِلِينِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

<sup>(1)</sup> شعب الإيمان:٣١٠/١١

<sup>(</sup>۲) البخاری:۱۸۸۳، و اللفظ له ،مسلم:۲۰۰۸،نسائی:۱۹۲۱،ابو داؤد:۱۹۸۱،ابن ماجه:۵۸۱،مسند احمد:۲۳۰۱،صحیح ابن حبان:۲۵/۲

جب (رمضان کا آخری )عشرہ آجاتاتو آپ صَلَیٰ لَاِنَهُ عَلَیْوَ سِکَمُ اپنی ازار سخت باندھتے اورراتوں کوجا گتے اوراپنے گھروالوں کو بھی جگادیتے۔

(۴) حضرت عا كشه ﷺ ہى فر ماتى ہيں:

﴿ كَانَ النَّبِيُّ صَلَىٰ لِانْجَالِيَرَ اللَّهِ الْمُحْتَقِدُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ
مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا. ﴾ (١)

( آپ صَاکیٰ لِفَاہِ الِیَہِ کِیکِ کُم آخریٴ شرہ میں اتنی جدوجہد (عبادت میں ) کرتے تھے کہ دوسرے دنوں میں اتنی نہیں کرتے تھے۔ )

اس سے معلوم ہوا کہ آپ خاص طور پر آخری عشرہ میں بڑا مجاہدہ فر مایا کرتے ہے ؟ حتی کہا ہے اہل خانہ کو بھی عبادات کے لیے جگادیا کرتے تھے۔

(۵) حضرت زين بنت ام سلمه ﷺ فرماتي مين:

﴿ لَهُ يَكُنِ النَّبِيّ صَلَىٰ لَا لَهُ إِذَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَانَ عَشَرَهُ أَيّامٍ يَدَعُ أَحَدًا مِّنُ أَهُلِه يُطِينُ الْقِيَامَ إِلَّا أَقَامَه : ﴾ (٢) عَشَرَهُ أَيّامٍ يَدَعُ أَحَدًا مِّنُ أَهُلِه يُطِينُ الْقِيَامَ إِلَّا أَقَامَه : ﴾ (٢) (جب رمضان ك دس دن باقى ره جات تصقو آپ اپ گر والوں میں سے کسی ایسے تخص کواٹھائے بغیرنہ چھوڑ تے جواٹھنے کی طاقت رکھتا۔)

<sup>(</sup>۱) مسلم:۲۰۰۹، قرمذی:۲۲۷، ابن ماجه:۵۵۵۱، احمد:۲۳۵ ۲۳۲، ابن خزیمه:۳۳۲/۳

 <sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ عن الترمذي في الفتح: ۲۲۹/۳ و كذا ذكره الشوكاني في
النيل و المباركبوري في تحفة الاحوذي ، ولكني لم أجد ه فيه و لا فيما عندي
من كتب الحديث.

(۱) حضرت عا کشه، ابن عمر وابوسعید خدری ، انس رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وغیره سے مروی ہے کہ آپ صَالی لائد تعالیٰ لائد علیہ کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تنصاور میں سلسلہ وفات تک جاری تھا۔ (۱)

(2) حفرت علی علی ہے روایت ہے کہ:

«كَانَ النَّيِيُّ صَلَىٰ (اللَّهِ عَلَيْ رَبِّكُم يُوقِظُ أَهُلَهُ فِي الْعَشُرِ الْعَشُرِ الْعَشُرِ الْعَشُرِ الْعَشُرِ الْعَشُرِ الْعَشُرِ اللَّهُ وَاخِر مِنْ رَمَضَانَ. » (٢)

(رسول الله صَلَىٰ لاَفِيهُ عَلِيهِ وَسِيسَكُم رمضان کے آخری عشرہ میں اپنے گھر والوں کو جگا دیا کرتے تھے۔)

(۸) حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلیٰ لافہ فلیہ کو بہام ہم اللہ اللہ فلیہ کو بہام ہم اور اللہ فلیہ کا اللہ کا کا اللہ کا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ رمضان میں سخاوت وخیرات بہت زیادہ کرتے سختے، دوسرے یہ کہ آپ رمضان میں قر آن پاک کے سنانے میں اہتمام فرماتے تھے،

<sup>(</sup>۱) البخاری:۱۸۸۵–۱۸۸۵،مسلم:۲۹۹۳، تر مذی:۲۰۵۰،ابن خزیمه:۳۳۹/۳،ابن حبان:۴۲۲/۸

<sup>(</sup>۲) ترمذی:۲۵/مسند بزار:۳۰۰/۲۰مسند احمد:۲۲۵

<sup>(</sup>۳) بخاری:۲۹کا، مسلم:۳۲۹۸ ، نسائی: ۲۰۹۸، احمد: ۳۲۵۰ این خزیمه: ۱۹۳/۳، این حیان:۱۸/۲۲۸

بعض روایات میں ہے کہ آپ ہرسال رمضان میں حضرت جبرئیل بَغَلیْدُالْیَوَلَاهِنْ کو قرآن کاوہ حصہ جونازل ہو چکا ہوتا سنایا کرتے تصاور آخری سال آپ نے دومر تبہ قرآن سنایا۔(۱)

(۹) انقلبہ بن الی مالک ﷺ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کی رات میں رسول اللہ صَلَیٰ (فَا جَلَیْہِ رَبِہِ کَم باہر نَظِی تُو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ مجد کے ایک کونے میں مماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک نے عرض کیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس قر آن نہیں ہے، یعنی حفظ یا دنہیں ہے اور ابی ابن کعب ﷺ پڑھتے ہیں کہ ان کی اقتد امیں نماز پڑھتے ہیں، آپ نے فر مایا کہ بہت اچھا کیا، ٹھک کیا۔ (۱)

(۱۰) حضرت عاکشہ اللہ اللہ علی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صابی لافاہ لیہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صابی لافاہ لیہ کہ رات کے دریانی حصہ میں باہر نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ چند لوگوں نے بھی نماز پڑھی ، جبح ہوگئے ، آپ نے ساتھ نماز پڑھی ، پھر صبح ہوگئے ، آپ صابی لائر کرہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی ، پھر صبح اس کا چرچا ہوا ، تو تیسری رات بہت لوگ جمع ہوگئے ، آپ صلی لافاہ البہ کہ نے اس کا چرچا ہوا ، تو تیسری رات بہت لوگ جمع ہوگئے ، آپ صلی لافاہ البہ کہ سے اس قدر جمع ہوگیا اس رات بھی نماز پڑھا اور لوگوں نے نماز پڑھی اور چوتھی رات اس قدر جمع ہوگیا کہ مسجد میں گنجائش نہ رہی ؛ مگر آپ صلی لافاہ البہ کیا کہ میں تم لوگوں کے یہاں موجود نماز کے لیے تشریف لائے اور نماز کے بعد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے یہاں موجود

<sup>(</sup>۱) مسند عبد بن حميد: ا/ ۱۲ مشعب الإيمان: ۱۳/۳/۲

<sup>(</sup>۲) ابوداؤد:۱۱۹۹،ابن خزيمه:۳۳۹/۳،ابن حبان:/۲۸۲،سنن بيهقي:۲۸۵/۲

— ≪ انفحات رمضان ⊢ اسکان اسکان

ہونے سے بے خبر نہیں تھا ؛ مگر مجھے خوف واندیشہ ہوا کہ کہیں رہتم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کوا دانہ کرسکو۔ (1)

(۱۱) حضرت رہی بنت معو نہیں فرماتی ہیں کہ ہم خودروزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کوروزہ رکھاتے تھے اورروئی کے کھلونے بنا کرر کھتے ، کہ جب وہ روتے تو وہی کھلونے ان کودے دیتے تھے۔ (۲)

ھائدہ: حضرت رہے گئی کی بیہ بات اگر چہ عاشوراء کے روز ہے کے بارے میں آئی ہے اور بیہ عاشوراء کا روزہ ، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل فرض تھا، جب عاشوراء کے فرض روزے کا اس قدر اہتمام ان حضرات میں تھا کہ وہ بچوں کو تک روزہ رکھواتے تھے تو اندازہ کرنا چاہئے کہ رمضان کے روزوں کا کیا حال ہوتا ہوگا اوراس کا کس قدرا ہتمام کرتے ہوں گے؟

(۱۲) ایک شخص کوحضرت عمرﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہاس نے رمضان میں شراب پی لیا ہے، آپ ﷺ نے فر مایا کہ تیری خرالی ہو، ہمارے بچے تک روز ہ دار ہیں اوراس برحد (سزا) جاری کیاوراسی کوڑے لگوائے۔ (۳)

یہ چندروایتیں ہیں جن ہے رسول اللہ صَلَیٰ لَافِیْ عَلَیْہِ رَسِبَکم اور صحابہ کرام ﷺ کا معمول رمضان میں معلوم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) البخاري:۸۷۳ مسلم:۱۷۲۱ نسالي:۲۸۵۱ ابو داؤد:۲۲۱۱ حمد:۲۳۱۹۳

<sup>(</sup>۲) البخاري:۱۹۱۹مسلم:۱۹۱۹

٣) بخاري تعليقا:وسعيد بن منصوروالبغوي موصولاً،كذا في فتح الباري: ٣٠١/٣





# عشرهُ اخبره كي فضيلت

ایک طویل حدیث میں جس کو حضرت سلمان فاری ﷺ نے نبی کریم صلی لافله علیہ کریس کم سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی لافلہ علیہ کریس کم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا ،اوراس میں ایک بات بہ بھی فرمائی:

﴿ وَهُوَ شَهُرٌ أَوَّلُهُ رَحُمَةٌ وَّ أَوُسَطُهُ مَغُفِرَةٌ وَ آخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. ﴾ (١)

( ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہاں کا ابتدائی حصدرحمت ، درمیانی حصہ مغفرت ، اور آخری حصہ آگ ہے آزادی وہ خلاصی ہے۔) اس حدیث میں نبی کریم صَلَیٰ لاَهُ چَلاِبُوسِٹُم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے تین

حصے قرار دیے گئے ہیں: اول ،اوسط اور آخراور بیدس دس ایام برمشمل ہوں گے ، یا پہلا اور اوسط حصہ دس دس ایام کا اور آخری حصہ نو ایام کا ہوگا ، پھر پہلے عشرے کو رحمت کا دوسرے کومغفرت کا اور تیسرے کو بعنی آخری حصہ کو دوز خے سے خلاصی کا قرار دیا ہے۔

ٔ حضرت شیخ الحدیث مولا نا زکر ما صاحب کا ندهلوی رحمّهٔ (طِنْدُ اس کی شرح میں

فرمائے ہیں:

'' آ دمی تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ جن پر گناہوں کا بوجھ نہیں ،ان کے لیے شروع ہی سے رحمت وانعام کی بارش ہوجاتی ہے،

(۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: ۱۹۱/۳ والبيهقي في شعب الايمان: ۲۰۵/۳
 عن سلمان الفارسي في حديث طويل

دوسرے وہ لوگ جومعمولی گناہ گار ہیں ،ان کے لیے پچھ حصدروزہ رکھنے کے بعد ان کے روزوں کی معافی ہوتی کے بعد ان کے روزوں کی معافی ہوتی ہے، تیسرے وہ جوزیادہ گناہ گار ہیں ان کے لیے زیادہ حصدروزہ رکھنے کے بعد آگ ہے خلاصی ہوتی ہے۔(۱)

حضرت مولا نامنطور احمد نعمانی رَحِمَّ گُلالِدُیُّ نے بھی اپنی مایہ کناز کتاب''معارف الحدیث' میں اسی شرح کواختیا رفر مایا ہے۔( دیکھومعارف الحدیث: ۱۰۳/۵)

اس تشریح کے مطابق ٹابت ہوا کہ دمضان کا آخری عشرہ بڑے سے بڑے گناہ گاروں کے لئے بھی مغفرت کا پیغام لے کرآتا ہے،اس میں دمضان کے آخری عشرہ کی کتنی بڑی فضیلت نکلتی ہے؟ جولوگ اپنی سال بھر کی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں اگروہ دمضان میں روزوں اور تراوی اور دیگر عبادات کے ذریع جہنم سے آزاد ہونا جا ہیں، توان کو یہ بات ضرور حاصل ہوگی۔

بہ ہر حال اس حدیث سے آخری عشرہ کی ایک اہم ترین فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ بد بخت سے بد بخت آ دمی بھی اگر اس ماہ میں ان نیکیوں میں لگار ہے، تو اس کی بھی نجات ہو جاتی ہے۔

عشرهٔ آخره کاذ کرفر آن میں

اوراس عشرہُ اخیرہ کی فضیلت کا ثبوت قر آن مجید سے بھی ہوتا ہے ،قر آن مجید میں ہے:

> ﴿ وَالۡـٰهَجُووَلَـٰيَالِ عَشُو ﴾ (الْهَجَيِّزُ :١-٢) (قتم ہے فجر کی اور دس راتوں کی)

> > (۱) فضائل دمضان:ص ۱۱

اس میں دس راتوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں علما کے متعدد اقوال ہیں ۔ان میں ہے ایک قول حضرت ابن عباس ﷺ سے میمروی ہے کہ اس سے مرادر مضان المبارک کے آخری دس دن ہیں ۔

چناں چہروح المعانی میں ہے کہ ابن المنذ رئر حمی گلیڈی اور ابن ابی حاتم نرح کی گلیڈی فرخ کی گلیڈی نے حضرت ابن عباس کے سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد رمضان کے آخری وس دن ہیں اور ضحاک رَحَی کی گلیڈی سے بھی نیقل کیا گیا ہے؛ بل کہ علامہ تیمریزی رَحَی گلیڈی نے اس بات براتفاق کا دعوی کیا ہے کہ اس سے بہی دس (رمضان کے دس دن) مراد ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ (۱)

اور علامہ قرطبی رَحِمَیُ لُالِاٰمَ نے بھی حضرت ابن عباس ﷺ اور حضرت ضحاک سے اپنی تفسیر میں یہی نقل کیا ہے۔ (۲)

اس قول پر رمضان کے عشر ہُ اخیر ہ کی نضیلت یوں ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دس دنوں کی قشم کھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کی قشم کھانا ان ایام کی نضیلت کی دلیل ہے۔ ان ایام کی نضیلت کی دلیل ہے۔

<sup>(</sup>ا) روح المعانى:۳۰/۳۰

<sup>(</sup>۲) تفسير قرطبي: ۳۹/۲۰





## رمضان کےمخصوص اعمال

رمضان میں اگر چہتمام نیکیاں اور ہرشم کی عبادات کا اہتمام ہونا جا ہے اوران اعمال وعبادات کورمضان مبارک کے ساتھ اعمال وعبادات کورمضان مبارک کے ساتھ خصوصیت کا تعلق ہے ان کا اہتمام والتزام بھی خصوصی طریقے پر ہونا جا ہے اور وہ جارا عمال ہیں:

- (۱) صوم لعنی روز د
  - (۲) نمازتراوت ک
- (٣) آخري عشره کااعة کاف
  - (۴) تلاوت

لبذاتمام عبادات واعمال صالحہ میں اضافہ اوران کا اہتمام والتزام کرنااور باخضوص ان جیارعباوات کا ہتمام کرنا دور کے لیے باخضوص ان جیارعباوات کا ہتمام کرنا رمضان کوچیج طریقے پر گذار نے کے لیے ضروری ہے،ابہمان جیارعبادات کا الگ سے ذکر کرتے ہیں۔



## روز ہے کا بیان

روزے کی فرضیت واہمیت قرآن کریم میں فرمایا گیا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ. ﴾ (البَّهَ اللهُ الله

اس آیت سے روز ہے کی فرضیت واہمیت صاف ظاہر ہے، فرضیت تو اللہ کے پیش اوراہمیت کا پیتہ اس طرح پیفر مانے سے معلوم ہوئی کہتم پرروز ہے لکھ دیئے گئے ہیں اوراہمیت کا پیتہ اس طرح چلا کہ روز ہے کی فرضیت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہتم میں تقوی پیدا ہوجائے۔ اور ظاہر ہے کہ تقوی ہی کی بنیا دیرانسان اللہ کے نزد کی مکرم ومقدس بنتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے:

اورجو چیز کہ انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا کرنے والی ہو،وہ اس لحاظ سے کہ تقویٰ کا سبب و باعث ہے کہ تقویٰ کا سبب و باعث ہے کہ

نیزاس کی اہمیت کا انداز ہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اکثر حضرات کے نز دیک

مضان ا—⊗⊗⊗⊗≫

صوم، اسلام کے ارکان میں سے زکاۃ کے بعدسب سے اہم عبادت ہے اور بعض علما کے نزویک نماز کے بعدسب سے زیادہ اہم روزہ ہے اس کے بعدز کاۃ کا درجہ ہے اور امام محمدر حمنی لائد ہیں نے اس کے بیش نظرا پنی کتاب 'المجامع الصغیر ''اور' الجامع الکبیر ''میں نماز کے بعدصوم کا بیان کھا ہے۔ (۱)

### روز بے کی فضیلت

ذنيه. > (۲)

اس اہمیت کی وجہ سے روزے کی بڑی فضیلت بھی وار دہوئی ہے۔
(۱) حضرت ابو ہر مرہ ﷺ نے کہا کہ نبی اکرم صلی (فای الجائی ہے فرمایا:
« من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ماتقدم من

(جوشخص ایمان کے ساتھ اور تواب سمجھ کررمضان کے روزے رکھتا ہے،اس کے تمام پیچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔اور جولیلۃ القدر میں ایمان کے تمام پیچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔اور جولیلۃ القدر میں ایمان کے سماتھ اور تواب سمجھ کرعبادت کرتا ہے،اس کے بھی تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔)

(۲) حضرت ابوہریرہ ﷺ بی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صَلَیٰ (فلاَ عَلَیْہُ رَسِنَہُ مَ نے فرمایا:

«قال الله تعالىٰ: كل عمل ابن آدم له الاالصيام ،فانه

 <sup>(</sup>۱) ويكمو فتح القدير: ۱/۳۰۰ حاشية الطحطاوي على المراقي ۱/۱۹ البحر المرائق: ۲۸۲/۲

<sup>(</sup>٢) البخاري: ٢٨ كا،مسلم: ١٣٦٨،نسائي:٢١٨٣،ابو داؤ د: ١٦٥١١،احمد: ١٩٠٠

لي وأنا أجزي به والصيام جنة واذاكان يوم صوم احدكم فلايرفث و لايصخب، فان سابه احداوقاتله فليقل انى امرأ صائم، والذى نفس محمدبيده لخلوف فم الصائم اطيب عندائله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، اذا افطرفرح واذالقى ربه فرح بصومه.

(الله تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آ دم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کہوہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا،اورروزہ (جہنم سے بیاؤ کے لیے ) ڈھال ہے اور جبتم میں سے سی کے روزہ کا دن ہوتو ہے حیائی کی باتیں نہ کرے اور نہ چیخے ،اگر کوئی اسے گالی دے مالزائی کرے بتو کہہ دے کہ میں روزہ دارآ دمی ہوں اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے بلاشبہروزہ دار کی منہ کی بُواللّٰد کے نز دیک مشک کی خوش بوسے زیادہ بہتر ہے،اورروزہ دارکو دوفرختیں ملتی ہیں:ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے،اوردوسرے اس وفت جب وہ اللہ ہے ملے گا تو وہ اپنے روز ہے خوش ہوگا۔)(۱) (٣) حضرت سهل على كہتے ہيں كه نبي اكرم صَلَى لِقِيدَ عَلَيْهِ وَسِيلَم فِي مايا: ان في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لايدخل منه احد غيرهم، يقال اين الصائمون؟ فيقومون لايدخل منه احدغيرهم،فاذادخلوااغلق،فلم

يدخل منه احد. ٧(٢)

<sup>(</sup>۱) البخاري: ا کا امسلم: ۱۹۳۷ انسائي :۲۱۸۲ مر: ۳۲۸

<sup>(</sup>۲) البخاري: ۲۳۵/مسلم:۹۳۷ ا

(جنت میں ایک دروازہ ہے جس کانام باب الریان ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دارداخل ہوں گے، اوران کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے داخل نہ ہوگا، کہاجائے گا کہ روزہ دارکہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اوراس سے داخل نہ ہوسکے گا، جب بیداخل ہوجا کیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس کوئی داخل نہ ہوسکے گا۔) ہوجا کیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس کوئی داخل نہ ہوسکے گا۔) موجا کیں گے اور روایت میں ہے کہ آپ حائی لاؤ ہو لیکر کے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ حائی لاؤ ہو لیکر کے لیے اور روایت میں ہے کہ آپ حائی لاؤ ہو لیکر کے لیے اور روایت میں ہے کہ آپ حائی لاؤ ہو لیکر کے لیے اور روایت میں ہے کہ آپ حائی لاؤ ہو لیکر کے لیے اور روایت میں ہے کہ آپ حائی لاؤ ہو لیکر کیے گا

جنت میں ایک دروازہ ہے جس کانام ریان ہے،روزے داراس سے بلائے جائیں گے، جوروزہ رکھنے والا ہوگاوہ اسی سے داخل ہوگا اور جواس سے داخل ہوگاوہ بھی پیاسانہیں ہوگا۔(۱)

(۱۲) حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ کہ نبی اکرم صَلَیٰ لَافِیہ َ لِبَہُوسِکم نے فرمایا:

''جواللہ کے راستہ میں روزہ رکھتا ہے اس کو دوزخ سے ستر برس کی مسافت کی مقدار دورر کھے گا''۔(۲)

(۵) حضرت ابوسعید خدری ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَیٰ (فارَ عَلَیْهِ کَرِیْسِ کُمِ کو بیفر ماتے ہوئے سناہے:

« من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مماكان ينبغي له ان يتحفظ فيه كفرماقبله. »(٣)

<sup>(</sup>۱) تومذي:۲۹۲،نسائي:۲۲۰،۲۲۰ ابن ماجه: ۱۲۳۰ اماحمد:۲۱۵۵۵

<sup>(</sup>۲) البخاري:۲۹۲۸،مسلم:۱۹۲۸،نسائي:۲۲۱۹،ترمذي:۵۴۸ا،ابن ماجه: ۷۰۵۱، احمد:۵۷۸

<sup>(</sup>۳) مسنداحمد:۱۵۲۱ماین حیان:۸

(جس نے رمضان کاروزہ رکھااوراس کے صدودکو جانا ،اوران باتوں سے اپنے کو محفوظ رکھا جن سے بچنامناسب ہے،توبیروزہ اس کے گذشتہ گنا ہوں کا کفارہ بنادیا جاتا ہے۔)

ان احادیث سے روزے کے فضائل معلوم ہوئے اوراس پربڑے بڑے وعدوں کاعلم ہوا،لہذااس فضیلت سے سی مسلمان کومحروم ہیں ہونا جا ہے۔ روز ہے کی حقیقت اور تشمیس

روزے کوعر فی میں''صوم'' کہاجا تاہے،اورصوم کے معنیٰ ''امساک'(رک جانے )کے ہیں،اورشر بعت میں صوم کی حقیقت یہ ہے کہ پورادن کھانے، پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے سے رک جائے۔(۱)

علمانے فرمایا ہے کہ روزے کی تین قشمیں ہیں:ایک عوام الناس کاروزہ ، دوسرے خواص کاروزہ اور تیسرے اخص الخواص کاروزہ۔

(۱)روزے کی پہلی شم

عوام کاروزہ بیہ ہے کہ صرف کھانے پینے اور جماع کرنے سے اپنے آپ کوروک لیا جائے ، باقی دیگر اللہ کی منع کردہ چیز ول سے بازند آئے ، بیسب سے کم درجہ کاروزہ ہے۔اس سے روزہ اواتو ہوجا تا ہے؛ گراس پران فضائل وہر کات کاتر تب نہیں ہوتا ، جن کا ذکر اعادیث میں گذراہے۔

اسى كيه اكك حديث ميس ب كرسول الله حَلَىٰ لَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْ وَكِيْ اللهِ عَلَيْ مَنْ لَكُمْ يَدَعُ فَوَلَ الزُّوْدِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ . > (٢)

<sup>(</sup>۱) التعريفات للجرجاني: ۱۲۵م انيس الفقهاء: ا/ ١٣٧

<sup>(</sup>۲) البخاري: ۲۰۱۰ اتر مذي: ۱۳۳ ، ابو داؤ د: ۲۰۱۵

(جو خص جھوٹ بولنااوراس برعمل کرنا نہ چھوڑے،اللّٰد کو پچھ حاجت نہیں کہ وہ اینا کھانا پینا حجھوڑ دے۔)

اوربعض روایات میں بیداضا فہ ہے کہ جوجہل اور جہل پڑمل کونہ جھوڑ ہے،اس کے کھانے پینے کوچھوڑنے میں اللہ کی کچھھاجت نہیں۔(۱)

اس حدیث کے تحت علامہ ابن عبدالبر مالکی ترظم گالیڈی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مقتضیٰ یہ ہے کہ جوان با توں (یعنی جھوٹ وغیرہ) کا ارتکاب کرے، اس کے روزے پر تواب نہ دیا جائے گا۔ اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ روزے کی مشروعیت ہے۔ سرف بھوک و بیاس مقصود نہیں ہے؛ بل کہ اس سے مقصود شہوتوں کوتوڑ نا اور نفس امارہ کونفس مطمئنہ کا مطبع بنانا ہے۔ (۲)

الغرض! کھانا پینا چھوڑنے سے اگر چہروزہ ادا ہوجا تا ہے اور ذمہ سے فرض ساقط ہوجا تا ہے؟ مگراس پرثواب اوروہ فضائل مرتب نہیں ہوتے جواو پر بیان کیے گئے ہیں۔ (۲) روز سے کی دوسری قشم

دوسری قسم خواص کاروزہ ہے، وہ کیہ ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ استے اعضا: ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان، وغیرہ کو بھی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ رکھا جائے، یعنی شریعت کے خلاف کوئی بات ان اعضا سے صادر ہونے نہ دیا جائے۔

شریعت میں بیروزہ مطلوب ہے،جیسا کہ اوپر کی حدیثوں سے معلوم ہوا۔اور اوپر پیش کردہ اس حدیث میں اسی طرف رہ نمائی کی گئی ہے کہ آپ صَلَیٰ لاَفِیْۃ کلِبُورِکِسِمَ نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه:۹۳۲۱۱حمد:۹۳۲۳

<sup>(</sup>۲) فتح البارى: ۱۲/ ۱۵

« من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مماكان ينبغي له ان يتحفظ فيه كفرماقبله. »

**00000---**

(جس نے رمضان کاروزہ رکھااوراس کے حدودکو جانا ،اوران باتوں سے اپنے کو محفوظ رکھا جن سے بچنا مناسب ہے ،توبیہ روزہ اس گذشتہ گناہوں کا کفارہ بنادیا جاتا ہے۔)

اس سلسلہ میں ایک عبرت ناک حدیث ملاحظہ سیجئے، وہ یہ کہ دوعورتوں نے روزہ رکھااور پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہو گئیں، ایک شخص نے رسول اللہ صَلَیٰ رُفِیٰ علیٰ رَفِیْ علیٰ رُفِیْ علیٰ رِفِیْ کے اِن دونوں کو بلوایا، اور جب وہ آئیں تو آپ نے ان کو ایک پیالے میں نے کرنے کے لیے فرمایا ان عورتوں نے جب نے کیا تو اس میں خون، بیپ اور کیا گوشت نکل آیا، اس پر نبی کریم صَلَیٰ رَفِیْ علیٰ مُریابِ کُم نے ارشا دفر مایا:

«ان هاتین صامتاعما احل الله و افطرتاعلیٰ ماحرم الله عزوجل علیهما، جلست احداهما الی الاخری فجعلتا تأکلان لحوم الناس. »(۱)

(ان عورتوں نے ان چیزوں سے تو روزہ رکھا جن کواللہ نے حلال کیا ہے، اوران چیزوں سے روزہ کوتو ڈویا جن کواللہ نے حرام کیا ہے، اوران چیزوں سے روزہ کوتو ڈویا جن کواللہ نے حرام کیا ہے، ان میں سے ایک دوسری کے باس بیٹھ کرلوگوں کے گوشت کھانے لگیں ، یعنی نیبت کرنے لگیں ۔)

الغرض اپنے اعضاو جوارح کو ہرشم کے گناہوں سے بچانے کی فکرکرتے رہنا

<sup>(</sup>۱) مسنداحمد:۲۲۵۲۵،مسندابویعلی:۱۳۲/۳،قلت:اسناده ضعیف



اورروزے کی حدود کا خیال رکھنامطلوبہروزہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روز سے کی تیسری قشم

تیسری شم کاروزہ اخص الخواص کاروزہ ہے اوروہ سے کہ اوپر بیان کر وہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کوبھی تمام برائیوں اورگندگیوں سے پاک وصاف کرلیا جائے ،مثلاً حسد بغض، کینہ، تکبر،ریا کاری وغیرہ امراض قبی سے پاک وصاف ہوجائے۔ بیروز ہبھی نثر عامطلوب ہے، جناں چہ بعض حدیثوں میں بیآیا ہے: بیرمہینہ صبر کا مہینہ ہے اورموا ساق وہم در دی وغم خواری کا مہینہ ہے۔ (۱)

حاصل میہ کہ پہااروزہ ناقص ہے، دوسرا کامل اور تیسراا کمل، ہم کوکوشش کرنا چاہئے کہ ہم اخص الخواص یا کم از کم خواص کے روز ہے کی طرح روزہ رکھیں ،صرف پیاسے، بھو کے نہ رہیں ، جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صالی لافارہ لرکیٹ کم فرماتے ہیں:

«رب صائم ليس له من صيامه الاالجوع ورب قائم ليس له من قيامه الاالسهر. »(۲)

(بہت سے روزے دارا یسے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے بچھ حاصل منہیں ،اور بہت سے رات بھرنماز پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے رات گذاری کے بچھ حاصل نہیں۔) ایک حدیث میں میالفاظ آئے ہیں:

 <sup>(</sup>۱) اخرجه ابن خزیمة: ۱۹۱/۱۹۱/و البیهقی فی شعب الایمان: ۲۰۵/۳،عن سلمان
 الفارسی فی حدیث طویل.

<sup>(</sup>۲) این ماجه: ۱۲۸۰ ایاحمد: ۳۹۰۸.

رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. > (۱)

(بہت ہے روزہ دار ہیں جن کا نصیب بھوک و بیاس ہے، اور بہت ہے رات بھر نماز پڑھنے والے ہیں جن کا حصہ رات گذاری ہے۔) ہمنے اس جگہ بہت ہی اختصار سے کام لیا ہے، ورنہ یہ موضوع بڑا طویل ہے؛ مگر عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔

(۱) احمد:۸۵۰۱



# روز ہے کے احکام ومسائل

#### روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟

ہراس مردوعورت پر رمضان کے روز ہے رکھنا فرض ہے جومسلمان ہو،بالغ ہو اور عاقل ہو۔(۱)

البیته ان عذروں میں ہے کوئی عذرلائق ہواس کو جائز ہے کہوہ روزہ نہر کھے اور بعد میںان کی قضا کر لے۔اوروہ اعذاریہ ہیں :

(۱)سفر میں ہونا ، یا در ہے کہ سفر میں روز ہ رکھنے کی طاقت ہواورآ رام وراحت کا سفر ہو ،تو روز ہ رکھ لینااحچھاہے۔

(۲) روزہ رکھنے سے کسی مرض و بیاری کے پیدا ہوجانے سے یابڑھ جانے یا مرجانے کاخوف ہو۔

فوت: گریا در ہے کہ مخض دل میں اس طرح کا خیال جمالینے سے روزہ جھوڑ نا جائز نہ ہوگا ؛ بل کہ کسی حاذق وثقة متقی مسلمان ڈاکٹر وطبیب نے اگر ایسا کہا ہے ، تو اس کا اعتبار ہوگا۔

(۳) ایسی کم زوری ہے کہ بیروز ہ نہ رکھ سکتا ہواوراسی میں وہ بھی داخل ہے کہ سسی کو جہا د در پیش ہواورروز ہ رکھنے سے کم زوری کا خوف ہو۔

( ٣ ) دشمن کی طرف سے جان یابدن کا خوف ہو، مثلاً کیے کہا گرتو روز ہ رکھے گا

<sup>(</sup>۱) فتح القدير:۳۰۲/۲،البحر الرائق:۲۷۲/۲



تو ہم تیری جان لے لیں گے یا ہاتھ کاٹ دیں گے وغیرہ۔

(۵)عورت کوجیض یا نفاس ہو۔

(۲)عورت کو حالت حمل میں روزہ رکھنے سے اپنے یا بیچے کونقصان تی پینچنے کا اندیشہ ہونا۔

(۷)عورت اپنے یا کسی اور کے بیچے کو دودھ پلانے کے دنوں میں ہواورروزہ ر کھنے سے بیچے کونقصان ہونے کا خوف ہو۔

(۸) سخت بھوک دییا س کا ہونا۔

(۹) بڑھا ہے کی وجہ سے روز ہ رکھنے کی سکت نہ ہونا۔(۱)

ان تمام اعذار کی وجہ سے رمضان کے روز ہان دنوں میں جھوڑ وینا جائز ہے؟
لیکن عذر کے ختم ہو جانے پر ان روزوں کی قضا کرنا لا زم ہے ،مثا! مسافر سفر سے واپسی پر ،عورت حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعداور مریض صحت باب ہونے کے بعد اور مریض صحت باب ہونے کے بعد ،اسی طرح مجامد جہاد سے واپسی پر ان روزوں کی قضا کر ہے گا۔
روز ہ کب صحیح ہوگا ؟

روز ه اسی وفت صحیح ہوگا جب کہ تین شرطیں یا ئی جا ئیں:

(۱) روز ه رکھنے والامسلمان ہو،لہذا کا فر کاروز ہیجے نہیں ۔

(۲)روز ہ دارجیض ونفاس سے خالی ہو،لہذا حیض ونفاس والی عورت کاروز ہ صحیح نہیں ہوگا؛ بل کہان عورتوں کوروز ہ رکھنا جائز نہیں ہے؛ بل کہ حیض ونفاس کے بعد ان کےروزوں کی قضا کرنا جاہیے۔

ہاں!مر دکوحالت جنابت میں روز ہ رکھنا درست ہے،اس کا روز ہ صحیح ہوجائے گا،

<sup>(</sup>١) البحر الرائق:٣٠٢/٣-٣٠١لبدائع:٩٣/٢

البنة بےعذرنہ نہانا گناہ کی بات ہے۔

(۳) روز ہے کی نیت کرنا، بعنی دل سے روز ہ رکھنے کا اراد ہ کرنا ،لہذاا گر کوئی بلانیت روز ہ رکھے ،تو اس کاروز ہ نہ ہوگا۔ (۱)

سگریہاں بادر ہے کہروز ہ کی نبیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ؛ بل کہ دل سے اراد ہ کرنا ضروری ہے کہ میں فلاں دن کاروز ہ رکھتا ہوں۔

نیت کےضروری مسائل

(۱) نیت رمضان کے روزوں کی ہرروز الگ الگ کرنا جا ہے ، ایک ہی ون پورے رمضان کے روزوں کی نیت کرنا کافی نہیں ۔(۲)

رمین کے روزے میں افضل یہی ہے کہ طلوع فجر ہی پر نیت کر لے ، کیکن اگر کسی نے اس وقت نہیں کی تو رمضان کے ادائی روزوں میں اس قدر گنجائش ہے کہ آرکسی نے اس وقت نہیں کی تو رمضان کے ادائی روزوں میں اس قدر گنجائش ہے کہ آدھے دن یعنی زوال سے پہلے تک بھی نیت کر لینا درست ہے، اس کے بعد نیت کریا درست نہیں ۔ (۳)

(۳)رمضان کے ادائی روزوں کی نیت میں فرض کی تخصیص نہ کرنا بھی درست ہے، بعنی صرف بینت کرلیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو رمضان کا روزہ ادا ہوجائے گا۔ (۳) روز ہے کے فرائض

روزے میں تین چیزیں فرض ہیں:

(۱) صبح صادق کے طلوع ہونے ہے آفتاب کے غروب ہونے تک پچھ نہ کھانا۔

<sup>(</sup>١) فتح القدير:٣٠٢/٢)البحر الرائق:٢/٤٤٢/نور الايضاح:١٠٠

<sup>(</sup>۲) البدائع:۸۵/۲،عالمگیری:۱۹۵/۱

<sup>(</sup>m) فتح القدير: ٣٠٣/٢، البدائع: ٨٥/٢، مراقى الفلاح: ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) البدّائع:٨٣/٢،البحر الرائق:٢٨٠/٢

(۲) طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ بینا اور جو چیز کھانے اور پینے کے مشابہ ہووہ بھی اس میں داخل ہے، مثلاً کان یاناک میں تیل ڈالنا کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تفصیل آگے آئے گی۔

(۳) صبح صادق سے غروب آفتاب تک جماع اوران چیزوں سے رک جانا جن سے عادۃً منی نکل جاتی ہے۔(۱) روز بے کی سنتیں اور مستحبات

روز کواس کی تمام سنتوں اور آ داب کے ساتھ اداکر ناچا ہے ، تاکہ وہ عنداللہ مقبول ومنظور ہو ، جیسے ہم اپنے کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز پیش کریں ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دربار عالی شان میں جس سے عظیم کوئی نہیں ، عبادت بھی الیبی پیش کرنا چاہئے جواس کے دربار کے شایان شان ہو ، اس لیے حضرات فقہانے روزے کی سنتیں اور اس کے آ داب کا ذکر کیا ہے ، اور وہ یہ ہیں :

(۱)ایک ادب میہ ہے کہ ہر گناہ سے بیچے ، کیوں کہ روز ہ کی اصلیت اسی سے حاصل ہوتی ہے،قر آن پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

چنال چدارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ يُنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللَّهَامُ كَمَا اللَّهَامُ كَمَا اللَّهَامُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِي الللْ

<sup>(</sup>۱) نور الايضاح: ۱۰۰

**--**

بچنے کانام ہے۔

نیز اوپر حدیث گزر پھی کہ رسول اللہ صَلَیٰ (افاۃ البہ کِی کو مایا کہ جوجھوٹ اور جھوٹ بڑمل کو نہ چھوڑ ہے، اللہ کواس کے بھو کا پیاسار ہے کی کوئی حاجت نہیں۔

موٹ : یہاں یہ بچھ لینا چاہئے کہ گناہ سے بچنا تو ہر حال میں فرض ہے اور گناہ کا ارتکاب کرنا ہر حال میں حرام ہے اور ہم نے جواس کو سنتوں میں شار کیا ہے، تواس کا مطلب بیہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹے گانہیں، جسیا کہ کسی روزے کے فرض کوچھوڑنے مطلب بیہ ہے کہ اس لحاظ سے اس کو سنت کہا گیا ہے ورنہ گناہ سے بچنا -قطع نظر روزے کی حالت کے فرض ہے۔

(۲) روزے کی ایک سنت ہے کہ دوسرے دنوں کے اعتبارے روزے کے دوس سے ایس کا زیادہ اہتمام کیا دوس میں زیادہ عبادت کی جائے ،خصوصاً رمضان کے اخیرعشرہ میں اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے ؛ کیوں کہ حضرت عاکشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ جب رمضان داخل ہوجا تا تو رسول اللہ صَلَیٰ لِفَا عَلَیْہِ وَسِیْ کَلَمْ اینی ازار کو سخت باندھ لیتے ، پھر جب تک رمضان گذرنہ جا تا آپ بستر پرنہ آتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عاکشہ ﷺ ہی فرماتی ہیں آپ بستر پرنہ آتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عاکشہ ﷺ ہی فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو رسول اللہ صَلیٰ لِفَا اَوْرَ رَصْفان کی حرص کرتے ۔ یہ دونوں زیادہ ہوجاتی اور آپ دعامیں گؤگڑ آتے اور رمضان کی حرص کرتے ۔ یہ دونوں حدیثیں اویر باحوالہ گزر چکی ہیں۔

(۳) ایک سنت بیہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں شب بیداری کریں اور اس میں عبادت کا اہتمام کریں ؛ جبیبا کہ ابھی حدیث گزری۔

(۴) ایک سنت میہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے ، حضرت عائشہ، ابن عمر وابوسعید خدری ، انس رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیم اجمعین وغیرہ سے مروی ہے کہ آپ صلیٰ لانڈ جائی وسی کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے سے اور ریسلسلہ وفات تک جاری تھا۔ ریدحدیث بھی او پر گزرگی۔

(۵) روزے کی سنت ریہ بھی ہے کہ سحری کی جائے ،حدیث میں حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ حَلیٰ لافار چائی کے فرمایا:

« تَسَحَّوُوا فَإِنَّ فِيُ السُّمُحُوْدِ بَوَكَةً . » (۱) (سحری کھایا کرو؛ کیول کہ حری کھانے میں برکت ہے۔)

(۲) ایک سنت به که تحری آخری وقت میں کی جائے اور افطار اول وقت پر کیا جائے ، لیمن تحری ایسے وقت کی جائے کہ اس کے بعد فجر ہو جائے ، اگر کوئی شخص مثلاً رات ہی میں تحری کر سے سو جائے گا ، تو بھی تحری ہو جائے گا ؛ گراییا کرنا سنت کے خلاف ہوگا۔ اس طرح افطار سورج غروب ہوتے ہی کرلیا جائے ، وقت ہو جانے کے بعد بھی خوامخواہ تا خیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔

سحری کے متعلق حدیث میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت ﷺ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صَلَیٰ لانہ قلیٰ کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوگئے، حضرت انس ﷺ نے پوچھا کہ سحری کھانے اور او ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو حضرت زید ﷺ نے کہا کہ بچاس آیتیں پڑھنے کے بہقد رفا صلہ تھا۔ (۲) معلوم ہوا کہ آپ آخری وقت میں سحری کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ آخری وقت میں سحری کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) البخاري:۸۹کا،مسلم:۱۸۳۵،نسائي:۱۲۱۲، ابن ماجه:۲۸۲۱،احمد:۱۵۱۲

<sup>(</sup>۲) البخاری: ۱۸۲۷،مسلم: ۱۸۳۷،ترمذی: ۹۳۸،نسائی:۲۱۲۲، ابن ماجه:۱۹۸۳ احمد:۲۰۹۰۳

اورافطار کے متعلق ایک حدیث میں حضرت مہل بن سعد ﷺ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَی (فایعلیہ کریپ کم نے فرمایا:

﴿ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطُوَ. ﴾ (لوگ خير برباقي رئيل گے جب تک که وہ افطار میں جلدی کریں گے۔)() اورا یک حدیث میں حضرت ابو ذریج ﷺ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صالی (فایع لَہُونِ کَمِ اِنْ مِنْ مَانا: نے فرمانا:

﴿ لَا تَزَالُ أُمَّتِيُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُواْ الْإِفْطَارَ وَ أَخَّرُواْ السُّحُوُرَ . ﴾ (ميرى امت خير بررے گی جب تک که وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔)(۲) سحری میں تاخیر کرے گی۔)(۲) روز ہے کوتو ڑنے والی چیزیں

یادر کھنا چاہئے کہ روزہ کوتوڑنے والی چیزیں دوسم کی جیں: (۱) ایک وہ جن سے صرف قضالا زم آئی ہے، (۲) دوسری وہ جن سے قضالور کفارہ دونوں لا زم آئے ہیں۔
اس کا قاعدہ بیہ ہے کہ قضاو کفارہ دونوں اس وفت لا زم آئے ہیں جب کہ رمضان کے روزے میں جس کی نبیت سحری کے وفت سے ہی کر لیا ہو، جان ہو جھ کر بلا عذر صورةً ومعنے کوئی چیز کھالے یا بی لے یا جماع کر لیے۔ (۳)

اس کی وضاحت رہے کہ صورۃ کھانے پینے سے مرادیہ ہے کہ منہ کے ذریعہ معدہ میں چیز پہنچائی جائے اور معنے کھانے پینے سے مرادیہ ہے کہ ایسی چیز معدہ میں

<sup>(</sup>۱) البخاري: ۱۸۲۱، مسلم: ۱۸۳۸، تر مذي: ۱۳۵، ابن ماجه: ۱۲۸۷، احمد: ۲۱۷۳۹، مالک: ۵۶۱

<sup>(</sup>۲) مسند احمد:۲۰۳۵۰

<sup>(</sup>۳) بد ائع:۲/۲-۹۸،مراقی الفلاح:۲۳۱،شامی:۳۱۰/۲

پہنچائی جائے، جوغذا کی تئم کی ہویا دوا کی تئم کی ہو،اور صورةٔ جماع ہے مرادیہ ہے سامنے کے یا پیچھے کے راستے سے صحبت کی جائے،اور معنے جماع سے مراداییا کام کیا جائے جس سے جماع کی لذت حاصل ہو جائے،پس جب دونوں طرح سے کھانا پینااور جماع ہو، تواس کی وجہ سے قضاو کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔

اور صرف قضا اس وقت لا زم آتی ہے جب کہ کھانا پینا اور جماع صرف صورة پائے جائیں باستان ہوں ہے۔ کہ کھانا پینا اور جماع صرف صورة پائے جائیں ،لہذا اگر منہ سے کوئی چیز کھانا پایا گیا؛ مگر معنے غذا یا دوا میں استعال نہیں ہوتی ،مثلاً کنکر کھا گیا، تو اس سے صورة کھانا پایا گیا؛ مگر معنے کھانا نہیں پایا گیا اس لیے روزہ ٹوٹ تو جائے گا اور قضا بھی لا زم ہوگی؛ لیکن کفارہ لا زم نہ ہوگا، یا معدہ میں ایسی چیز بہنچا یا جو نفع بخش ہے اور غذا یا دوا میں استعال کی جاتی ہے؛ مگر سے منہ سے نہیں؛ بل کہنا ک سے یا کسی اور جگہ سے بہنچائی تو اس سے کھانا تو پایا گیا؛ مگر صورة کھانا نو پایا گیا،لہذا اس سے بھی صرف قضالا زم ہوگ کفارہ نہیں ۔ اس کے بعد ہم یہاں ان دونوں قسموں کی چند جزئیات لکھتے ہیں:

وه با تیں جن سے قضاو کفارہ دونوںلا زم آتے ہیں:

(۱) رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کرالیں چیزیں قصداً کھانایا پی لیما جوغذایا دوایالذت کے طور ہراستعال کی جاتی ہے۔ (۱)

(۲) قصداً ہم بستری کرنا، جاہے سامنے کی راہ سے ہویا پیچھے سے ہو،اورخواہ منی نکلے یا نہ نکلے،اور بہ قضاو کفارہ صحبت کرنے والے بربھی اور جس سے صحبت کی

<sup>(</sup>۱) در مختاروشامي:۲/<del>۹</del>/۴-۲۱۰

جائے اس پر بھی واجب ہے۔(۱)

(۳) فصد کھلوائی یا سرمہ لگایا یا اور کوئی ایسا کام کیا جس ہے روزہ نہیں ٹو ٹنا 'گر اس نے بیہ تمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا قصد آ کھالیا ، یا پی لیا تو ان صورتوں میں بھی قضا کفارہ دونوں واجب ہیں۔(۲)

(۳) بارش کا پانی روز ہے دار کے منہ میں پڑ گیا اور وہ اس کونگل گیا تو اس سے بھی قضاو کفارہ دونو ں لا زم ہوں گے ۔ (۳)

(۵)اگر گنے کا رس چوسا تو اس پر قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں ، کیوں کہ گنا اس طرح کھایا جاتا ہے۔(۳)

(۵)اگر روزے کی حالت میں بیڑی یا سگریٹ یا حقہ ہے ، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے قضالا زم ہوگی اور بعض علما کے نز دیک قضا و کفارہ دونوں لا زم ہول گے ، علا مہ عبدالحی لکھنوی رحمہ ڈلایڈ نئے اس کور جیجے دی ہے۔ (۵) دوسری فشم

وہ چیزیں جن سے صرف قضالا زم آتی ہے:

(۱) کسی نے زبردی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اوروہ حلق سے زگئی۔

(۲)روز ہیا دتھااور کلی کرتے وفت بلاقصد حلق میں یانی اُتر گیا۔

<sup>(</sup>۱) در مختاروشامی:۳/۹/۴۰۹/۱۰

<sup>(</sup>۲) در مختاروشامی:۲/۹۰۴-۱۰۰۰،مراقی الفلاح:۲۳۱

<sup>(</sup>۳) مراقى الفلاح:۲۲۱

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع:٩٩/٢

<sup>(</sup>۵) مراقي الفلاح:۲۴۱، عمدة الرعايه على هامش شرح الوقاية: //۲۳۲

(۳) تے ہوئی اورقصداً حلق میں لوٹالی۔

(۴)قصدأمنه کھرکے قے کرڈالی۔

(۵) كنگرى يا بچر كانگڑا يا تتھلى يامٹى كايا كاغذ كانگڑا قصداً نگل ليا \_

(۱) دانتوں میں انکی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کرنگل لیا، جب کہ وہ چنے کے دانے کے برابر بیاس سے زیادہ ہواورا گرمنہ سے باہر نکال کر پھرنگل لیا تو جا ہے چنے سے کم ہویا زیادہ ہرصورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔

(4) كان ميں تياں ڈالا پہ

(۸)ئاسلار

(۹) دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کونگل لیا، جب کہ خون تھوک پر غالب ہو۔

(۱۰) بھولے ہے کچھ کھانی لیااور میں مجھ کر کہروز ہ ٹوٹ گیا بھر قصداً کھایا ہیا۔

(۱۱) پیمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی سحری کھالی ، پھرمعلوم ہوا کہ مجھ صادق ہو پچکی تھی ۔

(۱۲) رمضان شریف کے سوااور دنوں میں کوئی روز ہ قصداً توڑ ڈالا۔

(۱۳) ابریاغبار کی وجہ ہے رہی ہم کھ کر کہ آفتاب غروب ہوگیا روزہ افطار کرلیا، حالال کہدن ابھی ماقی تھا۔

ان سب صورتوں میں صرف ان روز وں کی قضار کھنی پڑے گی ،جن میں ان باتوں میں سےکوئی پیش آئی ہےاور کفارہ ان میں واجب نہیں ۔(۱)

کن چیزوں سے روز ہمکروہ ہوتا ہے؟

روزہ میں بعض چیزیں مکروہ ہیں ،ان کے ارتکاب سے روزہ ٹو ٹنا تو نہیں ؛ مگر

(۱) مراقى الفلاح:۲۳۳-۲۳۷، بدائع الصنائع:۹۹/۲-۱۰۱، عالمگيري: ۲۰۵-۲۰۵

اس میں نقص وکمی آ جاتی ہے،لہذاان باتوں ہے بھی بیچنے کی کوشش کرنا چاہیے،وہ چیزیں سے ہیں:

(۱) گوندیا کوئی اور چیز منه میں ڈالے رکھنایا چبانااور اسی میں کوئلہ یا منجن یا پبیٹ سے دانت صاف کرنا بھی داخل ہے۔

(۲) کوئی چیزمثلاً سالن وغیرہ چکھنا ، البتہ جسعورت کا خاوند سخت اور بدمزاج ہوا سے زبان کی نوک ہے سالن کا نمک چکھ لینا درست ہے۔

(۳) انتنجے میں زیاوہ یا ؤں پھیلا کر ہیٹھنایا دھونے میں مبالغہ کرنا۔

(٣) كلى ياناك ميں يانى ۋالنے ميں مبالغه كرنا۔

(۵)منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔

(۱) بے قراری و گھبراہٹ ظاہر کرنا۔(لیعنی روزے کی وجہ ہے)

(۷) ہوی سے بغل گیر ہونایا بوسہ لینابشر طے کہ انزال کا خوف ہو۔

(۸) ایسا کام کرنا جس سے کم زوری پیدا ہونے کا ندیشہ ہو، جس کی بناپر روزہ توڑ ڈالناپڑے، مثلاً تھیل کود، یا تھومنا پھرنا وغیرہ، اسی طرح روٹی وغیرہ پکانے والے کا این اس طرح لگنا جس سے روزہ توڑنے تک نوبت پہنچے، یہ جائز نہیں۔(۱) اسی طرح یہ باتیں بھی روزے میں مکروہ ہیں:

(۱) غیبت کرنا(۲) جھوٹ بولنا(۳) گالی گلوج کرنا(۴) کڑائی جھٹڑا کرنا (۵) گانا، بجانا، گاناسننا، خواہ ریڈیو کے ذراعیہ ہویا. T.V کے ذراعیہ یاکسی آ دمی ہے۔ اوراس کی وجہ ظاہر ہے، کیوں کہ اوپر ذکر کر دہ احادیث سے معلوم ہوا کہ گناہ۔ کے کام سے روزہ میں فرق آ جاتا ہے۔

(۱) عالمگیری:۱/۱۹۹-۲۰۰۰مواقی الفلاح:۲۳۸-۲۳۹در مختار مع الشامی:۲۲۱/۲۱۸ -۲۱۹،بحر الموائق:۳۰۳/۳-۳۰۳

#### **--**♦♦♦♦♦

#### وہ چیزیں جوروز ہے میں مکروہ ہیں ہیں

بعض باتیں ایسی ہیں جوروزے میں جائز ہیں، مکروہ بھی نہیں، اوروہ سے ہیں:

(۱)سرمەلگانا ـ

۲)مسواک کرنا ،خواہ تر ہو یا سوکھی ہو؛ بل کہمسواک کرنا روزے میں بھی سنت ہے۔

(۳) بدن پریاسر میں تیل ڈالنایا ملنا۔

(۳) ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نسل کرنایا کپڑاتر کر کے سریر باندھنا۔

(۵)خوش بولگانا یا خوش بوسونگھنا۔

(١) بھول کر پھھھا لي لينا۔

(۷)خود بخو د قے ہوجانا۔

(۸) جمع کیے بغیرویسے ہی اپناتھوک نگلنا۔

(9) بلاقصد کھی یا دھویں کاحلق سے اُتر جانا۔

(١٠) احتلام بهوجانا\_(١)

#### روز ہے کے چندجد بیرمسائل

نے حالات و نے دور میں فقہیات کاباب بھی وسیع ہوتا جاتا ہے، اوراس کے دامن میں نئے نئے مسائل کو جگہ لیٹی پڑتی ہے، چنال چہروزہ کے سلسلہ میں بھی متعدد نئے مسائل پیدا ہو گئے، جن کا جواب فقہا کی ذے داری ہے، یہال ہم اہم اہم چند مسائل کا ذکر کرتے ہیں ،اس سلسلہ میں احقر کی کتاب '' رمضان اور جدید مسائل کا ذکر کرتے ہیں ،اس سلسلہ میں احقر کی کتاب '' رمضان اور جدید مسائل'' کی طرف مراجعت کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) المراقى: ۲۲۹-۱۰۲۴ البحر: ۲۰۱/۳ -۲۰۱ عالمگيري: ۱/۹۹۱ -۲۰۱ در مختار و شامي:۲/۲۳

(۱)روزہ میں انجکشن کا کیاتھ مہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر عام متم کی بیاریوں کا انجکشن لیا جائے ، جورگول کے ذریعہ دیا جاتا ہے ، تواس سے روزہ فاسر نہیں ہوتا اور اگر ایبا انجکشن لیا جائے جو بلا واسطہ گوشت میں دیا جاتا ہو یا اور کسی منفذ اصلی سے پہنچایا جاتا ہو ہوات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ، جیسے ذیا بیلس کے لئے انسولین اور کہا کا لئے بردیا جانے والا انجکشن گوشت میں دیا جاتا ہے۔

ن کا کروز ہ کی حالت میں بدن میں خون یا گلوکوز چڑھانے سے روز ہمیں ٹو ٹما؛ لیکن بلاکسی پخت ضرورت کے ایسانہیں کرنا جا ہئے ، ورندروز ہ مکروہ ہوگا۔

(۳) اگرعورت روز ہ کی حالت میں اپنی شرم گاہ میں لوپ داخل کرے ،تو اس سے بھی روز ہ ٹوٹ جائے گا اور اگر لوپ پہلے داخل کر چکی ہواور پھر روز ہ رکھے تو اس سے روز ہ میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔

(۴ )روزہ کی حالت میں بدن سےخون نکالنا جائز ہے، بشر طے کہاس کی وجہ سےالیں کم زوری پیدانہ ہو، جوروز ہتو ڑنے پرمجبور کردے۔

(۵)روزہ میں اگر داڑھ یا دانت نکلوائے ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ؛ کیکن چول کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ؛ کیکن چول کہ اس سے کم زوری پیدا ہوسکتی ہے اس لیے بلاضرورت نکلوائے سے احتیاط کرنا چاہئے اورا گراس موقعہ پرخون نکل کرحلق میں چلا جائے ، توروزہ ٹوٹ جائے گا۔
چاہئے اورا گراس موقعہ پرخون نکل کرحلق میں چلا جائے ، توروزہ ٹوٹ جائے گا۔
(۱) روزہ کی حالت میں مصنوعی دانتوں کا استعال جائز ہے ، اس میں کوئی کرا ہت بھی نہیں۔

(۷) بیڑی ہنگریٹ ،حقہ کا استعال روزہ کو فاسد کرویتا ہے، کیوں کہ اس کا دھواںمعدے میں بدراہ راست پہنچتا ہے۔

(۸)اگریتی عود ،موٹر وں اور چو لھے وغیرہ کا دھواں اگر منہ میں چلا جائے تو

اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے ، بشر طے کہ اس سے بچناممکن ہواورا گراس سے بچناممکن نہ ہوتواس سے روز نہیں ٹو ثنا۔

(۹) روزہ میں نسوار، ویکس، امریجن وغیرہ سوٹھی جانے والی دوائیاں اگر سوٹھے اور اس کی تیزی ناک کے ذراعیہ اندر محسوس ہوتو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ویکس انہیلر کا بھی احتیاطاً بہی علم ہے، کیوں کہ اس سے اندر جانے والی دوااگر چہڈا کٹروں کے بقول پھیٹروں میں پہنچتی ہے، گر کچھا جزاء کا معدہ میں چلے جانے کا بھی امکان ہے۔ بقول پھیٹروں میں ہوتا، مکروہ ہوتا ہے، کیوں کہ استعال سے روزہ فاسر نہیں ہوتا، مکروہ ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں ایک قسم کا مزہ ہوتا ہے اور مزہ رکھنے والی چیز کا منہ میں رکھنا روزہ میں مکروہ ہے اور روزہ نہ نوٹناس وقت ہے جب کہ یہ طاق میں نہ جائے اور اگر طاق میں مکروہ ہوتا ہے اور اگر طاق

(۱۱)روزه داراگر آئنگھوں میں دوائی ڈالے ،تو اس سے روز ہنییں ٹو ثنا ،اگر چہ اس دوا کااثر بھی حلق میں بھی محسوس ہو۔

میں چلا گیا تو اور چیزوں کی طرح یہ بھی روز ہ کوتو ڑ دیتا ہے۔(۱)

(۱۲) گیس کے اندر پہنچ جانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا، جیسے دھوال پہنچ جانے سے روزہ فاسد ہوجائے گا، جیسے دھوال پہنچ جانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے، ہاں!اگراس سے بچناممکن نہ ہوتو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ قضا و کفار ہے کے احکام

(۱) قضاجس قدرجلدی ہو سکے رکھ لینا جا ہے تاخیرنہ کرے ،قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے۔

(۲) قضاروزے کا وقت رمضان کے بعد عیدالفطر کا دن اور ایا م تشریق (۱۰/ ذی الحجہ سے ۱۲/ ذی الحجہ) کے علاوہ پوراسال ہے۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) بدائع: / ۱۰۳/<u>- ۱</u>۰۳/

<sup>(</sup>۲) بدائغ:۱۰۳/۲

(۲) اگر کئی روز ہے قضا ہوں تو لگا تارر کھنا ضروری نہیں؛ بل کہ وقتاً فو قتاً ایک ایک، دو دوبھی رکھ سکتے ہیں ۔(۱)

(۳) اگرایک رمضان کے پچھ یا پورے روزے قضا ہوگئے اور ان کی قضا رکھنے سے پہلے ووسرا رمضان آگیا ،تواب پہلے اس رمضان کے اواروزے رکھے، پھر رمضان کے بعد پہلے رمضان کی قضا کرے۔(۲)

(۳) روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے ؛لیکن ان ملکوں میں غلام نہیں ہیں ،اس لیے یہاں صرف دوصور توں سے کفارہ دیا جاسکتا ہے ،ایک بیہ کہ دو مہینے یعنی ساٹھ دن لگا تارروزے رکھے ، دوسرے بیہ کہ اگر دومہینے کے روزے رکھنے کی طافت نہ ہو، تو ساٹھ مسکینوں (غریبوں) کو دونوں وقت (صبح وشام) ہیں جرکر کھانا کھلائے ، یا ساٹھ مسکینوں کوئی کس بونے دوسیر گیہوں یاان کی قیمت یااس قیمت کے برابر جاول ،باجرہ ،جوار دیدے۔ (۳)

(۵)یا در کھنا جا ہیے کہ اگر کسی کو کفارے میں ساٹھ روزے رکھنے کی طاقت ہو، تو اس کو سکینوں کو کھانا کھلا دینا کافی نہ ہوگا ، بیصرف اس کے لیے ہے جواس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ (۴)

(۱) اگر کسی نے ایک ہی رمضان کے کئی روز ہے تو شرف ایک کفارہ لازم ہوگا۔ مثناً ایک شخص نے بہلا روزہ اورا کیسواں روزہ تو ڈ دیا تو یہ دو روز ہے قضار کھے اور سماٹھ روزے کفارے کے رکھ لے، بیاس کے لیے کافی ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) عالمگيري:۱/۲۱۵

<sup>(</sup>۲) عالمگيري:۱/۲۰۸،در مختار وشامي:/۲۲۳

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح:٣٣٣،تاترخانيه:٣/٣أ،عالمگيري:ا/٢١٥

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح:٢٣٣،عالمگيري:٢١٥/١

<sup>(</sup>۵) بدائع:۲/۱۰۱،عالمگیري:۱۵/۱

(۷) اگرایک فقیر وسکین کوساٹھ دنوں تک ہرروزایک دن کاغد (پونے دوسیر گیہوں) دے دیا جائے ہا اسے ساٹھ دن تک دونوں دفت کھانا کھلا دیا جائے ،تو جائز ہے، بعنی ساٹھ مسکینوں کے بہ جائے ایک ہی کواوپر کی صورت کے مطابق دیا جاسکتا ہے؛ لیکن اگرایک مسکین کوایک دن سے زیادہ کاغلہ یااس کی قیمت دی جائے ،تو ایک دن سے زیادہ کاغلہ یااس کی قیمت دی جائے ،تو ایک دن کا نقارہ جیجے ہوگا اور زیادہ کا کفارے میں شار نہ ہوگا۔ (۱)

(۸) ایک فقیر کوایک دن کے غلہ کی مقدار سے کم دینا بھی درست نہیں۔(۲) فدید کے احکام

(۱)اگرکوئی اتنابوڑھاہوگیاہے کہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں اور آئندہ بھی طاقت آنے کی امیرنہیں ہے،تواس کوروز وں کافیریددینا چاہیے۔(۳)

(۲) اگرکوئی ایسابیار ہے کہ صحت پانے کی امید نہیں اور اس کا مرض بڑھتے ہوت تک دراز ہوگیا ، تو اس پر قضا نہیں ہے اور نہ فدید کی وصیت کرنا واجب ہے ، ہاں! اگر وہ وصیت کر جائے کہ میر ہے روز وں کا فدید دیے دو، تو اس کی یہ وصیت درست ہے اور اس کے مال کے تہائی میں سے اس کو پُورا کیا جائے گا۔ (۴) وصیت درست ہے اور اس کے مال کے تہائی میں سے اس کو پُورا کیا جائے گا۔ (۴) موئے وصیت درست ہوگیا اور اسے اپ جھوٹے ہوئے دوزوں کو قضا کرنے کی مدت بھی ملی ، تو اس پر قضا لازم ہے ، اگر اس نے قضا نہیں کی اور موت کا وقت آگیا، تو اس پر فدید دینے کی وصیت کرنا لازم ہے ، اگر اس نے قضا کر ہے ، اگر اس نے قضا کر موت کا وقت آگیا، تو اس پر فدید دینے کی وصیت کرنا لازم ہے ، اگر اس نے قضا کہ کہ کہ کہ کے دور موت کا وقت آگیا، تو اس پر فدید دینے کی وصیت کرنا لازم ہے ، اگر اس کے اگر اس کے ہوئے کہ در موت کا وقت آگیا، تو اس پر فدید دینے کی وصیت کرنا لازم ہے ، اگر

<sup>(</sup>۱) تاتارخانيه:٣/٣ البحر الرائق:٩/٣

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق:١١٠/٣

<sup>(</sup>٣) عالمگيري:ا/٢٠٤،البحر الوائق:٣٠٨/٢

<sup>(</sup>۳) عالمگیری:ا/۲۰۷،در مختار مع شامی:۲۴/۲

اس نے وصیت نہیں کی اوراس سے وارثین اس کی طرف سے فدید دے دیں تو جائز ہے؛ مگران پرواجب نہیں ۔(۱)

(۴) ایک شخص کے ذیبے روز ہے قضاعتھے ،اس کا انتقال ہوگیا ،تو اس کی طرف سے کوئی دوسراشخص اس کے روز ہے ہیں رکھ سکتا ؛ بل کہ جیا ہے تو اس کا وارث فدییہ دے سکتا ہے۔ (۲)

(۵)اورفدیہ ہے کہ ہروزے کے بدلے میں پونے دوسیر گیہوں یا ساڑھے تین سیر جو، یاان میں سے کسی کی قیمت یاان کی قیمت کے برابر کوئی غلہ مثلاً چاول وغیرہ دے دیا جائے۔ (۳)

(۱) فدیہ میں ہر روزے کے بدلہ میں ایک مسکین کوشنج وشام کھانا پیٹ بھر کر کھلا دینا بھی جائز ہے اور فدید کے غلے کواگر بانٹ کرکئی مسکینوں کودے دے ، تو بھی درست ہے۔ (۴)

(۷) فدیداگر شروع رمضان ہی میں ایک مشت دے دیا ،تو بھی جائز ہے اور اگراخیر میں یک مشت دے دیا تو بھی جائز ہے۔(۵)

یہ چندا ہم مسائل ہیں جو روزے کے احکام سے متعلق یہاں پیش کئے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں ،ضرورت پر حضرات علما سے پوچھے لیمنا جاہئے۔

<sup>(</sup>۱) مراقي الفلاح: ۱۵۰،عالمگيري: ۱/ ۲۰۷

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح: ١٤٠ ، بداية المبتدي: ٣١ ، عالمگيري: الم

<sup>(</sup>٣) بداية المبتدي:١٩١١،البحر الرائق:٣٠٨/٣، عالمگيري:١/ ٢٠٧

<sup>(</sup>۳) در مختار مع شامي:۳۲۸/۲۲۸،البحر الرائق:۳۰۸/۲

<sup>(</sup>۵) عالمگيري:ا/ ٢٠٠٠ البحر الرائق:٣٠٨/٢





### نمازتراوت كح كابيان

رمضان کے خاص اعمال میں سے ایک نہایت اہم عمل نماز تر اور کے ہے، احادیث میں اس کی اہمیت وفضیات بہت واضح انداز میں بیان ہوئی ہے، ہاری کوتا ہوں کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ عام طور پرہم لوگ اس سے غفنت بر سے ہیں، بہت سے لوگ رمضان میں افطاری کے بعد سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اور بعض لوگ عشا کی نمی زکے فور اُبعد سوجاتے ہیں، اور بعض دوستوں میں اول فول بکواس کرتے بیٹھتے ہیں اور تر اور کے نہیں پڑھتے ،حالال کہ -جیسا کہ ابھی معلوم ہوگا - تر اوا تک نہایت ہیں اور تر اور کے نہیا سے دوستوں میں اور تر اور کے نہیاں پہلے اس کی فضیات اہمیت کی چیز ہے اور اس میں کوتا ہی کرنا ہری بات ہے، ہم یہاں پہلے اس کی فضیات وثوا ہی ہیں اور تر سے متعلق احکام ومسائل بیان کریں گے۔

نمازتراوت كحي فضيلت

نمازتراوی کی فضیلت میں چنداحا دیث پیش کرتا ہوں:

(۱) حضرت ابو ہر رہے ہوئے ہے مروی ہے کہرسول اللہ صلی کرفید تعلیہ وسی کم نے فرمایا:

من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفرله ماتقدم من 
 ذنبه. >> (۱)

<sup>(</sup>۱) البخاری:۳۲،نسائی:۱۵۲۰حمد:۸۹۲۰

(جو خص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، (یعنی نماز پڑھے) اس کے تمام گذشتہ گناہ معاف کر دیے جائمیں گے۔)

(۲) حضرت ابوہریرہ ﷺ ہی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صَلَی رُفِیَۃ کلیہ کِسِسِلم نے فرمایا:

«من صام رمضان وقامه ایمانا و احتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه. »(۱)

(جو خص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گااور قیام کرے گا، (یعنی نماز پڑھے گا) اس کے تمام گذشتہ گناہ معاف کردیے جائیں گے۔)

اس حدیث میں گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں ؟اس میں دونوں قول ہیں:

بعض نے کہا کہ سے مراد صغیرہ و کبیرہ دونوں گناہ ہیں،علامہ ابن الممنذ ر ترحمہ (لِنَهُ نے

اسی پرجزم کیا ہے اورعلامہ نووی ترحمہ لائٹہ نے کہا ہے کہ مشہور ہے یہ ہے کہ یہ معافی صغیرہ گناہوں کے ساتھ خاص ہے، امام الحرمین ترحمہ (لِنَهُ نے اسی پرجزم کیا ہے
اورقاضی عیاض ترحمہ لائٹہ نے اس قول کواہل سنت کی طرف منسوب کیا ہے اور بعض نے
فرمایا کہا کرکسی کے جھوٹے گناہ نہ ہوں تو اس کے بڑے گناہ معاف ہوں گے۔ (۲)
ان روایات میں صرف بچھلے گناہوں کا بخشا جانا نہ کور سے ؛ مگر بعض روایتوں میں
ان روایات میں صرف بچھلے گناہوں کا بخشا جانا نہ کور سے ؛ مگر بعض روایتوں میں

''و هاتأخو'' بھی آیا ہے، لینی اگلے گناہ بھی بخش دیئے جائیں گے جیبا کہ ابن حجر

<sup>(</sup>۱) تومذی:۲۱۹، حمد:۱۳۳۰

<sup>(</sup>٢) فتح الباري:٢٥١/٣

رح ہ لاؤی نے فتح الباری میں ان روایات کوفقل کیا ہے۔ (۱)
اورا گلے گنا ہوں کے بخشے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنا ہوں سے بچالیں گے، لہذا اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ تر اور کی پڑھنے کے بعد گناہ کرنے سے اس کا وہال نہ آئے گا؟ اور یہ گنا ہوں سے بچنا بھی اضطراری نہیں ؛ بل کہ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فر مادیں گے کہ انسان کوگنا ہوں سے بچنا آسان ہوجائے گا۔ (فاقیم)

(۳) حضرت عبدالرحمٰن ﷺ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاِفِیَةَ الْبِرَسِنَمِ نے فرمایا:

(۱ن الله تبارک و تعالیٰ فرض صیام رمضان علیکم و سننت لکم قیامه، فمن صامه و قامه ایماناو احتسابا خرج من ذنوبه کیوم و لدته امه.

(الله تبارک و تعالی نے تم پر رمضان کے روز نے فرض کیے اور میں نے اس کے قیام بعنی تروات کی نماز کوسنت قرار دیا ہے، پس جو مخص رمضان کے روز ہے اور اس کی نماز ایمان کے ساتھ اور تو اب کی نمیت سے اداکر تاہے وہ گنا ہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔)

(س) حضرت عبداللدابن عباس على في نايك طويل حديث مين رسول الله

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:۲۵۱/۳

<sup>(</sup>۲) نسأئي:۱۸۰۰،ابن ماجه:۱۳۱۸، احمد: ۱۵۲۹، ابن خزيمه: ۳۳۵/۳، مسند طيالسي:۱/۳۰،مسندابويعلي:۲/۲٪

——◇◇◇◇◇── نفعات رمضان ا—>◇◇◇◇◇──

صلیٰ لائد علیہ کرنے کے بیے جملے بھی نقل فرمائے ہیں کہ آپ صلیٰ لائد علیہ کرنے کے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا:

« فانی أشهد کم یاملا ئکتی! انی قد جعلت ثو ابهم من صیامهم شهر دمضان و قیامه د ضائی و مغفرتی. » (۱)

(اے میرے ملائکہ! تم گواہ رہنا کہ میں نے میرے بندوں کے رمضان کے روزوں اور اس کے قیام لیمی تر اور کی کماز کا ثو اب میری رضااور بخشش کو ٹہرایا۔)

ان سب احادیث میں قیام رمضان تعنیٰ تر او یکے کی فضیلت و ہزرگی کا بیان ہے۔

(١) شعب الايمان:٣٣٥/٣



## تراویج کےاحکام ومسائل

(۱) رمضان المبارك میں نما زیر او یح مردوں اورعورتوں دونوں کے لیے سنت مؤ کدہ ہے۔(۱)

نوت: یا در کھنا جا ہے کہ تراوی کو روزے سے الگ عبادت ہے، لہذا جولوگ مسی دجہہے روز ہ نہ رکھ تکیں ،ان کو بھی تر او یکی پڑھنا جا ہیے۔

(۲) نمازتر اورج کا دفت عشاکی نماز کے بعد سے شروع ہوکر صبح صادق تک رہتا ہے،لہذاعشاہے پہلےتراوت کنہوگی۔(۲)

(٣) وتركى نمازتر اورج كے بعد برا هناافضل ہے، اگر يہلے براھ لے تو بھى ہوجائے گی۔(۳)

(س) نمازتراوت کتہائی رات کے بعدافضل ہےاورنصف شب کے بعد خلاف اولی ہے۔ (۴)

(۵) تراویج کی ہر دور کعت برالگ الگ نیت کرنا جاہئے ،ایک دم ہیں رکعت کی نیت کرلینا بھی بعض فقہا کے مز دیک جائز ہے؛لیکن احتیاط اس میں ہے الگ الگ نبیت کی جائے۔(۵)

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح:١٥٩/تاتارخانيه:١/٢١٠/البحرالوالق:٢٦/٢

<sup>(</sup>۲) تاتارخانیه:۱/۱۳/۱

<sup>(</sup>٣) تاتارخانيه:ا/٣١٣

<sup>(</sup>٣) تاتارخانيه:١/١١٣

<sup>(</sup>۵) شامی:۲/۲٪

**--><>>** 

(۱) تراویج کی نماز کا جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھناسنت کفاریہ ہے، لہذا مسجد کی جماعت کے علاوہ کسی اور جگہ بھی تر اوی کچڑھنا درست ہے، جب کہ محلّہ کی مسجد میں بھی جماعت کا انتظام ہو۔ (۱)

(۷) تراوح کی بیس رکعانت اس طرح پڑھنا جاہئے کہ ہر دورکعت پرسلام پھیردےادر ہر جارر کعت کے بعدتھوڑی دیرآ رام کرے۔(۲)

(۸) ہر جارر کعت کے بعد جب بیٹھے تواس میں خواہ خاموش رہے یانفل پڑھے یاذ کرکرے یا تلاوت کرے یا دعامائگے ،سب اختیار ہے۔(۳)

(۹) بعض علاقوں میں تراوی کی دعا کے نام سے جود عائیں صحابہ ﷺ کے ناموں پر شمل رائج بیں اور ہردویا چار رکعتوں پر تمام لوگ مل کریا کوئی ایک مقرراً دی زورز ورسے پڑھتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور بدعت میں داخل ہے۔ اس طرح جود عاد 'سبحان المملک القدو میں الخ''کے الفاظ سے پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی احادیث سے ثبوت نہیں ،لہذااس کو ضروری مجھنا اور امام یا مقتدیوں پر اس کے پڑھنے کولا زم کرنا بدعت ہے، ہاں اور دعاؤں کی طرح بلا التزام پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (دیکھواحقر کارسالہ ' منکرات رمضان')

(۱۰) اگرعشا کی نماز جماعت ہے نہیں پڑھاتو تراوی کی نماز بھی جماعت سے نہ پڑھے؛لین اگرکوئی شخص عشا کی جماعت میں شریک نہ تھا، دوسرے لوگوں نے عشاجماعت سے پڑھی تو یہ ان لوگوں کے ساتھ تراوی جماعت سے پڑھ سکتا ہے،جو جماعت سے عشاپڑھ جکے ہول۔(۴)

<sup>(</sup>۱) البحرالمواثق:۲۸/۲،شامي:۳۵/۲

<sup>(</sup>۲) قاتارخانيه:۳۱۲/۱

<sup>(</sup>٣) تاتار خانيه:٣١٢/١٠البحر المرائق:٢٩/٢

<sup>(</sup>٣) البحوالوائق:٢/٠٤،شامي:٣٨/٢

(۱۱)اورا گرکوئی شخص مرّاوت کی نماز جماعت سے نہیں پڑھا،تو وہ ومرّ کی نماز میں امام کے ساتھ شریک ہوسکتا ہے۔(۱)

(۱۲) اگرکوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ عشا کی نماز ہو چکی ہو،تو اسے چاہئے کہ عشا کی نماز ہو چکی ہو،تو اسے چاہئے کہ پہلے عشا کی نماز پڑھے بھرتر اور کے میں شریک ہواور جور کعتیں تر اور کا کی جوٹ ہوا کی جوٹ ہو کی اس کووٹر کے بعد پڑھے، یا تر ویچہ کے موقعہ پر پڑھ لے۔(۲) جھوٹ جا کیں ان کووٹر کے بعد پڑھے، یا تر ویچہ کے موقعہ پر پڑھ لے۔(۲)

(۱۳۳) مہینہ میں ایک مرتبہ فران مجید کا مرتبب واربراوی میں پڑھ عناسنت مؤکدہ ہے۔(۳)

(۱۴) تراوی میں ایک مرتبہ کی بھی سورت کے شروع میں 'بسم اللہ الوحمن الرحمن الرحمن اللہ الوحمن الرحمن 'بندآ واز سے پڑھ لینا جا ہے ورنہ سننے والوں کا قرآن کھمل نہ ہوگا۔
(۱۵) بعض لوگ تراوی میں 'فل ہو اللہ احد'' کو تین بار پڑھتے ہیں ، یہ کمروہ ہے۔

(۱۶) تراوی میں قرآن سانے کی اجرت لینانا جائزہ، اگر کوئی بلااجرت حافظ نہ ملے تو ''الم تو کیف''سے پڑھ لیں۔ (تفصیل کے لیے''منکرات رمضان'اور' رمضان اورجد بدمسائل' دیکھیں۔)

#### تراويح كيبيس ركعت كاثبوت

نمازتراوت میں کتنی رکعات ہیں؟اس میں جمہورامت کا جواب رہے کہ ہیں رکعات ہیں اور غیرمقلدین نے بارہ سوسال کے بعداس مسئلہ سے اختلاف کیا

<sup>(</sup>۱) درمختارمع شامی:۲/۴۸

<sup>(</sup>۲) درمختارمع شامي:۲/۲٪

<sup>(</sup>٣) مراقى الفلاح:١٦٠/٣١/شامي:٣٦/٢٦،البحرالرائق:٣٧/٢

**-**♦♦♦♦♦

اور پیدوعویٰ کیا کہر او تح میں آٹھر کعتیں ہیں۔

چوں کہ بیہ مسئلہ آج کل مزاع کاباعث بنمآجار ہاہے،اورعوام الناس پریشان ہوتے ہیں،اس لیے ہم یہاں صرف جمہورامت کی تائید میں چند دلائل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں؛ تا کہ ان لوگوں کو جو تذبذ ب کا شکار ہیں شفی ہو سکے، باقی کسی سے بحث مباحث مقصور نہیں۔

لہذاعرض ہے کہ تراوح میں ہیں رکعت ہونے کا ثبوت حضرات صحابہ مکرام ﷺ کے مل سے بھی ہوتا ہے اور خو درسول اللہ صَلَیٰ لِفِلْهُ لِلَہُوسِلَمِ کاعمل بھی اس کے مطابق ہونا بعض روایات میں آیا ہے۔

(۱) یجیٰ بن سعیدانصاری رحمی گلینی سے مروی ہے:

« ان عمرابن الخطاب ﴿ أَمررجلا ً أَن يصلي بهم عشرين ركعة . ﴾ (١)

(حضرت عمر ﷺ نے ایک شخص کو عکم دیا کہ وہ لوگوں کو ہیں رکعات پڑھائے۔)

یے روایت منقطع ہے، کیوں کہ بیخی بن سعید رَحِمَیؒ لاؤیؒ نے حضرت عمر ﷺ کونہیں پایا؛ مگراولاً تواحناف کے نز دیک تابعین کے قرن کا انقطاع جرح نہیں ، پھراس روایت کی تائید دوسری روایتوں ہے ہوتی ہے جیسے کہ آگے مذکور ہے۔

(۲)سائب بن بزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں ہیں رکعات بڑھتے تھے۔(۲)

(۳)سائب بن میزید ہی کی ایک روایت میں اس طرح ہے:

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابی شیبه:۱۲۳/۲

 <sup>(</sup>۲) آثار السنن:۲/۵۵

«كانوا يقومون على عهدعمرابن الخطاب في شهررمضان بعشرين ركعة . > (١)

(لوگ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں رمضان میں ہیں رکعت رہے تھے۔)

علامہ نیموی رحمیٰ لائن "آثار السنن" میں کہتے ہیں کہ اس کو پہتی نے "معرف"
میں روایت کیا ہے اور علامہ سکی رحمیٰ لائن نے "نشوح منھاج " میں اس کو سی قر اردیا ہے۔ اوراسی روایت کے ایک طریق میں بول آیا ہے کہ لوگ حضر ت عمر ﷺ کے عہد خلافت میں رمضان میں ہیں رکعات بڑھے تھے، اس کوعلامہ نووی رحمیٰ لائن نے "خلاصة" میں اور این العراقی رحمیٰ لائن نے "شرح تقریب نووی رحمیٰ لائن نے "شرح تقریب میں اور این العراقی رحمیٰ لائن نے "شرح تقریب میں اور این العراقی محمیٰ قرار دیا ہے۔ (۲)

(۳) یزید بن رومان کہتے ہیں کہ:

کان الناس یقومون فی زمان عمربن الخطاب ی نامین الخطاب فی رمضان ثلاث وعشرین رکعة . (۳)

(لوگ حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں رمضان میں تیکیس رکعت راجتے تھے۔)

(٤٨)عبدالعزيز بن رفيع رحمة اللِّنَهُ كَتِمْ مِين:

کان ابی ابن کعب شی یصلی بالناس فی رمضان بالمدینة عشرین رکعة و یوتر بثلاث . الله عشرین رکعة و یوتر بثلاث . الله الله عشرین رکعة و یوتر بثلاث . الله عشرین رکعة و یوتر بثلاث .

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابي شيبه: ۱۲۳/۲

<sup>(</sup>۲) آثارالسنن:۵۵/۲

<sup>(</sup>٣) مؤطَّاامام مَّالك: ١٥٥/ شعب الايمان: ٣٩٦/٢)، سنن بيهقي :٣٩٦/٢

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابي شيبه:١٩٣/٢١،سنن بيهقي:٢٩٤/٢

(حضرت انی ابن کعبﷺ لوگوں کورمضان میں مدینہ میں ہیں رکعت بڑھاتے تھے اور تین رکعت وتر۔) (۵) ابوالحسنا ءَرَحِمَةُ لِللَّهُ ہے مروی ہے:

(۱۱ علیا أمور جلاأن يصلي بهم عشرين ركعة .) (۱) (حضرت علی ﷺ نے ایک شخص کوتهم دیا كه وه لوگول کوبیس ركعات پڑھائے۔)

(۱) حضرت علی ﷺ کے اصحاب میں سے حضرت شیر بن شکل رَحِمَهُ اللِّهُ کے متعلق حضرت شیر بن شکل رَحِمَهُ اللّٰهُ کے متعلق حضرت عبدالله بن قیس رَحِمَهُ اللّٰهُ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہیں رکعت پڑھتے ہیں کہ رمضان میں ہیں رکعت پڑھتے ہیں۔
متعلق حضرت عبدالله بن قیس رَحِمَهُ اللّٰهُ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہیں رکعت پڑھتے ہیں۔
متعلق حسرت عبدالله بن قیس رَحِمَهُ اللّٰهُ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہیں رکعت پڑھتے ہیں۔

(٤) مشهورتا بعي امام حضرت عطابن اني رباح رحِمَةُ لللهُ كَتِ مِين:

الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر . (۳)

(میں نے لوگوں کواس حال میں پایا کہوہ وتر کے ساتھ تیئیس رکعت پڑھتے تھے۔)

(٨) حضرت نافع بن عمر ﷺ كہتے ہيں:

کان ابن ابی ملیکه شش یصلی بنافی رمضان عشرین رکعة . » (۳)

<sup>(</sup>۱) - مصنف ابن ابی شیبه:۲۳/۲۱،سنن بیهقی:۲۹۵/۲

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن ابی شیبه:۱۲۳/۲۱،سنن بیهقی:۲۹۲/۲

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن ابي شيبه:۱۹۳/۲

<sup>(</sup>۴) مصنف ابن ابی شیبه:۲/۲۲

(حضرت ابن انی ملیکہ صحافی ﷺ ہمیں رمضان میں ہیں رکعات پڑھاتے تھے۔)

(٩) حضرت ابوالخصيب رَحِمَ ٱلطِنْمُ كَلِمَةِ مِين:

کان یؤمناسوید بن غفلة فی رمضان فیصلی
 خمس ترویحات عشرین رکعة. (۱)

(حضرت سویدبن غفلہ صحابی ﷺ رمضان میں ہماری امامت فرماتے تھے، پس پانچ تر ویجات سے بیس رکعت ہے ماصل کیا نکاتا ہے؟ ان میں ان سب روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ حاصل کیا نکاتا ہے؟ ان میں سے بعض روایات منقطع وضعیف سہی ؛ مُرحَم مجموعہ روایات پر ہوتا ہے ، پھر دوسری روایت تو بالکل تھے ہے ، اساطین علم نے اس کی تھے کی ہے، جبیبا کرفتل کیا جا چکا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ حضرات صحابہ ﷺ ایسا عمل اختیار نہیں کر سکتے ، جواللہ کے رسول صلیٰ لافیۃ لائیور سکتے ، جواللہ کے رسول صلیٰ لافیۃ لائیور سے کہ خطرات صحابہ ہے اس کی اس کواس کیا ظرے حکماً مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں ، کیوں کہ رکعت کی تعداد قیاسی واجتہادی چیز نہیں اور جوامر خلاف قیاس ہو، اور صحابہ سے اگر منقول ہو، تو تھم میں مرفوع کے ہوتا ہے، چناں چہ اس کی تا مُداکی مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے۔

(۱۰) حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے:

ان رسول الله مَ أَيُ الْفَا اللّهِ مَ اللّهِ مَا اللّهُ مِ

<sup>(</sup>۱) سنن بيهقي:۲/۲۹۲م

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن ابی شیبه:۱۲/۲۱،معجم کبیر:۱۱/۳۹۳،معجم اوسط:۲۳۳،سنن بیهقی: ۲۱۸/۲۹۱مسند عبد ابن حمید:۱/۲۱۸

( رسول الله صَلَىٰ لِفَدَةِ لَبِيوَ مِنْ مَانَ مِن بِينَ رَعَت اوروتر رير هي منته -)

ابن ابی شیبہ کی روایت کے تمام راوی نقد ہیں ،سوائے ایک کے جن کانام ابراہیم بن عثمان ابوشیبہ ہے اوراگر چہان کے متعلق اکثر محدثین کی رائے ہے کہ بیضعیف ہیں ؛ مگران کے بارے میں محدثین میں سے بعض اچھی رائے بھی رکھتے ہیں ، چنال چہا فظا بن حجر رَحِمَ کُرُلِونَدُ نَے '' تہذیب المہذیب'' میں فقل کیا ہے کہ ابن عدی رحِمَ کُرلونَدُ فی اور بیابراہیم بن ابی حیہ سے اچھے ہیں۔ (۱)

ابن عدی رَحِمَیُ لاِندُمُ نے ان کوابراہیم بن ابی حیہ سے بہتر قر اردیا ہے اور ابراہیم بن ابی حیہ کے بارے میں امام عثمان الدارمی رَحِمَدُ لاِندُمُ کہتے ہیں کہ بچیٰ بن معین رَحَمُدُ لَائِذُمُ نے کہا کہ:"مشیخ ثقة محبیر" (بیقابل اعتماد شخ کبیر ہیں۔)(۲)

علا منظفراح دعثانی رحمی ُلالڈیُ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن ابی حیہ کے بارے میں اختلاف ہاوروہ حسن الحدیث ہیں ،عثمان الدار می رحمی ُلالڈی نے بیٹی ابن معین سے نقل کیا ہے کہ ریشے ثقہ کبیر ہیں ، لیس جوان ابراہیم سے بھی بہتر اورا چھا ہوگاوہ مختلف فیہ اور حسن الحدیث ہونے سے کم نہ ہوگا۔ (۳)

بہ ہرحال بیروایت بھی حسن ہوگی اور پھر صحابہ ﷺ کاعمل بھی اس کامؤید ہے، لہذامعلوم ہوا کہ بیس رکعت تر اور کے جیسے صحابہ کاعمل ہے، رسول اللہ صَلَیٰ رُفِلۂ عَلَیْور سِسِلْمِ کا بھی معمول رہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب:۱/۱۳۵

<sup>(</sup>۲) لسان الميزان:۱/۵۲/

<sup>(</sup>٣) أعلاء السنن: 4/1

#### آ ٹھ رکعت کی حدیث کا جواب

اب ذراان لوگوں کی دلیل کا جائزہ بھی لیجیے جو یہ کہتے ہیں کہ تراوی صرف آٹھ رکعت ہے۔ ان لوگوں نے اس پرایک حدیث سے استدلال کیا ہے جس کوامام بخاری اور امام سلم نے اپنی اپنی سیح میں حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلمہ بن عبدالرحمٰن ﷺ نے حضرت عائشہ ﷺ سے یو جھا:

( رمضان میں رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِلہُ اللہِ کَا نَکُ کَا زَکَ کَیا کیفیت ہوتی تھی؟)

ال پر حضرت عائشہ ﷺ نے جواب دیا:

« ماكان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة ، يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ،ثم يصلي ثلاثا . »(١)

(آپ صَائی لافا بَقَالِبُهِ وَسِی مَعْمَانِ وغیررمضان میں آٹھ رکعات سے زائد نہ پڑھتے سے ، چار رکعتیں الیم پڑھتے کہ ان کی خوب صورتی اوران کا طول نہ پوچھو، پھر چار رکعتیں الیم پڑھتے کہ ان کی خوب صورتی اوران کا طول نہ پوچھو، پھر تین رکعت پڑھتے سے سے سے م

<sup>(</sup>۱) البخاري :۱۸۷۳، مسلم ۱۳۱۹، ترمذي :۷۰٬۰ نسائي:۱۹۷۹، ابو داو د: ۱۳۳۳ احمد:۲۲۹٬۳۲

اس حدیث سے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صَابَیٰ لَافِیْ جَلْبُورِ مِسْلَم مِرَّ اور کے بھی آٹھ ہی رکعت پڑھتے تھے؛ کیول کہ حضرت عائشہ ﷺ نے کہا ہے کہ آپ رمضان وغیر رمضان میں آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے؛ مگریہ بات صحیح نہیں ؛ کیول کہ خود بخاری ومسلم کی روایات سے اس کے خلاف بیر ٹابت ہے کہ آپ تیرہ رکعات پڑھتے تھے۔ (۱)

لہذابات ہیہ کہ بیر حدیث در حقیقت تر اور کے بارے ہیں نہیں ہے؛ ہل کہ تہد کے متعلق ہے، جوآ پ اکثر گیارہ رکعات پڑھتے تھا ور بھی تیرہ بھی پڑھتے تھے، دوسرے بید کیھئے کہاں حدیث میں حضرت عائشہ ﷺ نے اس نماز کا ذکر کیا ہے، جو رمضان وغیر رمضان ہر دفت پڑھی جاتی تھی اور بیسب کومعلوم ہے کہ تر اور کی نماز رمضان میں پڑھی جاتی ہے مالوہ دوسرے اوقات میں، لہذا اس حدیث کورمضان کی خاص نماز تر اور کے سے کوئی تعلق نہیں ،اس کوتر اور کی کی آٹھ رکعات حدیث کورمضان کی خاص نماز تر اور کے سے کوئی تعلق نہیں ،اس کوتر اور کی کی آٹھ رکعات کے شوت میں پیش کرنا صحیح نہیں۔

اورمؤ طاامام مالک میں جوآیا ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے آٹھ رکعت پڑھانے کا تھم ویا، بیروایت مضطرب ہے؛ کیوں کہاس کے متعدد طرق ہیں اوران میں متعدد باتیں بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر زعم گلانڈی نے "فتح البادی" میں نقل کیا ہے۔ (۱)

اور بیر کہنا کہ'' بیر مختلف احوال برمحمول ہے''صحیح نہیں؛ کیوں کہ مخرج ایک ہے، اس میں مختلف احوال کی بات کیسے پیدا ہوگئی؟

<sup>(</sup>۱) البخاري:۱۲۲۰مسلم: ۱۲۲۰

<sup>(</sup>۲) فتع الباري:٣٥٣/٣ تنصيل ك ليد كيهد: "ركعات تراويج" ازمولانا حبيب الرحمن اعظمي

بہ ہرحال آٹھ رکعت کے بہ جائے ہیں رکعت پڑھنا چاہئے؛ تا کہ رسول اللہ صَلَّی لِاَیْدَ اللہ اللہ صَلَّی اللہ عَلَیٰ کے مل سے موافقت ہوجائے اور نیز امت کااس پراجماع بھی ہے،اس کے خلاف لازم نہ آئے۔

یہاں ہم نے نہایت اختصار سے کام لیا ہے کہ یہ موقعہ اس کی تفصیل کانہیں ہے اور ہم نے اس مسکلے پر دوسر مے موقعہ پر تفصیل سے لکھا ہے، چناں چہ ہم نے ہمارے ایک رسالے" دلیل نماز" میں مفصل کلام کیا ہے جو ہم نے مولا ناعبدالمتین صاحب جونا گڑھی کی کتاب" حدیث نماز" کے رد میں لکھا ہے۔



# اعتكاف -فضائل واحكام

تمهبيد

ا عتکاف اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، اس کا درجہ ومقام بڑا اونچا ہے اوراس کے فضائل ہے شار ہیں؛ لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف، اس کے فضائل سے بے خبراوراس کے مسائل واحکام سے نابلد ہیں، اس لیے بیہ ضروری معلوم ہوا کہ اس اہم ترین عبادت اسلام کی حقیقت واہمیت کو اجا گر اوراس کے فضائل ومسائل کو واضح کیا جائے۔

### اعتكاف كىتعريف

اعتکاف کے معنی لغت میں کسی چیز کواا زم بکڑ لینے اور محبوس ہوجائے کے ہیں،
مثلاً کسی نے اپنے رہنے کے لیے کسی خاص مکان کا انتخاب کر کے اس کولا زم بکڑ لیایا
کسی نے تجارت کواپنالا زمی پیٹیہ بنالیاتو یہ لغت میں اعتکاف کہلا تا ہے اور شرعی
اصطلاح میں مخصوص عبادت کومخصوص وقت میں مخصوص شرا دکھ پرمخصوص حبّہ میں لا زم
کر لینے کواء برکاف کہتے ہیں۔(۱)

اورعلامه جرجانی رحمی زنین نے اعتکاف کی شرع تعریف اس طرح فرمائی ہے:
"وفی الشرع لبث صائم فی مسجد جماعة بنیة و تفریغ
القلب عن شغل المدنیا و تسلیم النفس إلی المولی"
(روزه داری نیت کے ساتھ الی مسجد میں قیام کرنا جہاں جماعت

تفسیر قرطی:۳۳۲/۲

ہوتی ہواور دنیا کے مشاغل سے اپنے دل کوخالی کرلینا اور اپنانفس مولی کے حوالے کردینا۔)(1)

### اعتكاف كيضرورت

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ لاللہ " حجۃ اللہ البالغہ" میں اعتکاف کی ضرورت بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

' <sup>د بع</sup>ض او قات انسان اپنی ہاطنی سمجھ کی بید ولت پیمعلوم کر لیتا ہے کہ امورمعاش میں اس کے لیے توغل کرنا (بعنی حد سے زیادہ منہمک ہونا) سخت مصر ہے،اس طرح اگراس سے حواس خمسہ ( ظاہرہ ) ہیرونی واقعات کااثر قبول کرتے رہیں ،تواس ہےاس کا آئینہ قلب بخت مکدر ہوتا ہے،اس سے خلاصی یانے کی مذہبراس کو بیسوجھتی ہے کہ تمام اشغال كوجيحوز حيماز كرمسجديين ببيثه جائئة اورايينهمام اوقات عزبيز كوالله يعزجن کی با داوراس کی عبا دیت میں صرف کر لے ؛لیکن اس بر مداومت کرنااس کوناممکن نظراً تاہے،فوراً اس کے ذہن میں اصول آ جا تاہے کہ "مَا لا يُعدرُ كُ كُلُّه لايُترَكُ مُكلُّه'' كهجس چيز كويورے طور برحاصل نه کیا جا سکے اس کو پورے طور پر جھوڑ نابھی نہ جا ہے ،اس لیے وہ اینے اشغال ہے وقت فرصت نکال کرتد ہیر مذکور کوجز وی طور برعمل میں لا تا ہے،ای کانام شرع میں اعتکاف ہے۔'(۲)

<sup>(</sup>۱) التعريفات للجرجاني: ٢٢

<sup>(</sup>٢) حجة الله البالغه

**-**

حاصل ہیہ ہے کہ دنیوی علائق اور مصروفیات کی وجہ سے انسانی قلب پر جو
کدورت ومین آجا تا ہے اور اس کو دھونے اور صاف کرنے کے کی ضرورت ہر
صاحب مقتل وبصیرت محسوں کرتا ہے ، ابندااس کے بیے ایک آسان تدبیر ہیہ ہے کہ
کچھ دنوں کے لیےان دنیوی علائق سے نودکوآ زادکر لیاج ئے اور القد کی یا دہیں خودکو
لگایاج ئے ، اور بدز بان حال یوں گویا ہوتا ہے کہ اے اللہ اجہ تک تو مجھ سے رائنی
نہ ہوگا میں واپس نہیں لوٹوں گا ، اس کا نا مواج کا ف ہے۔

حضرت عطاء رحمة (بين نے ای حقیقت کا اظباران الفاظ میں کیا ہے: '' إن مثل المعتكف مثل المحرم ألقى نفسه بين يدى الوحمن فقال: والله لا أبرح حتى ترحمنى''

(اعترکاف کرنے والے کی مثال الیم ہے جیسے احرام پننے والا حاجی کہوہ درخمن کے سامنے اپنے آپ کوڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وفت کے نہیں اوٹول گا جب تک کہتو جھھ پررھم نہ کردے۔)(۱)

اعتكاف كي حكمتين

اعتکاف کی حکمتیں ملمانے بہت کی بیان فرمائی میں ممن جملدان کے ریکھی ہیں: (۱) چوں کدا عتکا ف مسجد میں ہوتا ہے اس لیے مسجد میں رہنے کی وجہ سے ہر وفت نماز کا جماعت سے اداکر نا آسان ہوگا۔

۲)بہت تی افود گناہ کی ہاتوں ہے وہ بچار ہے گا، کیوں کیمسجد میں ود کا منہیں ہو سکتے۔

( ٣ ) ذہنی انتشار ولبی اضطراب ہے محفوظ رہے گا ، کیوں کہ یکسوئی کی جَّامہ میں

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان: ٣٢٢ ٢٢١

**─**◊◊◊◊◊

کیسوئی حاصل ہوا کرتی ہے۔

(۳) سب سے ہڑا فائدہ میہ ہے کہ اس کو ہروفت تواب ملتارہے گا اوراللہ کا قرب ورضا حاصل ہوگی ۔

#### ایک شبه کاجواب

بعض لوگ اعتکاف پراعتراض کرتے ہیں کہ بید کیا عباوت ہے کہ سب پچھ چھوڑ چھاڑ کرمسجد میں بیٹھ جا کمیں اور اس پرایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں: ''لارَ هُبَانِیَّةَ فِی اُلاسُلَام'' کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔

اس کاجواب میہ ہے کہ جس طرح حدیث میں 'لارَ هُبَائِیّةَ فِی اُلاسُلامِ" آیاہے، اس طرح حدیث میں اعتکاف کے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں، تو تم ایک حدیث کو لینتے ہواور دوسری کوچھوڑتے ہو؟ اسلام کا اقر ارکرنے والا ایسانہیں کرسکتا، پھر بھی اگر کرتا ہے، تو وہ ہم پرنہیں اسلام پراعتر اض کرر ہاہے۔

اس کے علاوہ اعتکاف کور ہما نہت قرار دینابالکل غلط ہے؛ اس لیے کدر ہما نہت کا مطلب رہے ہے کہ تمام دنیوی علائق سے بے تعلق ہوکررہ جائے اور اعتکاف میں اس طرح نہیں ہوتاء؛ بل کہ اس میں ہرطرح کا سیجے تعلق قائم رکھا جاتا ہے۔ ہاں البعتہ اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے در پر رہنے کواپنے لیے فضیلت کی چزشمجھا جاتا ہے۔

## اعتكاف كى فضيلت

اء تکاف کی نضیلت میں بہت ہی حدیثیں وار دہوئی ہیں ، یہاں چندا یک نقل کی جاتی ہیں :

(۱) حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ (فَایَعْلَبُوسِلْمِ

نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا:

"هُوَ يَعُكِفُ الذُّنُوُبَ وَيُجُرِى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا "

(اعتکاف کرنے والا گنا ہوں سے محفوظ رہتا ہے اوراس کے لیے نئیاں اتنی ہی کہ صحابی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے )(۱)

عنامہ من ہی کہ صحابی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی مشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے ، اس کا مطلب سے ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کرسکتا ، مثلاً مریض کی عیادت ، جنازہ میں شرکت وغیرہ ، ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگر چہ شرکت وغیرہ ، ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگر چہ میں نہیں کرتا ؛ مگراس کو اتنا ہی تو اب دیا جاتا ہے۔ متنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ کہا نہیں کرتا ؛ مگراس کو اتنا ہی تو اب دیا جاتا ہے۔ کہی حدیث میں رسول اللہ صَلَیٰ رُفِیَ اللہِ کے کہا یہ کہا کہ کہی حدیث میں رسول اللہ صَلَیٰ رُفیَا اللہِ کے کہا یہا رشا دیجھی فقل کرتے ہیں :

"مَنُ اعْتَكُفَ يَوُماً ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللّهِ جَعَلَ اللّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النّادِ ثَلاَثَ جَنَادِقَ مُحُلُّ جَنَدُقٍ أَبْعَدُ مَمّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ" النّادِ ثَلاَثَ جَنَادِقَ مُحُلُّ جَندُقٍ أَبْعَدُ مَمّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ" (رسول اللّه صَلَىٰ لَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلى الله الله عَلى الله عَلى الله الله عَلى الله الله الله عَلى الله عَلى الله الله عَلى الله الله الله عَلى الله الله عَلى الله الله الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله الله الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(1)</sup> ابن ماجه: الكاءشعب الايمان:٣٢٣/٣

 <sup>(</sup>۲) المعجم الاوسط: ١٢٠٠ شعب الايمان: ٣٢٣/،

(۳) حضرت حسین بن علی ﷺ ہے مروی ہے حضرت نبی کریم صَلَی ٰ لِفَهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ کِ نے ارشا دِفر مایا:

"مَنُ اعْتَكُفَ عَشُواً فِي رَمَطَانَ كَانَ كَحَجَّتَيُنِ وَ عُمُرَتَيُنِ" (جو خصع عشره ُ رمضان كااعتكاف كرے، اس كودوجج اوردوعمروں كااجرہے۔)(۱)

اعتكاف اوررسول الله صَلَىٰ لافِلةَ عَلَيْهِ وَسِيمَ

اعتکاف کی اسی فضیلت واہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صَلَیٰ لَافِیْ اَلْہِ کِی اِس کا خاص اہتمام فرماتے تھے، چناں چہ حدیثوں میں آپ کا طرز عمل اس طرح بیان کیا گیاہے:

(١) حضرت عبدالله بن عمر ﷺ قرماتے ہیں:

ُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ لِشَجَالِيَوَئِكُم يَعُتَكِفُ الْعَشُرَ الْعَشُرَ الْعَشُرَ الْعَشُرَ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مِنُ رَمَضَانَ "

(رسول الله حَانَىٰ لِاَفَهُ عَلِيْهِ رَبِيكُم كَ آخرى دَسَ دُنُول كااعتكاف كرتے شخصے (۲)

(۲) حضرت عا كشديك فرماتي مين:

" أَنَّ النَبِيِّ صَلَىٰ لِيَنَهِ لِيُرَكِ لَمُ كَانَ يَعُتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى تَوَفَّاهُ اللَّهُ " (٣)

<sup>(</sup>۱) شعب الإيمان: ۳۲۵/۳

<sup>(</sup>۲) البخاری:۱۸۸۵،مسلم:۲۰۰۲،ابو داوُد:۲۱۰۹،ابن ماجه:۲۳ که احمد:۹۲ ک۵

<sup>(</sup>۳) البخاري:۱۸۸۲،مسلم:۲۰۰۲،ترمذي:۲۰۲۰،ابو داؤد:۲۰۱۱،احمد:۲۳۳۲۲

(الله کے نبی صَلَی (الله عَلَی رَمِنَ کَم رمضان کے آخری دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ الله نے آپ کو وفات دے دی۔ (۳) حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں:

" كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ لِللهِ عَلَىٰ لِللهِ عَلَىٰ كُلُّ اللهِ صَلَىٰ لِللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشُرِيْنَ يَوْمًا "(ا)

(رسول الله صَانیٰ لِاَلِهُ عَلَیْهِ کِیسِنَهُم ہررمضان میں دس دن اعتکاف کرتے تھے،لیکن جوآپ کی وفات کاسال تھا تو آپ نے ہیں دن اعتکاف فرمایا۔)

علانے لکھا ہے کہ آپ نے ہیں دن کا عثکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہوگیا تھا کہ بیہ آپ کا آخری رمضان ہے، آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں منکشف ہوگیا تھا کہ بیہ آپ کا آخری رمضان ہے، آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں جدوجہد کرنا ظاہر ہوجائے اور بعض نے کہا کہ بیہیں دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال رمضان میں سفر ہوجانے کی بناپر اعتکاف خیریں کیا تھا، اس لیے اس سال ہیں دن کا اعتکاف میں دن کا اعتکاف وس دن کا اور دس دن گزشتہ سال کی قضا کے طور پر کیا تھا۔ بہ ہر حال اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نظر میں بیا ہم چیز تھی۔

اعتكاف اورصحابه كرام عظينا

(۱)حضرت عائشي فرماتی ہیں:

\* ۚ أَنَّ الْنَبِيِّ صَلَىٰ لِشَافِعَ لِيَهِوَ لِلَّهِ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُو الْأَوَاخِرَ

<sup>(</sup>۱) البخاري:۱۹۰۳، ابو داؤد:۱۱۱۰، ابن ماجه:۵۹۱۱ ممد:۸۰۸ دارمي:۱۱۷۱ م

(الله کے نبی صَلَیٰ لاَدِیْ الله کی اِنسی کے آخری دنوں کا اعتکاف کیا کرنے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کووفات دیدی، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔)

(۲) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کدرسول اللہ صافی لافیۃ لیکویٹ کم آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے ہے، حضرت عائشہ فی نے آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو اجازت دی، تو انہوں نے ایک چا در ڈال کی، جب حضرت خضرت خضصہ بھی کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک چا در ڈال کی، پھر جب حضرت زینب بھی نے بیسنا تو انہوں نے ایک چا در ڈال کی، پس جب رسول اللہ صافی لافیۃ لیکویٹ کم نے بیا در دیں دیکھی تو کہا یہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ کیا ہے۔ (آپ نے اس کو منع کر دیا کہ دکھاوا ہوگا)۔ (۲)

اس سے حضرات صحابہ کا اعتکاف کے لیے جدوجہد ،شوق معلوم ہوتا ہے۔ ایک شبہ کا جواب

اوپرکی تقربر سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام ﷺ میں سے ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں اوراس کابڑاان کوشوق وجذبہ بھی تھا، یہی حال وہ دوسر اوراس کابڑاان کوشوق وجذبہ بھی تھا، یہی حال وہ دوسر اورصحابہ کابھی ہے، 'گر حضرت امام مالک ترحم گرافین سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف کے بارے میں غور کیااوراس میں بھی کہ صحابہ نے اس

<sup>(</sup>۱) البخاري:۱۸۸۲،مسلم:۲۰۰۲،ابو داوُد:۲۱۰۲۱،احمد:۲۳۳۲۲

<sup>(</sup>٢) البخاري: ١٩٠٠، مسلم: ٢٠٠٧، نسائي: ٢٠٠٢، بو داؤ د: ٢١٠٨، ابن ماجد: ١٢١١ احمد: ٢٣٣٠،

کوکیوں ترک کر دیا تھا جب کہ وہ لوگ شدت کے ساتھ انتاع سنت کرتے تھے، پس میرے جی میں بیہ بات آئی کہ بیصوم وصال کی طرح ہے اور صحابہ نے اس کوسخت ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا تھا۔ حضرت امام مالک ترحمہ کا لائٹ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ نے اس سنت کو اپنایا نہیں تھا۔

اس کاجواب یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ لاللہ نے غالباً کسی خاص طریقہ پر اعتکاف کرنے کے بارے میں یہ بات فرمائی ہوگی، ورنہ حضرات صحابہ ہے روایات میں اعتکاف کرنا منقول ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ لاللہ نے "فتح المبادی" میں کہا کہ ہم ہے بہت ہے صحابہ کرام ﷺ کا عتکاف کرنا بیان کیا گیا ہے۔ (۱) اعتکاف کرنا بیان کیا گیا ہے۔ (۱) اعتکاف کی قشمیں

جاننا چاہیے کہ علمائے احناف کے نز دیک اعتکاف کی تین قتمیں ہیں: (۱) داجب(۲) سنت موکدہ (۳) مستحب۔

(۱) اعتکاف صرف اسی صورت میں واجب ہوتا ہے جب کہ اس کی نذر کی جائے ، جیسے کسی نے کہا کہ اگر میرافلاں کام ہوجائے ، تو میں استے دن اعتکاف کروں گایا ویسے ہی کہا کہ میں استے دن اعتکاف کروں گایا ویسے ہی کہا کہ میں استے دن اعتکاف کروں گا، توبیا عتکاف واجب ہوتا ہے۔

(۲) سنت مؤکدہ وہ رمضان میں اخیرعشرہ کا اعتکاف ہے ، اس عشرہ میں نبی کریم صلی رفاۃ فلیکو کیے کہ سے بالالتزام اعتکاف کرنا اعادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

(۳) مستحب وہ اعتکاف ہے جونذ راور رمضان کے اخیرعشرہ کے سواکسی بھی وقت کیا جائے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:۲/۲/۳

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق:٣٢٢/٣،در مختار مع شامي:٣٢١/٢

## اعتكاف كے احكام دمسائل

اعتکاف کے احکام ومسائل بہت سے ہیں ،ہم یہاں ان میں سے چند ضروری اور اہم مسائل بیان کرتے ہیں ،تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جائے۔

اعتکاف کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں:

(۱) ایک بیر که مردمسجد میں تھہر ہے،خواہ اس مسجد میں پانچوں وقت نماز ہوتی ہو یانہ ہوتی ہو، بیامام ابو یوسف رُحرَّمُ اللّٰهِ کا قول ہے اوراس پرفتوی ہے۔اوربعض فقہانے مسجد جماعت ہونا شرط قرار دیا ہے اوربعض نے بید کہا کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں جائز ہے جہاں جمعہ ہوتا ہو؛ مگر اول قول پر ہی فتوی ہے۔ ہاں! عورت اپنے مسجد میں ایک جگہ قرر کرلے اوراسی میں اعتکاف کرے۔ (۱)

(۲) دوسری بیہ کہاعتکاف کی نیت سے تھہرے ،اگر بغیرارا دہ ونیت مسجد میں ٹہر جائے ،تو بیاعتکاف نہیں ہوگا ، کیوں کہاس کی شرطنہیں یائی گئی۔(۲)

(۳) تیسری میہ کہاعتکاف کرنے ولا مرد جنابت سے پاک ہواورعورت ہو،تو حیض ونفاس اور جنابت سے پاک وخالی ہو۔

سراس مسکے کی ذرا تفصیل ہے اس کو یہاں عرض کیا جاتا ہے ،وہ یہ کہ جس اعتکاف میں روزہ شرط ہے اس میں حیض ونفاس سے خالی ہونا شرط صحت ہے ، یعنی اگر حیض ونفاس میں عوائی ہونا شرط صحت ہے ، یعنی اگر حیض ونفاس جاری ہو،تو یہ اعتکاف میں روزہ شرط مہیں اس میں حیض ونفاس سے خالی ہونا شرط صحت تو نہیں ہے، شرط صلت ہے ، یعنی اگر حیض ونفاس جاری ہو،تو اعتکاف میں تو ہوجا تا ہے ،البنتہ ایسا کرنا حلال وجا تر نہیں ،

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق:۳۲۲/۲ در مختار مع شامي:۳٬۳۰/۲

<sup>(</sup>۲) در مختارمع شامي:۳۲۲/۲ البحر الرائق:۳۲۲/۲

اور حیض و نفاس سے اور جنابت سے پاک ہونا کسی اعتکاف کے لیے بھی شرط صحت نہیں ، بعنی حیض و نفاس و جنابت کاغنسل کر کے پاک ہونا شرط صحت نہیں ہے ؛ بل کہ شرط حلت ہے ۔ (1)

سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جومبحدحرام میں کیاجائے ، پھروہ جومسجد نبوی میں کیاجائے ، پھروہ جومسجداقصلی میں ہو،اس کے بعد جامع مسجد میں ، پھرمحلہ کی مسجد میں اورعور تیں اپنے گھر میں کسی جگہ مسجد بنالیں اوراسی میں اعتکاف کریں ۔ (۲)

نذرکے اعتکاف میں روزہ شرط ہے اوراعتکاف مسنون میں روزہ شرط ہے یا نہیں ؟اس میں ابن نجیم ترحم ہُلائی کی رائے ہے ہے کہ اس میں روزہ شرط نہیں ؛ مگر شامی نے اس سے اختلاف کیا ہے اور روزہ کو اس میں بھی شرط قرار دیا ہے ،لہذا اگر کوئی بیاری کی وجہ سے روزہ نہ سکے ، تو وہ ابن نجیم کی رائے کے مطابق اعتکاف بغیر روزہ کے کرسکتا ہے اور شامی کی رائے کے مطابق سے اعتکاف مسنون نہیں کرسکتا ، بال! اس کوفق اعتکاف کا ثواب مل جائے گا اور اعتکاف مستحب میں روزہ شرط نہیں ہے۔ (۳)

اعتکاف واجب کم ہے کم ایک دن کا ہوتا ہے اور زیادہ جس قدر نیت کرے اور اعتکاف مسنون ایک عشرہ کا - جور مضان کی اکیسویں شب سے شروع ہو کرعید کا جاند نظر آنے تک ہے - ہوتا ہے اور اعتکاف مستحب کے لیے کوئی مقدار نہیں ، وہ ایک منٹ کے لیے بھی ہوسکتا ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) در مختار مع شامی:۳۲۲/۲ ،البحر الوائق:۳۲۲/۲

<sup>(</sup>٢) البحو الواثق:٣٢٣/٢،شامي:٢/٢٢

<sup>(</sup>m) البحر الوائق:mrm/r،شامي:٣٣٢/r

<sup>(</sup>۲) در مختار مع شامی:۳۲۳/۲،البحر الرائق:۳۲۲/۲

### اعتكاف ميںممنوع اعمال

اعتکاف میں دوشم کی باتیں حرام میں ، لینی اگراعتکاف واجب ہے یاسنت تو ان کے ارتکاب سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا اوراس کی پھرقضا کرنا ہوگا اوراگر اعتکاف مستحب تھا توختم ہوجائے گا۔

(۱) معتکف(اعتکاف کی جگہ) ہے بےضرورت باہرنگلناخواہ عمدُ اہو یا بھول کرہو۔

(۲) جماع وغيره كرنا خواه قصدأ كياجائے يا بھول كر۔

ان دونوں کے متعلق بعض تفصیلات ہیں ،ان کوہم نیچے درج کرتے ہیں:

(۱) اعتکاف کی جگہ سے باہر نگلنے سے اعتکاف اس وقت فاسد ہوگا جب کہ یہ نکلنا بلاضر ورت ہو، اورا گرضر ورت ہوتو نہیں ٹوٹے گا اورضر ورت عام ہے خواہ طبعی ہو یا شرعی ، جیسے بیبیثاب، یا خانہ ، شابت اور کھا نالا نے والا نہ ہو، تو کھانے کے لیے اور شرعی ضرورت جیسے جمعہ یا عیدین کی نما زکے لیے جانا۔ (۱)

(۲) اگرضرورت سے باہرجانا ہو،تو ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً واپس آ جائے۔(۲)

(۳)مریض کی عیادت یا نماز جناز ہ کے لیے بھی ہاہر نگلنا درست نہیں ،البتہ کسی ضرورت سے نکا اتھا،راستہ میں مریض کی عیادت کرلیایا نماز جناز ہمیں شریک ہوجائے تو مضا کقہ نہیں ۔(۳)

<sup>(</sup>۱) در مختار مع شامی:۲/۳۲۵/۲ البحر الرائق:۳۲۵/۲ الولو الجیه:۲۳۱/۱

<sup>(</sup>۲) در مختار مع شامی:۲/۳۲۵/۱لبحر الرائق:۳۳۵/۲

<sup>(</sup>٣) البحر الوائق:٣٢٥/٢ ،الولو الجيه: ١/ ٢٣١

(۵)جماع کرنے ہے اعتکاف فاسد ہوجائے گا،خواہ بھول کر کیا ہویا قصداً، ای طرح مسجد میں کیا ہویامسجد کے باہر۔(۱)

(۱) جو کام غالبًا جماع کاماعث ہوتے ہیں جیسے بوسہ لیمنا، وغیرہ تو یہ بھی اعتکاف میں ناجائز ہوجاتے ہیں ؛ مگران سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ، البتہ ان چیزوں سے منی نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ (۲)

مكروبات اعتكاف

(۱) اعتکاف میں بےضرورت کسی د نیوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریک ہے، مثلاً بےضرورت خرید وفروخت کرنا وغیرہ ، ہاں!اگر کوئی کامنہایت ضروری ہواورگھر میں کوئی دوسرانہ ہو،توالیی ضرورت میں دنیوی کام بھی کرسکتا ہے۔ (۳)

(۲) حالت اعتکاف میں خاموش بیٹھنا کوئی عبادت نہیں ، خاموشی کوعبادت سمجھ کر خاموش کوعبادت سمجھ کر خاموش ہیٹھنا کر فاموش ہیٹھنا مکروہ ہے؛ بل کہ کوئی عبادت یا مباح کام یا کلام کرنا درست ہے۔ (۳)

(۳) خرید وفروخت کا سامان مسجد میں الانا بھی مکروہ ہے، اگر چہضرورت کے لیے اعتکاف کرنے والے کوخرید نے بیچنے کی اجازت ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) در مختار مع شامی:۲/۳۵۰/۲ البحر الرائق:۳۲۸/۲

<sup>(</sup>۲) در مختار مع شامی:۲/۳۵۰/۴بحر الرائق:۳۲۵/۲

<sup>(</sup>۳) در مختار مع شامی:۳۲۹/۲۱بالبحر الرائق:۳۲۵/۲

mra/r:در مختار مع شامیr،rq/r،البحر الرائقr

<sup>(</sup>۵) در مختار مع شامی:۳۲۹/۲،البحر الرائق:۳۲۷/۲

تنبيه

یادر ہے کہ مسجد صرف اس حصہ کو کہتے ہیں جونماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہو،خواہ وہاں جھے سے علاوہ جو جگہ وہاں جھے کے علاوہ جو جگہ مسجد کے اطراف و اکناف میں ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہوادراس جھے کے علاوہ جو جگہ مسجد کے اطراف و اکناف میں ہوتی ہے، وہ مسجد میں داخل نہیں اور اس جگہ جاکر بلاضر ورت بیٹھنے اٹھنے سے بھی ؛ بل کہ محض اس جگہ جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جائے گا۔





## تلاوت قرآن

رمضان سے خصوصیت سے تعلق رکھنے والے اعمال میں سے ایک قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، وجہ بیہ ہے کہ رمضان مبارک کامہینہ دراصل قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔

جیما کقرآن نے خودہی کہاہے:

﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنُولَ فِيهِ الْقُرُانُ ﴾ ( الْبَهَرَّقِ : ١٨٥) ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ كَامِهِ مِنْ وَ مِنْ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمُنْ مِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ مِنْ وَمُنْ مِنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَلَيْكُونُ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَلِي مُنْ وَلِيْ وَمُنْ وَلِيْ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَا

اس لیے گویا بیم ہینہ قرآن کی دلا دت کام ہینہ ہے؛اس لیےاس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا جا ہیے۔

حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَائی لافیۃ لیکوریکے تمام اوقات سے ملتے سے ملتے سے ملتے سے ملتے سے ملتے سے میں کہ میں آپ سے ملتے سے اور جرئیل بھّلین لیکولیئولائی لافیؤلو آپ سے ملتے سے اور جرئیل بھّلین لیکولیئولو رمضان کی ہررات میں آپ سے ملتے سے ، یہاں تک کہرمضان گذرجا تا ، نبی کریم صَائی لافیۃ لیکوریک کم آئیس قرآن سنایا کرتے سے فرض جب جرئیل بھّلین لیکولو آپ سے ملتے سے ، تو آپ تیز ہواسے بھی زیادہ نبی میں جب جرئیل بھّلین لیکولو آپ سے ملتے سے ، تو آپ تیز ہواسے بھی زیادہ نبی میں مخی ہوجاتے سے ۔ (۱)

اورابن ماجہ نے بیجھی روایت کیا ہے کہ حضور صَلَیٰ لَافِیَعَلیْوَیَسِلَم ہرسال ایک

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲۹۱کا، مسلم :۲۲۲۸،نسائی:۸۲۰۲۸حمد:۳۲۵۰۱بن خزیمة :۳/۳۳۱ ابن حبان:۸/۲۲۵

مرتبہ جیرئیل بھکیٹل لیکیلا کو قرآن سناتے تھے؛ کیکن اس سال جس میں آپ نے وفات یائی، آپ نے دومرتبہ قرآن سنایا۔ (۱)

بہ ہرحال رمضان میں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ تلاوت کلام اللّٰدکیا کریں۔
حضرات اولیاءاللّٰہ کے یہاں بھی یہ معمول ہے کہ وہ رمضان میں اس کا اہتمام
کرتے ہیں۔حضرت شنخ الحدیث مولا نامحدز کریا صاحب رَحِمَۃ لاللّٰہ کامعمول تھا کہ
رمضان میں روزانہ ایک قرآن اور کچھ پارے پڑھلیا کرتے تھے اور پورے رمضان
میں جالیس قرآن ختم کیا کرتے تھے۔

مگریہاں بیربات یا در کھنی چاہیے کہ تلاوت اس کے آ داب کے ساتھ کرنا ضروری ہےاوراس کے آ داب بہت ہیں مختصراً چندا ہم کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱)وضو کے ساتھ باادب واحتر ام تلاوت کرے۔

(۲)خشوع واخلاص کے ساتھ تلاوت کرے۔

(۳) قرآن کوسیح پڑھنے کااہتمام کرے،(اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی عالم وقاری سے سیکھے)

(۴) قرآن میںغوروفکر کرتے ہوئے پڑھے،غفلت کےساتھ نہ پڑھے۔

(۵) یہ سوچتے ہوئے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ میرایہ پڑھنا سنتے ہیں ،اس سے اللہ کی طرف دھیان رہے گا اور غفلت دور ہوگی۔

(۲)عذاب کی آیتوں پرروکر پناہ مائگے اور ثواب و بشارت کی آیتوں پرخوش ہوکر اللّٰہ ہے مائگے ۔

(۷)سجدے کی آیت آئے توسجدہ کرے۔

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه:۵۹۵/

#### —≫≫≫≫≫— نفحات رمضان

(٨) تلاوت كے شروع ميں اعوذ بالله و بسم الله يرشھـ

(9)اگرریا کااندیشه نه ہو،تو زورے پڑھے ورنه آہتہ۔

(•) قرآن کواچھی آواز ہے اچھے لیجے میں پڑھے، بھونڈے انداز ہے نہ پڑھے۔

## عبادات میں کثرت

رمضان کی ایک سنت بیر ہے کہ اس میں ہرنیکی اور بھلائی کے کام میں اضافہ کرنا جا ہیے، جبیبا کہ رسول اللہ صَلَیٰ لاِلاَ عَلَیْوَ سِلَم کامعمول تھا، او ہر بہ حوالہ ابن خزیمہ وبیہ تی رپہ حدیث ہم نے ذکر کی ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں:

﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى رُفَةَ عَلَيْ رَسِّكُم إِذَا وَحَلَ رَمَضَانُ شَدَّ مِنْ رَدَهُ ثُمَّ لَمُ يَاتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنُسَلِخَ. ﴾

مِنُزَرَهُ ثُمَّ لَمُ يَاتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنُسَلِخَ. ﴾

(جب رمضان داخل ہوجاتا تورسول اللہ صلی رائد محلی رائد ملک اپنی ازار کو بخت باندھتے ، پھر جب تک رمضان گذرنہ جاتا آپ بستر برنہ آتے ہتھے۔)

ای طرح بیرحدیث بھی ہم نے بہ حوالہ شعب الایمان اوپر ذکر کی ہے کہ حضرت عاکشہ ﷺ ہی سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ:

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَ كَثُرَتُ صَلُوتُهُ وَ اللَّمَاءِ وَأَشُفَقَ مِنْهُ.
 ابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ وَأَشُفَقَ مِنْهُ.

(جب رمضان آتا تورسول الله صَلَیٰ لِایَهٔ عَلَیْهُ کِیْرِکِیْ کُمُ کَارنگ بدل جاتا اور آپ دعامیس گر گرات اور رمضان کی حرص کرتے۔) رمضان کی حرص کرتے۔) نیز حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہرسول اللہ صابی لافاۃ علیہ کہرات تو ہمیشہ ہی کرتے تھے؛ مگررمضان میں اس کثرت کے ساتھ کرتے تھے کہ صحابہ ﷺ فرماتے ہیں کہ آ ب رمضان میں اللہ کی طرف سے جورحمت کی ہوا کیں چلتی ہیں ،ان سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ (۱)

**◇◇◇◇◇** 

ابن حجر عسقلانی رَحِم کالیانی فرماتے میں کہ جیسے رحمت کی ہواہرا چھے اور ہرے سبب پریکسال چلتی اور ان کوفائدہ دیت ہے،اسی طرح آپ بھی ہرکس وناکس کواپنی سخاوت ہے فیض یاب کرتے تھے۔

اسی طرح اللہ کے رسول صَلَیٰ (فَدَ قِلْبِهِ رَسِی کم نے صحابہ ﷺ کو بہ خبر دے کر کہ رمضان میں ایک فرض سر فرضوں کے برابراور نفل فرض کے برابر ثواب کا مستحق ہوتا ہے، رمضان میں نیکی میں اضافے کی طرف ترغیب دی ہے۔

پھراحادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کاورود مسعود ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں نیکی کر کے آدمی اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لے، چنال چہ حضرت کعب بن مجر و ایک سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صَلَیٰ لافی علیہ وَسِی کے فر مایا کم مبر کے قریب ہو گئے ، جب آپ نے منبر کے مبر کے قریب ہو گئے ، جب آپ نے منبر کے مبر کے قریب ہو گئے ، جب آپ نے منبر کے مبلے درجہ پر قدم رکھا تو آمین کہا جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو آمین کہا جب دوسرے درجہ پر قدم رکھا تو آمین کہا اور جب تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو آمین کہا ، حضرت کعب بن مجر و قطب اس کے جب آپ منبر سے بعد خطبہ اس کے تامین کہا ، حضرت کعب بن مجر و قطبہ اس کے جب آپ منبر سے بعد خطبہ اس کے تاریب اس کی بیارسول اللہ صالیٰ لافیہ ایک ہی بات ہو سے ایک ایسی بات سی جو پہلے بھی نہیں سی ؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲۹کا،مسلم:۳۲۲۸،نسائی:۲۸۲۰۱۰احمد:۳۲۵۰۰ابن خزیمة:۱۹۳/۳۱۰ ابن حبان:۸/۲۲۵

جبر تیل بھلین کے لیک کے لائے اور انہوں نے کہا کہ وہ مخص خیر سے محروم ہوجائے جس نے رمضان کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی ،اس پر میں نے آمین کہی ،اور جب میں نے ووسرے ورجہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مخص خیر سے محروم ہوجائے جس کے سامنے آپ صلی لا کہ گلیور کے کہا کہ وہ مخص خیر وردنہ بھیج ،اس پر میں نے آمین کہی ،اور جب میں نے تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مخص خیر سے محروم ہوجائے جس نے تیسرے درجہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مخص خیر سے محروم ہوجائے جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو ان کے بڑھا ہے میں پائے پھر بھی وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں ،اس پر میں نے آمین کہی ۔(۱)

الغرض ہرنیکی رمضان میں کثرت کے ساتھ ہونا چاہئے؛ تا کہ مغفرت کا سامان بن جائے ، جس کے لیے اللہ تعالی اپنی رحمت سے رمضان ہمیں عطافر ماتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلہ میں اس رسالے کی ابتدا میں اعادیث نقل کر دی ہیں ، ان کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔

## ليلة القدر كابيان

ماہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جسے قر آن کریم نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اوراس کولیلۃ القدر کہا جا تا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ بدر مضان میں آتی ہے اور بید کہ قر آن نے اس کا ذکر بڑے او نے الفاظ میں کیا ہے اور بید کہ قر آن نے اس کا ذکر بڑے او نے الفاظ میں کیا ہے اور اس کوایک ہزار مہینوں سے افضل و بہتر قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مستدرگ:۱۵/۲ معجم کبیر (۱۹/۳۹ اشعب الایمان:۲۱۵/۲ ماکم نے اس کوسیح الاشادکہاہے۔



چنال چِفر مایا گیا:

(ہم نے اس( قرآن ) کوا تارالیلۃ القدر میں اورآ پ کو پچھ خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدرایک ہزار مہینوں ہےافضل ہے، اس( رات ) میں فرشتے اور روح (جبرئیل )اینے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام یر ،سلامتی ہے بیرات صبح کے نکلنے تک۔) يہاں چندا ہم امور کی طرف نشان دہی کی جاتی ہے، جن کا تعلق ليلة القدر سے ہے: (۱)حضرات مفسرین نے اس کی شان نزول میں متعد دروایات نقل کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلة القدر کا بیعطیہ است محمد بیرضائی لافاۃ لیکوئیٹ کم کے ساتھ خاص ہے،کسی اورامت کواس ہے مشرف نہیں کیا گیا ،ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ابن ابی حاتم نے حضرت علی وعروۃ ﷺ سے قال کیا ہے کہ حضرت رسول کریم صَلَی لافِیۃ لیہوسِ کم نے ایک دن بنی اسرائیل کے ہزرگوں کا ذکر کیا،جنہوں نے اسٹی برس تک اللہ کی اس طرح عباوت کی کہ بلک جھکنے کے ہراہر بھی کوئی گناہ ہیں کیا،آپ صَلَیٰ لِفَا چَاہِدِ رَسِنِهُم نے ان چاروں کا نام بتایا کہ وہ حضرت ابوب، حضرت زکریا، حضرت حز قیل بن العجو زاور حضرت بوشع بن نون بعليهم (للملاك يتهے،اس پر حضرات صحابہ ﷺ كوتعجب ہوا، اس کے بعد حضرت جبرئیل بِغَلیْدُالْیَدَلاجِزْ عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محد! صَلَیٰ لِطَنِیَعَانِیوَسِیلُم آب کی امت ان افراد کی عبادت برتعجب کررہی ہے کہانہوں نے

اسی برس عباوت کی ، اللہ تعالیٰ نے آپ براس سے بھی بہتر چیز نازل کی ہے، پھر سورہ ﴿ إِنَّا أَذُوَ لَنِهُ فِنِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ ﴾ براض ہے بھر فرمایا کہ یہ لیلۃ القدراس سے افضل ہے جس بر آپ نے اور آپ کی امت نے تعجب کیا تھا۔ یہ س کر اللہ کے رسول صَالیٰ لِفَا چَلِبُونِ کَمْ بہت مسرور ہوئے۔ (۱)

یے عظیم ومبارک رات کب آتی ہے؟ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
علامہ ابن حجر عسقلانی ترحمۂ اللہ نئے نئے الباری میں اس بارے میں چھیالیس (۴۶)
اقوال اور ان کے دلائل کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، جمہور علمانے اس سلسلہ میں جو
فر مایا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے، اور اس
میں بھی طاق راتوں میں ہونے کا زیاوہ امکان ہے۔

چنال چرصرت عاکشه ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:
﴿ تحرو الیلة القدر فی الوتر من العشرو الاوا خرمن رمضان. ﴾ (۲)

'' لیلنة القدر کورمضان کے اخیرعشرہ میں تلاش کرو۔'' اور حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صالی الفاق البہ ویسلم نے فرمایا:

(التمسوها في العشرو الاو اخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى . ) (٣) (ايلة القدركورمضان كاخيرعشره مين تلاش كرو، وه نوين رات

<sup>(</sup>۱) درمنثور:۸/۵۲۸، روح المعاني:۲۲۲/۳۰،قرطبي:۳۲/۲۰

<sup>(</sup>۲) بخاری:۱۸۷۸،مسلم:۱۹۹۸،ترمذی:۲۳۱۵، احمد:۲۳۱۵۷

<sup>(</sup>۳) بخاری:۱۸۸۱،ابو داؤ د:۳۷۱۱، احمد:۱۹۳۸

میں جو چکی جائے ،ساتویں رات میں جو چکی جائے ، پانچویں رات میں جو پکی جائے نویں دن .....'۔)

ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ سے حضور صَلَیٰ لاَفِیَۃُ لَیْرِوَئِ کُم کا بیدار شاد مروی ہے کہ اللہ اللہ القدر آخری عشرہ سے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں آتی ہے، نیز بی بھی وار دہوا ہے کہ آخری عشرہ میں بھی وتر یعنی طاق را توں میں زیادہ امکان ہے۔

پھر بعض روایات میں ستائیس رمضان کی شب میں لیلۃ القدر ہونے کا ذکر بھی آیا ہے۔ چناں چہ ابوداؤد نے حضرت امیر معاویہ ﷺ سے لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صَلَیٰ لِفَا وَالْمِرِ مِنْ اللہ صَلَیٰ لِفَا وَالْمِرِ مِنْ لِمَا اللہ صَلَیٰ لِفَا وَالْمِرِ مِنْ اللہ صَلَیٰ لِفَا وَالْمِرِ مِنْ اللہ صَلَیٰ لِفِدَ وَالْمِرِ مِنْ لَمِیْ سے قبل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

(۱) «ليلة القدرليلة سبع وعشرين. » (۱)
(اليلة القدرستا كيسوين شب ہے۔)

ای طرح بعض صحابہ ہے بھی مروی ہے، چنال چہ حضرت ابی بن کعب ﷺ نے حضرت ابن مسعود ﷺ کے بارے میں فر مایا کہ وہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کے اخیرعشر ہ میں ہوتی ہے اور یہ کہ وہ ستائیسویں میں ہوتی ہے۔ پھر خودت کم کھا کر فر مایا کہ وہ بلا استطنا و بلا تخلف ستائیسویں میں ہوتی ہے۔ (۲) گر چوں کہ دیگر روایات سے پیۃ چلتا ہے کہ ستائیسویں ہی میں یہ متعین نہیں ہے، چنال چہ ابن عباس ﷺ سے بخاری میں ایک قول ستائیسویں کا اور دوسرا چوبیسویں کا مروی ہے، پھر علمانے ان کے اقوال کی توجیہ وظیق میں بھی لمبا کلام کیا ہے، پھر مسلم میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ لیلۃ القدرستا کیسویں میں ہے، پھر مسلم میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ لیلۃ القدرستا کیسویں میں ہے،

<sup>(</sup>۱) ابو داؤد: ۸ کاا (اس کے تمام راوی تقدین)

<sup>(</sup>۲) مسلم:۲۷۲۱،۱بوداؤد:۱۱۰۸۱۱،ترمذی:۲۳۸

اس پراللہ کے رسول صَلَی (فِلَهُ عَلَیْ وَمِیْ اَلَیْ عَلَیْ وَکِمَایا کَمْ اِللَّهِ عَلَیْ مِی تنہاری طرح و کھایا گیا ہے، لہذاتم آخری عشرہ میں سے طاق راتوں میں اس کوتلاش کرو۔(۱)

اس میں اللہ کے رسول صَلَیٰ لِفَدِ عَلَیْ وَلِیْ اللہ کے رسول صَلَیٰ لِفَدِ عَلَیْہِ وَسِیْ کَمِی اللّٰہ کے رسول صَلَیٰ لِفَدِ عَلَیْ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْقَدْرِ ہُو فَی ، پھر بھی فر مایا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو ۔ معلوم ہو اکہ دوسری راتوں میں ہونے کا بھی امکان ہے، لہذا آخری عشرہ میں تلاش جاری رکھنا جا ہے۔

(۳) روایات سے بیم فہوم ہوتا ہے کہ اس عطیہ کنداوندی سے مقصود یہ ہے کہ اس عطیہ کنداوندی سے مقصود یہ ہے کہ امتِ محربیاس رات محض اللہ کی عبادت واطاعت میں لگی رہے اورا کی رات کے اس عمل سے بچیلی اُمنوں کے ان حضرات کا تو اب حاصل کر لے جنہوں نے استی استی برس اللہ کی عبادت واطاعت میں زندگی بسر کی ہے۔

اور نبی کریم صَلَیٰ لَافِدَ اَلْهِ وَلِیْهِ کِی تر غیبات و تلقینات ہے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ کہ اس رات اللہ کی عبادت میں اشتغال وانہاک ہونا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لَافِدَ اَلْهِ کِی اِلْهِ کَالِیْدِ وَلِیْ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِللّٰهِ صَلَیٰ لَافِدَ اَلْهُ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ صَلَیٰ لَافِدَ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ مَلَیٰ لَافِدَ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰہِ اللّٰہِ صَلَیٰ لَافِدَ اللّٰہِ اللّٰلِلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

«من قام ليلة القدر ايمانا و احتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه. »(۲)

جوشخص لیلۃ القدر میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت ہے،اللّٰہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں قیام یعنی نماز ،سب سے افضل عبادت ہے؛

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۹۸۷

<sup>(</sup>۲) بخاری:۳۳٪مسلم:۲۲۸٪ترمذی:۲۱۹٪نسائی:۳۲۱۲٪ابو داؤ د:۱۲۵۱۱-حمد:۹۵۹

لیکن اگر کوئی دوسری عبادت میں بھی لگار ہے تو بھی مضا کقتہیں۔

اس حدیث ہے لیکۃ القدر میں عبادت واطاعت کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اور بین ظاہر ہے کہ رغبت اسی لیے دلائی جاتی ہے کہ بیرکام اس موقع پر کرنے کا ہوتا ہے۔معلوم ہوا کہ بیرعبادت واطاعت کی رات ہے۔

اس کے علاوہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ نے نبی کر میم مَلُیٰ (فَا اَلَٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

اس سے بیمعلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں ایک کام اللہ سے دعا ما نگنا بھی ہے،جس میں عاجزی و انکساری ،انا بت و توجہ الی اللہ کے عنا صرشامل ہوں ،ان مقاصد کے لیے ہمیں لیلۃ القدرعطافر مائی گئی ہے۔

(۴) اس رات میں عبادت کرنے سے اتنا تواب ملتا ہے جو ہزار ماہ ہوتے ہیں ؟ گرمعلوم ہزار ماہ عبادت کرتار ہا۔ ایک ہزار مہینے کے ۱۸ سربرس اور چار ماہ ہوتے ہیں ؟ گرمعلوم ہونا چا ہے کہ اس رات میں جس طرح نیکی کا تواب زیادہ ہوتا ہے ، گناہ پرعذا ب بھی زیادہ ہوتا ہے ، گناہ پرعذا ب بعض زیادہ ہوتا ہے ، بعض لوگ اس رات میں تفریح وہنسی مذاق کرتے رہنے ہیں ، بعض لوگ بوری رات خرید وفر دخت کر کے گذار دیتے ہیں ، یہ بڑی بری بات ہے۔ لوگ بوری رات خرید وفر دخت کر کے گذار دیتے ہیں ، یہ بڑی بری بات ہے۔

<sup>(</sup>۱) تومذی:۳۸۳۵،ابن ماجه:۳۸۴۴، احمد:۲۲۲۱۵

لیلہ القدر میں اللہ کے تھم سے حضرت جبرئیل عِلَیْمُالْیَالْافِرُوْ سدرة المنتهی کےستر ہزارفرشتوں کے ساتھ زمین برآتے ہیں اوران سب کے ہاتھوں میں نور کی حصنٹریاں ہوتی ہیں بیفرشتے ان حصنٹریوں کو جارمقامات برگاڑ دیتے ہیں، کعبة الله کے باس، نبی کر میمضای لافار علیہ وسیستم کی قبر کے بیاس، بیت المقدس کے بیاس اور کوہ طور کے بیاس، پھر حضرت جبرئيل عَلَيْهُ لِيَهُ لِيَهُ عَلَم دية بين كرز مين برمنتشر بوجاؤ، پس یہ فرشتے منتشر ہوجاتے ہیں اور ہرجگہ پہنچ جاتے ہیں ۔کوئی گھر کوئی پھر، کوئی کشتی نہیں چھوڑ تے جہال کوئی مومن بندہ یا مومنہ بندی ہو۔سب جگہ چلے جاتے ہیں ؟مگراس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہویا خنز مرہو، یاشراب ہو یا زنا کر کے کوئی نا پاک آ دمی ہو یا جان دار کی تضویر ہو، یہ فرشتے اللہ کی سبیج و نقذیس بیان کرتے اور امت محمہ یہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، جب صبح ہو جاتی ہےتو آسانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، (پھرآ کے چل کر ہے) اللہ تعالی فرمائیں کے کہ میں نے امت محدیہ کے لیے میرے پاس ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کونہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خطرہ گذرا\_(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ بیہ سب چیزیں جہاں ہوتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے ، اوراس عظیم رات میں بھی وہ گھر جہاں بیہ چیزیں ہوں فرشتوں سے محروم ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ ان کی دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ببروالدروح المعاني: ۲۲۵/۳۰



## عيدوصدقه فطر

رمضان کے ختم پراللہ تعالی کی جانب سے اہل اسلام کو''عیدالفطر'' کے عظیم وخصوصی تحفہ وعطیہ سے نوازاجا تاہے، جو درحقیقت ان کے رمضان کے روزوں اور ویگرعبادات کے انعام کے طور پر ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے:

'' جب عید کی صبح ہوتی ہےتو حق تعالی شانہ فرشتوں کوتمام شہروں میں تنصحتے ہیںاورفر شیتے اتر کرتمام گلیوںاورراستوں پر کھڑ ہے ہوجاتے اور یکار کر کہتے ہیں کہا ہے امت محمد بیاس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلوجو بہت زیادہ عطافر مانے والا ہےاور بڑے بڑے قصور معاف فر مادینے والاسے، پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکنتے ہیں تو حق تعالیٰ فرشتوں سے یو حصے ہیں کہاس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے یورا کام کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کداس کا بدلہ رہ ہے کہاس کی پوری مزدوری دے دی جائے ،اس برحق تعالی فر ماتے ہیں کہائے فرشتو! گواہ رہو کہ میں نے رمضان کے روزے اور تر او تکے بدلہ ان لوگوں کواپنی رضا اور مغفرت عطا کردی، پھرآ خرصدیث میں ہے کہاللہ تعالیٰ بندوں سے فر ماتے ہیں كهابتم بخشے بخشائ لوٹ جاؤ' میں تم سے راضی ہو گیا''۔(۱) ایک اور حدیث میں حضرت الس بن ما لک ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلَىٰ لِهُ عَلَيْهُ وَكِيبُكُم مَدِينَ تَشْرِيفَ لائعَ اورومان كے لوگوں كے نز ديك وودن ایسے

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح: ۱۸۱، شعب الايمان: ۳۳۵/۳

سے جن میں وہ کھیل کودکر نے سے ،آپ نے ان سے معلوم کیا کہ بید دودن کیا ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان دو دنوں میں ہم زمانۂ جاہلیت سے کھیلتے آرہے ہیں، (یعنی عید مناتے ہیں) آپ صابی لافہ تعلیہ کرئیٹ کم نے فرمایا:

(ان الله قد أبدلكم بهما خيرا منهايوم الاضحى ويوم الفطر.» (۱)

(الله تعالى نے تمہارے ليے ان دودنوں كے بدله ان سے بہتر دو دن عطاعطا كئے ہيں، يوم الاضحى اور يوم الفطور)

اس سے معلوم ہوا کہ غیروں کی عید میں اور ہماری عید میں سب سے بڑا فرق بیا ہے کہ ہماری عید میں سب سے بڑا فرق بیا ہے کہ ہماری عیداللہ کی جانب سے مقرر کی ہوئی ہے،اور غیروں کی عیدان کی اپنی ایجاد ہے۔

عید کے چنداحکام وآ داب

(۱) حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی لافیۃ لیکوسی کم عید کے دن لال جا در پہنتے تھے۔(۲)

اس سے معلوم ہوا کہ عید کے دن زینت و مجل کا اختیار کرنا سنت ہے، کیوں کہ رسول اللہ صَلَیٰ لِفَدَ اللہ عید کے دن لال جا در کا ایہتمام فرماتے تھے، اور اس لال جا در کا ایہتمام فرماتے تھے، اور اس لال جا در سے مرادالیں جا در ہے جس میں لال لال دھاریاں ہوں، پوری لال اس سے مراد ہیں جا دمیں بیان فرمایا ہے۔ مراد ہیں ہے ان خرمایا ہے۔ ہر حال حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ عید کے دن زیب وزینت کا اہتمام کرنا بہ ہر حال حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ عید کے دن زیب وزینت کا اہتمام کرنا

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد: ا/ ۱۲۱۱، نسائي: ا/ ۲۳۱۱ ، اس کي سندسيح ہے، بلوغ الممرام: ۳۵

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد:ا/۲۲۱

چاہئے؛ مگراس میں غلونہ کرے کہ صرف کیڑوں اور جوتوں کی فکر میں پڑارہے؛ بل کہ اپنے کیڑوں میں سے جوعمہ ہیں ان کواستعال کرے جیسے حضرت ابن عمر ﷺ کا معمول امام بیہ قی نے بہ سند صحیح نقل کیا ہے کہ وہ عیدین میں اپنے سب سے عمرہ وبہتر کیڑے زیب تن فرماتے تھے۔ (۱)

(۲) حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اللّه صَلَیٰ لاَیْہ علیہ کِرِسِ کَمِ عَیدالفطر و عیدالاضحیٰ میں عسل فرمایا کرتے تھے۔(۲)

اور حضرت فا کہ بن سعد ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لِفَا چَلِبَہُوکِ کَمِ عیدالفطر وعیدالاضیٰ اور عرفہ کے دنوں میں عسل فرمایا کرتے تھے۔ (۳)

فقہائے کرام نے بھی لکھا ہے کہ عید کے دن عسل کرنامستحب ہے،اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلیٰ لُولا بھلیٰ وَسِیْ کَم عید کے دن عسل فرماتے تھے اور دوسری وجہ سے دوسری وجہ سے کہ جس طرح جمعہ کے دن اجتماع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے احادیث میں عسل کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے،اسی طرح عید میں بھی اجتماع ہوتا ہے تو عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے تو عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے تو عید کے دن بھی اس کی بنایر یا کی صفائی کا اہتمام پسندیدہ ہے۔(۴)

(۳) حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے: رسول اللہ صَلَیٰ لَافِیْ اللّٰهِ عَلَیْ لَافِیْ اللّٰهِ عَلَیْ لَافِیْ اللّٰهِ عَلَیْ لَافِیْ اللّٰهِ عَلَیْ لَافِیْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ الللّٰمِ الللّٰ الللّٰمِلْمُ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ

<sup>(</sup>۱) فتع الباری:۲/۳۳۹

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه: ۱۳۰۵

<sup>(</sup>۳) ابن ماجه:۲۱۳۱/۱حمد:۲۱۲۱۱

<sup>(</sup>٣) قاله صاحب الهدايه: ١٥٣/١

<sup>(</sup>۵) بخاری: ۹۰۰،قرمذی:۲۹۸،ابن ماجه:۲۳۲۵ا،احمد: ۱۱۸۲۰

کے دن نہیں نکلتے تھے جب تک کہ نہ کھا لیتے اور عیدالاضیٰ میں کھاتے نہیں تھے جب تک کہ عید کی نماز نہ بڑھ لیتے ۔(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ عیدالفطر میں عیدگاہ جانے سے قبل کچھ کھالیمنا سنت ہے، بہتریہ ہے کہ کھورکھا کمیں اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلیٰ لائد علیہ وسیلم تین، پانچ یا سات تھجور کھاتے تھے یا اس سے کم یا زیادہ ؛ مگر طاق عدد استعمال فرماتے تھے۔ (۲)

المندا طاق عدد تھجور استعال کئے جائیں اور بعض علمانے مطلق میٹھی چیز کومستحب قرار دیا ہے، ابن جمر ترحمیٰ لوڈی نے فرمایا کہ بعض تا بعین نے کسی بھی میٹھی چیز جیسے شہد کھانے کو بہند کیا ہے، اور ابن الی شیبہ ترحمٰ لاؤی نے حضرت معاویہ ﷺ بن قرق اور ابن سیرین وغیرہ سے اس کور وایت کیا ہے۔ (۳)

اورعیدالفطر میں کھا کر جانے کی حکمت کیہ ہے کہ کوئی شخص بیرنہ سمجھے کہ عیدگی نماز تک روز ہلازم ہے،اوربعض نے بیفر مایا کہ اس میں بیہ حکمت ہے کہ روز وں کے بعد جب عید کے دن روزہ نہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا تو بیہ بات مستحب قرار بائی کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے ہوئے کچھ کھالے ۔ (واللہ اعلم)

اختباہ: عیدالفطر کی صبح عوام میں سویاں (شیرخور ما) پکانے کارواج ہے،اس کو ضرور کی خیال کرنا ،اورعید کے دن اس کی تخصیص والتز ام کرنا غلط ہے،حدیث سے تو تحصوصیت کے ساتھ ملتا ہے،اگر میسر نہ آئے تو کسی اور میٹھی چیز کواستعال کے ساتھ ملتا ہے،اگر میسر نہ آئے تو کسی اور میٹھی چیز کواستعال

<sup>(</sup>۱) احمد:۱۱۸۲۰تومذی:۲۹۷۰ابن ماجه:۲۳۷۱

<sup>(</sup>r) فتح البارى:۲/۳٪

<sup>(</sup>۳) فتح الباری:۲/۲٪۲

**--**◊◊◊◊◊

کیا جاسکتا ہے خواہ وہ شیر خور ما ہویا کچھ اور ؛ مگر شیر خور ما ہی کو مخصوص طور پر اہتمام والتزام کے ساتھ پکانامن گھڑت بات ہے ، احقر نے اس مسئلہ پر اپنے رسالہ '' منکرات رمضان'' میں ذراتفصیل سے لکھا ہے۔

(۳) حضرت زہری ہے مرسلاً روایت ہے کہ نبی کریم عیدالفطر میں نکلتے تھے اورا پنے گھر سے نکلنے کے وفت ہے پہلے عیدگاہ جانے تک تکبیر پڑھتے تھے۔(۱)
ائکہ احناف نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عیدگاہ کے راستے میں تکبیر کہتے ہوئے جانا چاہئے ۔اور حضرت ابن عمر کھی کا ممل بھی یہی تھا جیسا کہ ابن حجر رحمی لالان نے بدروایت دارقطنی و بیہتی نقل فر مایا ہے۔(۲)
بدر وایت دارقطنی و بیہتی نقل فر مایا ہے۔(۲)

(۵) حضرت عبداللہ بن بسر ﷺ ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف کے گئے عیدالفطر یا عیدالانتی کا موقعہ تھا، امام نے تاخیر کر دی، تو فرمایا کہ ہم تو اس وقت تک فارغ ہوجایا کرتے تھے، اور یہ بیج (بعن فلن نماز) کاوفت تھا۔ (۳)

علمائے لکھا ہے کہ عیدالاضحیٰ میں عیدالفطر کی بہنسبت جلدی جانا جا ہیے، عیدالفطر میں اس وقت جائے جب کہ سورج دونیزے کی بہ قدر بلند ہو جائے اور عیدالاضحیٰ میں اس وقت جب کہ سورج ایک نیز ہبلند ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے علاقوں میں جو عام طور پرعیدالفطر کی نماز بہت تاخیر سے پڑھنا تو اور بُرا ہے۔ تاخیر سے پڑھنا تو اور بُرا ہے۔ تاخیر سے پڑھنا تو اور بُرا ہے۔ (۲) اصحاب صحاح اور امام احمد نے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے:

<sup>(</sup>١) تلخيص الحبير:١/٣٣/

<sup>(</sup>٢) الدراية مع الهداية: ١٥٣/١

<sup>(</sup>٣) ابو داؤ د:٩٢٠، ابن ماجه:١٣٠٥

''رسول الله صَلَىٰ (لفائع لَبِهِ وَسِهِ لَمِ نِے عید کے دن دور کعتیں (عید کی) پڑھیں اوران سے پہلے کوئی نما زنہیں پڑھی اور نہ بعد میں پڑھی'۔(۱) اس سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں صرف دور کعت عید کی نماز پڑھی جائے گی ،کوئی اور نماز نہاں سے پہلے ہے نہاس کے بعد۔

(2) حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَیٰ (طَابَ اللَّهِ الْمِدِرِي ﷺ مَعَالَىٰ (طَابَ اللَّهِ الْمِدِرِي ﷺ مَعَالِهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

ابن حجر رُحِمُهُ لَافِئْ نے فرمایا کہ اس حدیث سے عیدگاہ جانے کے استحباب پر استدلال کیا گیا ہے، اور اس پر کہ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا،مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔(۳)

البتذکوئی عذر ہوتو مسجد میں بھی عید کی نما زادا کی جاسکتی ہے جیسے حضرت ابو ہر مرہ ہ ﷺ سے مروی ہے:

ایک دفعہ ہارش ہوگئ تو آپ صلی لائٹ البریٹ کم نے عید کی نما زمسجد میں پڑھائی۔(۴)

(۸) حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ سنت سے ہے کہ عمید کے لیے پیدل جائے اور جانے سے پہلے کچھ کھالے۔(۵)

اسی طرح حضرت سعد ﷺ ،حضرت ابن عمر ﷺ وغیرہ ہے بھی روایت ہے

<sup>(</sup>١) بلوغ الموام:٣٥

<sup>(</sup>۲) بخاری:۱۳۲۹،نسائی:۱۵۵۸

<sup>(</sup>٣) فتح البارى:۲/۲۵۰

<sup>(</sup>٣) ابودا و د:۹۸۰،ابن ماجه:٣٠٣١

<sup>(</sup>۵) ترمذی:∠۳۸

کہ حضورا کرم صَلَیٰ لِافِیَۃ لِنِہِوکِیِکِم عیدے لیے پیدل جامیا کرتے تھے۔(۱) (۹) حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لِافلۂ لِنِیکِ عیدگاہ کو ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے راستہ سے واپس ہوتے۔(۲)

اس میں کیا تھمت ہے؟ ابن حجر رحمہ کرنیائی نے علاسے بیس سے زا کدا توال اس سلسلہ میں ذکر کئے ہیں ،ان میں سے ایک سے ہے کہ اہل اسلام کی شان وشوکت بتانے کے لیے ایبا فر مایا کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ مسلمان ادھر کے راستہ پر بھی ہتھے، اب یہاں بھی ہیں تو کثر ت سے مرعوب ہول گے، ایک تھمت سے بتائی گئی ہے کہ راستہ گواہ بن جائے ، جہال جہال سے اللہ کے لیے گذر نا ہوگاہ ہ راستہ چلنے والے کے حق میں گواہ بی دے گا۔ (واللہ اعلم)

(۱۰) ابن جمر رُحَمَّ الطِّنَّ نے حضرت جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام اللہ جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام اللہ جب عید کے دن ملا قات کرتے تو آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہتے ' تَفَبِّلُ جب عید کے دن ملا قات کرتے تو آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہتے ' تَفَبِّلُ اللّٰهُ مِنَّا وَ مِنْکُ ''یعنی اللّٰہ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول کرے۔ (۳)

امام بیہ قی نے روایت کیا ہے کہ ادھم جوحفرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کوعیدین کے غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کوعیدین کے موقعہ پر' تَقَبَلَ اللّٰهُ مِنّا وَ مِنْکَ یَاأَمِیْرَ الْمُؤمِنِیْنَ " کہتے تھے اور آپ بہی جملہ ہم کو جواب میں کہتے اور آپ پر نکرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ عیدین کے موقعہ برصحابہ اور ہمارے اسلاف آپس میں اس طرح

ابن ماجه:۱۲۸۳

<sup>(</sup>۲) بخاری:۹۳۳،ترمذی:۳۹۲،ابن ماجه:۱۲۹۱،احمد:۸۱۰۰

<sup>(</sup>۳) فتع البادی:۳/۲۴۲، پیروایت حسن ہے۔

ایک دوسرے کود، دیتے تھے،لہذاہمیں بھی اسی کواختیا رکرنا چاہئے یہی بڑی مبارک بادی ہے،اور کوئی عیدمبارک کہتا ہے تواس کا بھی حاصل یہی ہے؛لیکن اسلاف کے الفاظ میں بھی برکت ہوتی ہے۔



## صدقه فطر

رمضان جب ختم ہوتا ہے اور عید کا دن آتا ہے ، تو رمضان کے شکریہ میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر بھی اوا کرنا ضروی ہے۔ پہلے چند حدیثیں ملاحظہ سیجئے:

(۱) حضرت عبداللدابن عمر على سے روایت ہے کہ:

''فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَىٰ لِاللهِ عَلَى اللهِ وَكَاةَ الفِطُو صَاعاً مِن تَمَوٍ أو صَاعاً مِن شَعِيرٍ عَلَى الْعَبُدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكِرِ وَالْأَنْفَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بَهَا أَنَّ وَالْمُسُلِمِينَ وَأَمَرَ بَهَا أَنَّ تُؤَذِّى قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاَةِ ''(ا)

(رسول الله صَلَىٰ لَافِهُ عَلَيْهِ كِينِ مَنِهُ الله صَلَىٰ كَالْفِهُ عَلَيْهِ وَمِينَهُ فَ الكِ صَاعَ مَعْجُورِيا الكِ صَاعَ مَعْدُولُ مِينَ مِنْ المِنْ مِنْ الرّدِيا جِهُ اور حَكُم ويا جِ كَهُ لُولُول كِ عَيد كَى صَدَقَهُ فَطَرِ عِينَ وَيَا فَرَضَ قَرِ اردِيا جِهُ اور حَكُم ويا جِ كَهُ لُولُول كِ عَيد كَى مَا زَكُونُكُنْ مِنْ وَيَا جَاءَ الرّدِيا جَاءً اللهُ وَيَا جَاءً اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَكُنْ مِنْ اللهُ اللهُ وَيَا جَاءً اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَا مُعْلَى وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِللْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي مِنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ

(۲) حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِیہُ فَلَیْرِ مِنِ کَمِی کہ ہم رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِیہُ فَلَیْرِ مِنِ کَمِی کَمِی تِین فَتَم کی چیز دن سے صدقہ و فطر ہر چھوٹے اور بڑے، آزاد وغلام کی

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/۲۰۴۱،رقم:۱۳۳۲، مسلم:۱/۱۳۱۱،رقم:۹۸۴،و۹۸۹،ابو داود:۱۱۲۱،نسائی: ۱۵۰۲،صحیح ابن خزیمه:۱/۷۸وغیره

طرف سے نکالتے تھے، ایک صاع تھجور، ایک صاع پنیراور ایک صاع جو، ہم ای طرح نکالتے تھے یہاں تک کہ حضرت معاویہ ﷺ نے فرمایا کہ گیہوں کا آ دھاصاع تھجور کا ایک صاع کے برابر ہے، حضرت ابوسعید ﷺ فرماتے ہیں: میں پہلے جیسا نکالی تھاویہ ہی نکالوں گا۔ (۱)

### فوائد ومسائل

(۱) پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے،غلام وآزاد پر صدقہ فطر ہے،البتہ نابالغ اولا دی طرف سے خودان کے مال سے یاا پنے مال سے جب کہ ان کا مال ندہو، باپ اوا کرے گااور یہ بھی معلوم ہوا کہ بھجوریا جو کے حساب سے ایک صاع صدقہ فطر میں دینا جا بیئے اور دوسری حدیث سے بھی اس کاعلم ہوا۔

اور دوسری حدیث سے مزید میں مواکہ حضوراکرم حکیٰ لائی تابیر کے نہا اور دوسری حدیث سے مزید میں معام طور پرضرف تین چیزوں سے صدقہ فطر نکالا جاتا تھا، مجور، پنیراور جو،
مگر بعد میں جب گیہوں کا عام رواج ہوگیا تو حضرت امیر معاویہ کے خرمایا کہ مجور کے ایک صاع کا مقابلہ گیہوں کے آ دھے صاع سے ہوجاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ گیہوں مہنگی ہے، لہذا اکثر صحابہ وتا بعین نے اس کو اختیار فرمایا، البتہ بعض صحابہ نے حضرت امیر معاویہ کے سے اختلاف کیا، اور فرمایا کہ ہیں ہم گیہوں سے بھی ایک حضرت امیر معاویہ گئے کے اہدا یہ اختلاف کیا، اور فرمایا کہ ہیں ہم گیہوں سے بھی ایک بی صاع دیں گے، لہذا یہ اختلاف مسئلہ ہے، احتاف نے بھی حضرت امیر معاویہ فیصلی سے اللہ کے البار معاویہ فیصلی کے قبل اختیار فرمایا ہے، لبذا گیہوں نصف صاع یا اس کی قیمت صدقہ کے فطر میں دینا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱۳۲۲،مسلم:۱۳۲۱،نسائی:۲۳۲۵،ابوداؤد:۱۳۲۷،ترمذی:۹۰۲،ابن ماجه:۱۸۱۹،حمد:۲۹۷۱۱

**\$\$\$\$\$** 



اب رہی یہ بات کہ نصف صاحب رحمی کے حساب سے کتنے کلو ہوتے ہیں؟
حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمی لائن نے اپنے رسالہ ''اوزان شرعیہ' میں اس کی شخص کر کے بتایا ہے کہ نصف صاع بونے دوسیر کے برابر ہوتا ہے اوراس کواگر کلو، شخص کر کے بتایا ہے کہ نصف صاع بونے دوکلوسے کچھ کم ہوتے ہیں، اوراحتیاطاً گرام کے حساب میں تبدیل کریں تو بونے دوکلوسے کچھ کم ہوتے ہیں، اوراحتیاطاً بونے دوکلو دے وینا جا ہے ، جیسا کہ میرے استاذ حضرت مولا نامفتی مہر بان علی صاحب زید بجدہ نے این حسال ' امدادلا وزان' میں شخص فرمائی ہے۔

اس سےمعلوم ہوا کہآج کل جوبعض چارٹ میںصدقۂ فطر کی مقدارسوا دوکلو ما ڈھائی کلوکھی ہےوہ صحیح نہیں ہے،البتہ کوئی اپنی خوش سے زیادہ دے دے،تو درست ہے؛مگرو جوب صرف یونے دوکلو کا ہوگا۔

(۲) نیزاس پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطرنماز عیدکوجانے سے پہلے اداکیا اداکرنا چاہئے۔ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صدقہ فطرنماز عید سے پہلے اداکیا تو وہ صدقہ مقبولہ ہے،اور جو بعدنمازا داکرے ،تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔(۱)

لہذاعبدگاہ جانے بل صدقہ دینا جا ہے ،اگر کسی نے عیدگاہ جانے سے بل ادانہ کیا تو اس سے بیمعاف نہ ہوگا؛ بل کہ بعد میں دینا پڑے گا۔ (۲)

اگرصدقہ فطرعید ہے دو تین دن پہلے ہی دے دیں تو اوراچھاہے، کیوں کہاں میں مساکین وفقرائے لیے سہولت ہے کہ دہ اپنی ضروریات کا پہلے سے انتظام کرسکیں گے، اور حضرات صحابہ ﷺ کامعمول بھی یہی تھا کہ دہ ایک دودن پہلے صدقہ فطرادا کردیتے تھے۔

ابو داو د:ا ۱۳۵ عابن ماجه: ۱۸۱۸

<sup>(</sup>۲) هدایه:۱/۱۹۱

چناں چہامام بخاری رحمٰ گلائی نے حضرت نافع سے نقل کیا ہے کہ صحابہ ﷺ کے دور میں صدقۂ فطرا کیک دودن پہلے دے دیا جاتا تھا۔ (۱)

فتح الباری میں ہے کہ ابن خزیمہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایوب ﷺ نے نافع سے پوچھا کہ حضرت ابن عمر ﷺ صدقه فطر کب تک اداکرتے تھے، نافع نے فرمایا کہ جب صدقہ وصول کرنے والا عامل وصولی بند کرتا اس وقت تک اداکر ویتے، پوچھا کہ جب صدقہ وصول کرنے والا عامل وصولی بند کرتا اس وقت تک اداکر ویتے، پوچھا کہ عامل کب بند کرتا تھا، بتایا کہ عید ہے ایک یا دودن پہلے۔ (۲)

اور امام ما لک رخمَیٔ لالڈی کی موطا میں بیہ روایت ہے کہ ابن عمر ﷺ وصول کرنے والوں کے پاس صدقۂ فطرعید سے دو تین دن قبل بھیج دیتے تھے۔ (۳)

(۳) صدقۂ نظر ہراس مسلمان پرواجب ہے جوآ زاد ہواور صاجت اصلیہ سے زائد نصاب کامالک ہواور نصاب وہی ہے جوز کا قاکا ہے بینی ساڑھے سات تولے (ایعنی ۱۲ گرام ، ۲۵ ملی گرام ) سونایا ساڑھے باون تولے (یعنی ۱۲۳ گرام ، ۳۵ ملی گرام ) جاندی ہو یا اس کے برابر روپیہ پیسہ ہو ، یا زائداز ضرورت مال سامان ہو ، تو اس پرصدقۂ فطر واجب ہے ، اگر چہ اس پر ایک سال نہ گزرا ہو ، اور اگر چہ وہ مال شخارت کا بھی نہ ہو۔ (۴)

(۴)اگرکسی کے باس زکاۃ کے مال کے برابر مال واسباب ہے؛لیکن وہ اس کی ضرورت کا ہے ،زائد نہیں ،تو اس پرصد قہ فطروا جب نہیں ۔(۵)

<sup>(</sup>ا) بخاری:ا/۲۰۵

<sup>(</sup>۲) فتح الباری:۳۷۱/۳

<sup>(</sup>٣) فتح البارى:٣٤٦/٣

<sup>(</sup>۴) البحرالرائق:۲/۱/۲،درمختارمع شامی:۲۲۰/۲

<sup>(</sup>۵) البحرالرائق:۲/۱/۲۱،درمختارمع شامی:۲۲۰/۲

(۵)اگرکوئی قرض دارہے تو قرض کے علاوہ جو مال ہے وہ اگرز کا ق کے مال کے برابرہے، تو صدقہ فطروا جب ہے،ورنہ ہیں۔(۱)

(۱) بہتر ہے کہ عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ دے دے ،اگر پہلے نہ دیا تو بعد میں دے دے، بیمعاف نہیں ،بھی نہ بھی اس کا داکر ناضروری ہے۔

(۷) صدقہ فطرا پنی طرف سے اورا پنی نابالغ اولا دکی طرف سے دیناواجب ہیں؛ بل کہ وہ خوداگر مال دار ہیں تواس پر ہے، بالغ اولا دکی طرف سے دیناواجب ہیں؛ بل کہ وہ خوداگر مال دار ہیں تواس پر واجب ہے، البتہ بالغ اولا دمیں کوئی پاگل ہوتو باپ اس کا بھی صدقہ فطر زکا لےگا۔ (۲)

(۸) کسی نے رمضان میں صدقہ فطر دے دیا تو بھی ادا ہوگیا، دوبارہ دیناواجب نہیں۔ (۳)

(9) جورمضان کے روزے ندر کھ سکا،اس پر بھی بیصد قد ُ فطرواجب ہے۔ (۴)

(۱۰) صدقہ فطرمیں پونے دوسیر گیہوں یا گیہوں کا آٹایا ستویاستوکا آٹادینا جاہئے،

یااتنی قیمت دینا جاہئے؛ بل کہ یہی بہتر ہے،(اس کی شخفیق اوپر گذر چکی ہے)

(۱۱) صدقه فطران لوگول کودینا چاہئے جن کوز کا قدرینا درست ہے، یعنی فقیر، مسکین، مسافر وغیرہ، اور جوسید ہول یا مال دار ہول ان کوجس طرح زکا قدرینا جائز نہیں، اسی طرح مال باپ کو، اولا دکومیال ہیوی نہیں اسی طرح مال باپ کو، اولا دکومیال ہیوی کو، دینا جائز جمہار اور بعض کو، دینا بھی جائز جمہار ہاں! کا فرکوصد قہ فطر دینا بعض کے نزد کیے جائز ہے، اور بعض

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق:۲/۱/۲۱،در مختار مع شامي:۲۲۰/۲

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق:۲/۱/۲۱،درمختارمع شامي:۲۲۱/۲

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق:٢٧٥/٢

<sup>(</sup>۲) در مختارمع شامی:۳۲۱/۲

#### — ⇒⇔⇔⇔⇔— نفحات رمضان

کے نز دیک ناجائز ہے،اس لیے احتیاطائی میں ہے کہ ان کوند دیاجائے۔(۱)

(۱۲) ایک آ دمی کا سدقہ فطرایک فقیر کو دینایا تھوڑا تھوڑا کئی فقیر دن کو دینایا کئی آ دمیوں کو دینایا کئی آ دمیوں کا صدقہ فطرایک ہی فقیر کو دیناسب درست ہے؛لیکن کئی آ دمیوں کا صدقہ مل کرا تنانہ ہوجائے جونصا بے فطریا نصا بے زکا قربے برابر ہو۔(۲)

فقط محمرشعیب اللّدخان (مهتمم حامعهاسلامیه سیج العلوم، بنگلور)



<sup>(</sup>۱) درمختارمع شامی:۳۲۹/۳

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق:٢٧٥/٢